عبد نبوت ہے دور حاضرتگ کے شہداء کا ایمان افروز تذکر و

# المناسلة الم



- \* مقام شهاوت
- ه اسلام میں پہلی تکوار
- ه اسلام کی میل شهیده
- ٥ فلفائ واشدين بودم
- ه محابرگرام بنی اندیم
- ۵ صحابیات دشماندس
  - ٥ شهدائ طالك
- \* شهادت سيد المسين "
  - ه شبدائے خیرالقروان
- ه شبط تاموس رسالت
- شہدائے فتم نبوت
   شہدائے افغانستان
  - ه شدائے تشمیر
  - ہ حبدائے میر ہ شہدائے بالا کوٹ
- ه شيدائ ياكتان
- \* شبدائة لالمجد

إذارة تاليفات أشرفت

وك قارونستان والسان

besturdubooks worth pess com





besturdibooks. Worldbess com

bestirdibooks worthbess com

مدنوست دوره المرتب المترازي و دروري المراجع ا

و نادر مقدات - مادر می بی تواد کار می بی تواد کار می بی تواد کار می در می بی تواد کار می بی تواد کار می بی تواد کار می در می بی تواد کار می در می بی تا می تواد کار می در می تواد کار می در می تا می تواد کار می در می تا می تواد کار می تا می تواد کار می تا می تا می تا می تواد کار می تا می تا

مەرئىيىن قىلسەق ياتىنى دەمىدانلەقاراتى

إدارة كالهقات أشرفيّن يُعَافِر أستان الهندان 1960 مهمور 1960 م hesturationales wortobless com

#### شبيلت إسلا

ا ارت شوعت من من من المواجع ا المواجعة من من من من المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة

#### انتباء

ائل کانب ل کانچادا کت نے پھوٹو ٹی کھوٹا ہیں۔ اُن جمیع میں بنے سے کہا اٹ مست فیر کانو کی ہے۔

فأبوري متقبر

تيفراحرمان منزورون

#### فارنین سے گذارش ----

ا جارونوکی ۱۱ دیون فیش م کی سینان پرس به کساسیاری در ... کردن این و م کیل اوروش ما دار آب برا میدم بردرای سند ۱ چرکی اور شکی فتران که تردند این آمطان و ارائیس فرد کر را کارا امدو شاعت می دست در شد ایز انجان ش



E.wordpress.cc

## عوض موتهب

اسلام کی ابدی سعادہ ک شی سے ایک رہمی ہے کہ اس نے جہاں زندگی کو برکیف اور خوشال مائے کیلیے ایے مبارک احکام سے نوازاے وہاں موت اور مابعدافوت کو بھی قابل دشک بنائے کا کھل فلام عطافر مایا ہے۔ اس نظام کا بنیادی مرکز فلے شہادت ہے جس طرح دانہ قود کوز میں میں کا کر دیتا ہے لیکن پکھ بی افر سہ بعد ای وانہ ہے کوئیل لگتی ہے جوا کم کزور نے کی شکل اختیار کر لیتی ہے ہی تنا بعد میں مضبوط خوشہ یا درخت کی شکل اختیار کرلیتا ہے جس پر ایک داند کے جانہ مات مودائے پااس ہے بھی زیادہ دائے اگ آتے ہیں۔ یک حالت اس مخص کی ہے جواسلام کی آبیاری کیلئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا بدول طور يرخودكون كرناسه ليكن اى فائيت عقرم كرديات كا كام لياجا تاب كويا

ے مبید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے

اسلام بمر اعلامکمیة النوکیلیزاجی جان کا نزدازچش کرتاکس قدعظیم معادیت ہے کہ آب مبلی الله علیه وآله وسلم کنی سرتبه شهادت کی وعافر ماتے رہے۔ قرآن وحدیث کے اولین کا ہب صاحب ایمان دکمال معزات صحابہ کوام دخی ہفتمنم ک حیات طیبہ پڑھنے سے شہادت کا مقام ومرتبہاوران معزات کی ایمانی کیفیات سامنے آتی ہیں۔ان حفزات کے ر**گ** و حان جی ایمان ایبا رچ بس چکا تھا کرخن و بالل کے عمرکہ میں تو نزول ملائکہ کوا تی Olfemalopie

آ تھے وں سے دیکھتے تی تھے عام حالات میں بھی ہمدوقت ای قرمی رہتے کددین اسلام کیلئے مسلسل میں میں اسلام کیلئے مسلسل میں ہوجائے ہاں ہوجائے ہے۔ ہمارامال اُن ہروجان سب کھو تربان ہوجائے تو ہماری سعادت ابدی کاسامان ہوجائے۔

عبد نبوت سے تاقیامت حضرات شہدا مکاسلسلہ جاری وساری ہے مو بالوگ اس مقدی جماعت کے ایک فروفر یو تواسد سول حضرت سید تاحیین رضی اللہ عنہ کوئی افضلیت و ہے ہیں اور ان کا تذکر کروا کیے انداز میں کرتے ہیں کہ اسلام کے فلسفہ شہاوت کومتا ترکرتے ہیں اور دیگر شہداء ہے بھی چشم ہوشی کا معاملہ جو جاتا ہے جبکہ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی کی شفیع صاحب رحمہ اللہ فریاتے ہیں کہ تاریخ اسلام کا ہر وورشہداء کے خون سے تکین ہے۔ جارا او سارا خاندان شہیدوں کا ہے کس کس کی شیاوت مناؤ گے۔

دوسرا یہ کہ عام طور پرلوگ شہادت کوسانحہ کارنگ دے کرجزن وملال کی مجانس بنا لیتے بیں جبکہ شہادت ایک عظیم سعادت ہے جس کے حصول کی تمنا ہرصا حب ایمان کو ہوتی ہے ادر ہونی مجلی جاہئے۔

تیسراید که موجوده حالات میں جبکہ عالم اسلام کی مغلوبیت کا دور ہاور برطر ف امت مسلمہ کی زیوں حالی عام ہے خون مسلم کی ارزانی نے حصول شہادت کی سعادت کو عام کیا ہواہے اور برخص حواس باختگی کے عالم میں اپنے ملک اپنے شہر حتی کدا ہے گھر میں بھی محفوظ و مامون نہیں ہے۔ گویا موجودہ حالات نے پوری اسلامی دنیا کومیدان کارزار میں بدل کرر کھ دیا ہے اور برفوت شدہ مسلمان شہادت کی کی نہ کی حم کو حاصل کر دہا ہے۔

ندگوره بالا تتیوں وجو بات کی بنا پرخوابش ہوئی کہ موجود دافسر دگی کی حالت میں است مسلمہ کو حیات جاووال یعنی شہادت کی عظمت و سعادت کا دراں ویا جائے اور تعادے اسلاف نے ہر دور میں جواعلائے کلمۃ اللہ کیلئے اپنی جان کا نذرانہ چیش کر سے ششق ووقا کی داستانیں رقم کی میں ان میں سے چیکئے و مکتے منتخب واقعات کو مرتب کیا جائے ادر موجودہ مسلمانوں کو حصول شہادت کا دو سیق یا دولا یا جائے ہے آئے ہم جھلا چیکہ جی ۔ آئے بھی ہم اسلاف والے ایمان کواسے اندراجا کر کرلیس تو جماری تا بناک تاریخ کی طرح ہمارا حال و معتقبل بھی ویل و زیادی اعتبارے روش ہوجائے۔ جوالی مسلمان کیلئے شتی روش خیالی ہے۔

wordbress.com بادرے کہ زیرنظر کتاب میں تاریخ اسلام ہے منتف شہداء کا تذکرہ جمع کیا گیا۔ ہمیں اعتراف ہے کہ بعض الی اہم شخصیات بھی دوران ترتیب روگی ہوگی جن کے تذکرہ کے بغیریہ نالیف تصنیحیل ہے۔ تاہم جو شخصیات اس کتاب بیس آگئ ہیں وہ مورخ کیلئے مقدمه کےطور پرنہایت اہم اور ضروری ہیں۔

تالیف کا مقصد تاریخ اسلام ہے ان مبارک ہستیوں کا ذکر خیر کرنامقصود ہے جوگئل اسلام کی آبیاری کیلئے اسیے خون کا نذرانہ چیش کرے حیات جاودانی حاصل کر گئے۔امید ب كدقار كين اى نظرية سے مطالعه فرمائيں گے۔ بمارا مقصد كى جماعت يا ساى شخصیات یا حکومتی کردار کی عکائ نبیس مصرف شهادت کا مقام دمر تبداور تاریخ اسلام میں اس کامتواتر ہونا بتانا ہے۔ آج تو جو بھی مسلمان فوت ہور ہاہے وہ شہادت کی کئی نہ کسی تم پر ہونے کی وجہ سے شہادت کا اوا ابدادردرجہ حاصل کررہا ہے۔

محترم محداشتیاق احد صاحب ( مَرِيرُ بجول كاسلام ") كمال محبت كامعامله كرتے ہوئے اں کتاب میں ہمارے معاون رہے میہ موضوع چونگہ انہی کا منتخب کروہ ہے ( جیسا کہان کی تحریر ے واضح ہے )اور پھر کمال آواضع واعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کتاب کی تیاری میں عملی تعاون سے ہمارے قدم بہ قدم رہے۔ کویا یہ کتاب انہی کے نتیج قطراور تعاون کا ذریعہ ب-اس كئ كتاب بذا كرتين بين ان كامعروف تلى نام عبدالله قاراني "كلما كياب-الله تعالى جمله معاونين كيليج كتاب بذاكونا فع فرما كين اور بمين برميدان مين اييخ اسلاف كفتش قدم ير يطنے كي توفيق عطافر مائيں۔ آمين

ذ والحدوم ١٣٢٩ هـ برطابق رئمبر 2008 م

#### " بچے راکا منام" کے در محر ماشناق احرے قلم ہے

Destududo de 1914

# دو باتیں

السلام ينيكم ورحمة الغديركات.

بھین میں میں سے بھل کہانی تھی وہ آیک رسزار میں جیپ کی اس طرح کے بعد وہرے بہت کہانیاں جیپ کئیں۔آیک کہانی بھرستا کیا اولیا از برتے پڑگی ہو کہنے گئے "بیکھائی ہمنے نقل کی سیاہ دائیوں نے بہت مشہور تھے والے کا تام لا انہیں بیس کر بہت جمران ہوا اور آئیس بیٹین دوانے لگا کہ ایسا ہرگر ٹیس ہے۔ جس تھے والے کا آپ تام لے رہے ہیں میں نے قوان کا تام مکے نیس شارشان کی بھی کوئی چیز پڑھی۔ اکٹس بھر ٹی بات پر بیٹین آئیسا اور کینے گئے" تجرایک بی کہائی ووائسانوں کے دمارتی میں آجا نامکن تیس ا

یے بات بھے اس روز یاد آئی جب شل مولانا تھر بھی مثانی صاحب سے فون پر بات کر دیاتھ ش نے ان ہے کہ ''میں نے عیدائنہ فادائی کے نام سے ایک بہت فوامورت موضوع سوچا ہے اور وہ میں'' بچن کا اسلام'' میں شروع کر دہا ہوں بعد میں بیان فی شکل میں مجل شائع ہوگا اور اس کا نام ہوگا''شہر نے اسلام آدم بیاقہ م'' بیٹن اس عی اسلام کے مہلے شہید ہے نظر موجود دور میک شہدا وکا انڈ کر وہ گا'۔

مير، بن كيتية الكامونا وتحرائق شائي صاحب فور بور الخصار

ندتی ..ند... ای موضوع پرتو ہم چیلے تک کام شروع کر بچے چی آپ اس عنوان اور موضوع کے تحت کوئی کام ندکر ہیں۔ اس دن کیجین کی ہے بات یاد آئی بھی جوموضوع کے سونوا بالکل وی موضوع مواد نامحر الحق صاحب وسوچہ ٹیااور اس طرح میں اسپینوش سے دست بردار دو کمیااور میں نے ان سے کہ دیا تھیک ہے اگر آپ ہی عنوان کے تحت کا مشروع کر بچکے ایس تو میں ٹیس کردن گارچم جب ان کی میا تاہد ہے دیونی قریبے کیلئے جائے گئی تو ٹیس میں یاد موجہ و جاتھ کی کئی موادن اور موضوع میں آپ کا بھی حصہ ہے المبدائی ہے دو باتھی الکھویں۔ موجہ و جاتھی کی لے کہ ان کے معدوجی اور اواقت شرودے کا ماہ کمیں۔

در العنفي السيسة تتياق حد واللي استبال ما واللي المناوراني ا

DESTURBLE DESTROY DESS.CO

# **مُعَتَّلِمُّمِّ** فَيَا مُمُوْرِيكِ مِنْ بِالرَّئِسِيِّ أَرِيْنِ



انقد پاک نے صفور پاک ملی الله علیه وسلم کونور مدین کا آفتاب و گھیا ہے ۔ ان کر بھیجا۔ حضرات محاہد حلی الله منہ آپ کے اس نورے منور ہوتے چلے کے ان شرق حید اور عظمت وجنگ خداوندی کا نور آبا۔ جان و مال کی قربانی اور ندائشت کا فورآ یا قرآ ن کر مجاور محبت سید الکا کات میں اللہ علیہ وسلم کے انوازات سے خوف خدا انگر سخرت کرف کے مول پاک کے حصول کی ترجب پید ہوگ وال جہاد تھی اور زائٹ رکوع مجدوں میں گزرے کے تھے آپ مسلی مند علیہ وسلم کے بینی والٹ محت و این کی جوعائی فرمہ داری ان سی ہرضی، مذہبیم کی طرف مشکل فرائی اس کیسنے انتہائی جذبہ اور محمل جدو جہدے مرکز مشمل دے۔

خطرات محابہ کر امرضوال الذهاہم الجمعین کا برمغام ہے کہ جنت جس اول اللہ کے اعدالل بہت کو طرحہ کے بعداللہ کی طرف سے جن باتئ خصوصی اند ، مت سے نواز اجائیگا ان جس سے ایک خصوصی اور سب سے اللّ تر بن انعام ہو وہ گا کہ اللہ تعالیٰ فریا کی گئے اسے الل جت جس تر سے دہنی ہوگیا ہول ، س کے بعد کہی تاریخی تیس ہوں گا 'اندازہ کیجئے جس سب سے اللّ تر بن انو مکا اعدن الل جنت کیلئے جنت جس ہے کے بعد کر جائیا تھا ، ماری کرو ہیں۔ حضرات سی بدہنی اللہ حضر کیلئے اس کا اعداد ن قرآن کر یم جس بہ بجاد این کے اعداد کرو ہیں۔ انجرائی انعام واحد ن کی صعدالت عمل کوئی شرکیس کی جاسکتا' کرنگ ہو مالان اس واست

NS.Wordpress.com كى طرف سے برك كا كات كا كوئى ورواس مے تكى تيس نيز حشرات محابير منى الدُّعْمَم قلب كاكوئي كوشيق تعاتى سے اوجھل نبين نيزاس سے جيے محابد رضي الله عنهم كے قلوب ان کا کامل الایمان مونا تابت مواجس میں ذرو برابرشبنیں کدان کا خاتمہ ایمان پر موگا ای طرح حضرات محابد رضى الله عنهم كيلته خاتمه بالخيركي بشارت بحي بير بيير في الحال انبين المان كالل كى دولت حاصل باى طرح وفات كے وقت بھى دوموس كال مول كے انسان كاعلم حال كے متعلق تاقص ہے ہم كئى كو كامل الا بمان مجھير ، اور واقع ميں وہ منافق ہوڈ تکسی کوآج ہم ولایت کبری کا حال تصور کریں گوہ واقعہ میں بھی ایسانی ہولیکن کل کی مجھے آ پکوکیا خبر ہے؟ آج جے کمال ایمان حاصل ہے اس کا خاتمہ بھی کمال ایمان پر ہوگا پانہیں؟ کل کے حالات کے متعلق کوئی وہو گانہیں کیا جاسکتا لیکن حق جل شامۂ کے علم محیط سے سامنے آج وكل حال ومتعتبل سب برابر مين يس الرصحاب رضي الشعنيم كاخاتمة على الإيمان علم از في يش مقدر نه جوتا تو ركفيي الله عَنْ فِيهِ كالعلان عام ان كحق من قطعانهي كيا جاسكا قما كيونكه كسي كافر كيمتعلق الله تعالى ايني رضائ عالى كاقطعي اعلان نبيس فرما تيكتاب ورثه جہل خدادندی لازم آئے گا اور انسانوں ہے دھوکہ دہی بھی ٹابت ہوگی حالانکہ خداوند قد ویں

خصوصاً جَبُديه اعلان فرماد ياكيا أولَيك كُتَبَ فِي قُلُونِهِ هُ الْإِنْمَانَ كمالله تعالى في صحابہ رمنی اللَّه منبم کے دلوں کے اندرا بیان لکھ دیا ہے۔ جب یہ ہے تو اللّٰہ تعالیٰ کے لکھے موے کو کون مناسکتا ہے ان کا خاتمہ ایمان پر بن ہوگا۔ نیز اس لئے بھی کہ اللہ تعالیٰ جا بجا سحاب رضى الله عنهم كيلية واخله جنت كى بشارت ارشاد فرمار ب بين - وَيُذْرِ خِلُهُمْ وَجَدَّتْ تحسی کا فریام مذکوبیہ بشارت نبیں دی جا علق ۔ یہ کیے ممکن ہے کہ اللہ تعالی ان کیلئے جنت میں مملات تیارکر کے بیٹھیں اور بیالعیاذ باللہ ارتد اداعتیار کرے دنیا ہے جا کیں۔ بہر حال صحابہ رضى الله عتهم كاحالأا وربآلأ قطعي طورية كامل الإممان ومنامعلوم وحميا -

النادولول سے بلندو برتر تیں۔ تعالی الله عن ذلک علو أ كبير أ

دُخِيُّ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي مِي عابِهُ الكِيامِ فِي مقام بِعاور

وُ رُصُّوُا عَنْهُ بِال معرات كادور القيم ترين مقام ٢٠٢٠ سان معزات كـمقام كو

J.E. Mordyle E. Coff عارجا عدلك جات بين بق جل شائد اس جمل عدات محارضي الأعنيم كي اشاعت اسلام کے بارہ میں کمال جدوجہد مال وجان کی قربانیاں اور اس راہ میں چیش آنے والی ہر آکلیف ومصيب كوخده بيشانى سے برداشت كرنے كى درح فرمار يہ جي - اوراك سب بجوي ان حضرات کے پیش نظراینا مفاضیں بلکہ حق تعالی شامہ کی رضائے عالی کال جانا مقصود ہائے اموال ادرجانوں کوانڈ کے رائے میں ایسے ہے دھڑک خرج کرتے ہیں گویا یہ ایکے ہیں ہی نہیں بلکے بن تعالی کے ہیں۔اس سلسلہ میں حضرات صحابہ رضی الڈھنہم کے کمال اخلاص کی مدح کرتے موع فرماما "كمار إِنَّ اللهُ الْفُرِّى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسُهُ فِي أَمْوَالْهُ فِي إِنَّ لَهُ هُ الْحِكَةَ القاتِلُونَ فِي سَهِيْلِ الله ياك كى برى شبادت بي كراوياالله ياك في ان كى جان ومال کوجنت کے بدلے خریدر کھاہے۔

فَيُفَعُلُونَ وَيُفْتِكُونَ مِهِي الون كانذرانه فِينَ كَرتَ بْنِ تُوجِي جانون كا-جان وين كيك الله تعالى عدمالم وكرركها ب-اورفرمايا كياوها بدلوا تبديلا كوياالله ياك كواى وے دے ہیں کہ جان وہال آنکی راو میں خرچ کر زیماجو وعد و کیا تھا اس میں ذرا بحرتبد ملی نبیل ا بدرب العالمين عالم الغيب والشبادة كي طرف سے حضرات صحاب رمني الله عنهم كے اخلاص کامل کی شباوت ہے۔

ا یک صحافی رضی الله عندمیدان جهاد میں زخمی و وکر حالت نزع میں میں اور قربارے ہیں۔ فوت ورب الكعبد (ربكعيكاتم شركامياب وركيا)

معركه جهاد ميں ايك موقع برحترت عبدالله بن جحش رضى الله عنه في كه "اے الله كل كو سیدان جهادیس میرایخت دخمن سے مقابلہ کرا۔ میں اس پریخت حملہ کروں وہ بچھ پر زور دارحملہ کرے اور مجھے شہید کردے گھرمیرے ناک کان وغیر د کاٹ لے۔ پس قیامت کے دن ای حالت من تيري بارگاه من حاضر مول اورتو يو يخفي كما يرعبدانند ا تيرينا ك كان كياموت من عرض كرون المدمير ب خدا مير ب ناك كان شهاوت كے بعد كفار نے كاث لئے اور سب على في تيرى رضا كيك كيابي أو كية كري بي عندا ديرى رضائل كاف كاي"

حضرت بلال رضى الله عنه كوكرم ريت يراننا كرسخت اذبيتي دي جانتي مكران كي زبان

Trests MUTHPLESS COM ے مرف احد احد کے موا بچوٹیں نکٹا تھا۔ معرت خیب رضی انٹر مزکوسولی ویا جارہ ً بية آب لا ابالي حين الختل حسلهار ﴿ أَكُرِيمُ إسمامَان يُوكُرُمُ رَابُونَ تَوْجُعُكُونَى يُرُوا منہیں ) کاتے ہوئے مولی پر چڑے جاتے ہیں۔ ڈر د جرز فج نبین شکایت نبیس بلکہ سرت ے كيالله كميلي جان د مدرا جول ـ

ان حعزات کی جائی و الی قرباندں کے واقعات ہے تاریخ بھری پڑی ہے بطور نمو تہ مختفراً چندوا قصامت فیش کرد بیئے این نا کدان کے مقدم رضا کی قدر سے جھٹک دکھائی جا تکے اور منجانب الله ال محصدق واخلاص يرقد ليت كي محابق بن مكيس بالس معترات محاله رضي الله منم الله تعالى كي حب بمي بي اور موب بمي بين رئيني الله عنه عنه و ريضوا عنيه شهيدكر بلاسيدة حمين رضي التدعدتو اسدرمول صلى القدهليدوسلم اورمحابيت مح شرف ے مشرف ہیں۔ فالموں نے انتہائی شقادت تھی کا مقابرہ کرتے ہوئے آپ کواور آپ ك كنيكوكر إذ شراههيدكرويات امّا قله وامّا اليه واجعون.

> آب کی شہادت کا بیزشم است کے بینوں ٹس بمینتہ برستار ہے گا۔ اللَّه بإك مرتب ونا شرحطرت مولانا فحد أبخلَّ صاحب كو بزائے خير مخارت فرما کیں کہ آنہول نے ہڑھتے کیلئے بہترین موادجع فرما ویا ے۔اللہ ماک قبولیت ہے نوازیں۔آئین

نوث ورج والمقدم معفرت مولانامغي عيدالهنادها حب رحمالله في اداره کی مطبوعه کتاب اشهادت حسین دمنی الله عنه " رتح برفر مایا تھا ۔ حوتكه بيكمل تح برشواه سيمتعن بءاس سئة تبركأ وافادة مقدمه كيطور یواس کتاب شریعی دید یا تمی<sub>ا</sub> ہے۔

# ہماراساراخاندان شہیدوں کا ہے

جاراتو سارا خاندان شہیدوں کا ہے۔ ایک حضرت ابو برصدیق رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر سارے ہمارے بڑے شہید ہی جی ۔ اب اگراس وقت ہے آج کل کے ہمارے بڑرگوں کے صرف شہیدوں کا بی ذکر ہوتو ۲۹۵ ہے گئیں زیادہ شہید انظر آئیں گے۔ حضرت فاروق آعظم رضی اللہ عند نماز بین مصلی پرشہید ہوئے لیکن آپ کے گرے کے بعد فورا دوسرے سی ابامت کے فرائش انجام دینے کیلئے آگے۔ پہلے نماز ہوئی بعد کو فلیف کی خبر لی آپ ہے ہوش شے ساری تد ابیر ہوش میں لانے کی کی گئی ہوش نہ آبارے کی نے گئی ہوش نہ کہا کان میں کہو۔"الصلوة الصلوة" بین کرفورا آسمیس کھل گئیں اورفر مایا کہ ہے شک جس نے نماز چھوڑ دی اس کا اسلام میں کوئی صرفیس۔

سترتوشہید ہیں فرد واحد میں ۔ بارہ کے قریب بدر میں ۔ پھرآپ کے سامنے اور
آپ کے بعد کتی جگیں ہوئیں اگنے شہید ہوئے معنرت عمان مختر بلی معنرت
حسن رضی الله عنہ میم کس کا تم ماتم کروگے ۔ حقیقت توبیب کدئی گفت ایک شہید کا بھی
پورے سال میں ایک وقعد فرکر کر وتو شہداء کے نام پورے ند ہوں گے ۔ اسلام کیلئے جن
شہداء نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جائیں ویں کیا ان کا ماتم کرنا باعث گناہ ہوگا ؟ یہ
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو فخر عطا ہوا ہے کہ جو شہید ہوا۔ اس نے در جات
حاصل کے ۔ کامیا بی فی ۔ خوش ہونے کی چیز ہے ۔ جان دی اللہ کی راہ میں اور حیات
جاد دائی پائی ۔ یہ بہا دروں کا شیو و ہے انہوں نے زندگی کا بق ادا کیا۔ پھر کیے کیے قراء
حاظ علماء خلقاء ہر درجہ کے لوگوں کو جام شہادت نصیب ہوئی ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے کیا کیا محالہ کرام نے کیا کیا جی سے دین ہے۔
(ار وسلم نے کیا کیا محالہ کرام نے کیا کیا جی سے دین ہے۔
(ار وسلم نے کیا کیا محالہ کرام نے کیا کیا جی سے دین ہے۔
(ار وسلم نے کیا کیا محالہ کرام نے کیا کیا جی سے دین ہے۔

Destination of the second

بدائدان

كهوون بهزارانم بتوتي ومح

14

### خون شهیدال

رنگ مجرا افسان ہتی ہتی گشن کلبت نور کی استی کیف کی ونیا عالم بستی حسن کی سرخی عشق کا عنوال خون شهيدان خون شهيدان راہی اس سے روش روش اس کی کریس روزان روزان ال كا تميم كلشن كلشن قطره تطره فتدال فتدال خون شهيدال خون شهيدال آئینہ انوار وفا ہے ۔ راہ گمر سے راہنما ہے باعک جرس آواز ورا ہے اس کی منزل منول جاناں خون شهيدال خون شهيدال خوف کہاں کا کیا ڈرنا کھیل ہاں کاجال گررنا عشق مي جينا مِعْق مي مرنا ﴿ حُيثُم وَجِرَاغٌ عَالَم امكال خون شهبیدان خون شهبیدا*ن* جوش وحرارت عزم ويقيل ب زعده نشان فتح ميل ب کتا وکش کیا حسیں ہے جسے ول مجبوب کا ارمال خون شهيدال خون شهيرال منزل کی تصویر دکھا دی صحرا سحرا وادی وادی اس نے لگن کی شع جلا دی ساحل ساحل طوفال طوفال خون شبيدال خون شبيدال (مولانازكي كيفي رحمهالله)

کے پیرتی ہے بلیل چوٹی میں گل شہید ناز کی تربت کہاں ہے (علاما قبالؓ)

افتوکلاعبون افتوکلاعبون

# "أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ"

شاء ئوں میرا تل<del>نے ب</del>ے مناس و ڈرومند

كفأبون اكب عالم جرست تطريسا بند

مائن ہمارے حال یہ ارتو تھن شسین

بم عُمْتِ مُعَد سينين آج ميره مند

ك وقت تقاكه بم يقع زمانه في بس نسرفراز

أك دقت تفاكرتم بقيرتنارون مسيرتهم للند

بمركو فارتق أننشكه الأغلفون كاخطاسب

ہم ہے خدائے لِک کے نزدیک اُرجمند

بمراحب رئ سيشترف كيمسكة

جمر منست عظيم الحق الدرأمست مبند

اسن الميرع مستس معنى ست بمتنار

وبين فقير أيصر وكسرى ستائرمنه

فرحون يربنسا كيم ويوائكان عشق

قارُوں پخده زن رہ شرکے زُلّہ بند محملالاللو

بر فردین یا جو بر فطرت شکار نخے

قلب سليم و فقرِ صفا مِمّت ِ بلند

تىخىرىجى رۇ زۇكىجى زېڭتا بۇت

بجنيكي فسنسداز كالجثال برتمجمي كمند

بھنڈے رم کے گاڑ دیے ام گفرید

فتع ونطفرك عارسو دورا ديي تمند

أس وقت بجي لظام شب وڙوز بخاميي

پېنې سکی نه گروسشېن دُوران نېين گرند

اور اَب بیرحال ہے کہ زیانے کی آگ میں

ا پٺ وهُود کچه نهير حبُّ ز دازَ سَپند

بارگران اے دِل بریہ احساس اے نفیس

" بني آج كيون ذليل كه كل يك يُصِّي بِينْد

النَّتَاخَيُ فَرِسْتُه جِمَارِي جِنَابِ مِينَ"

0

# جال بن برهم اللام لمرانے كاوقت أيا

مُسلمانُو إِ أَكْفُو ، إلمِل سے مُحراسنے كا وقت آ ؛ مبرميسدان ترسين اورترا باسن كا وقت آيا خباد فی سببیل الله ، رسول الله کی شفت نے صحت ابر کی علی آریخ ڈ برانے کا وقت آیا اُمُعُو فسنسارُوق اَظْمُرِّے جِواں ، شرزور فرزندو بساطِ حِنْک پر قُرْنت کے جہا جائے کا وقت آیا فدا کے نیک بندو! اسنے عجروں سنے بکل آؤ كمر باندهو ، محاذِ جنگ ير جائے كا وقت آيا شَيْح غازيو ،مستشهرو ، دبيره ،تشب هوفانو! مُدُو کے موجیل براگ نبسانے کا وقت آیا

فحاهدا بالدهديني نميريح كقن اور نمر كلفت بيوجأ شهادست کو نمقذی مرتبه ایسنے کا وقت آیا تھیں یہ بچک کا میدان نے گوہ کھیل کا مندان ك توبين كى گرچ سے زمیت مبلا نے كا وقت آج ۔ محارے اڑوؤں میں طان ہے ، امان کی طاقت سئیر مُنتِّ ہو کے بھی اُٹھن سے بھڑ جائے کا وقت آیا فرغٌ سٺاطروں نے فلتیں اِنٹی مَِن دِنسپ میں فُدا کی سنسر زمیں میں اُورٹھیلا نے کا وقست آیا نظام مُصْطَفِيًّا مَا فَذَكُونِ مِنْ مُكَرِيحٍ وَمُ لِينَ سُنِي نظام قیسب وکسری کونشکرانے کا وقت آیا نفتیں أب طاقی کونفیرست وری مُمازک ہو جہاں میں پرحم اسسسلام لہرائے کا وقت آیا

> ) (2) אוק איין איין איין איין איין איין איין

\_ نه - حلما شیای ، ادجان حمایت دین پشش می به به با آفانسته درجع ب ندهمتعرع بسیره کشک از تب فیصدمورت بر معامی ترتیبت برجی بخوست ترکیب نیز - ادرنیس ب

حق کا بول بالا ہونے والائے

١٩٩٠ وين خوست ( افغانستان) مكه تلاذِ مَبْك سه وايس آت رُوت

بِحَبِّ بِاللَّهِ , حَقّ كا بول بالا ہوئے والا ہے

سیابی تحیث رہی ئے آب اُجالا بوٹے والا ہے

مّوا دِخُوسُت ہے دہمن فیرا کے بھاگنے کو ہیں

شلمانوں کا قبضب لا محالہ ہونے والائب

کوئی کابل میں حاکر ریخیٹ اللہ سے کہ دے

ته و بالا برا أيوان بالا بوف والا بج

بنت افجا، تُوكر لے قُلم، جَبّنا ہو سكے تجدُ ہے

يراك رُوسية إ منه أور كالا جوف دالا ب

شیدوں کے کئوے خوست کوئیارب ہوائے

ينظ آج كل مين كشت لاله جوف والاب

له كابل مح بعد افغانت إن وأوسرا في اشر اور قرمي مياؤني -

ع افغانت بروس سقط عربد كيوسف يدر اور سررا و كوست

عمد بنے وقت کی شہر اور رُوس جو افغانستان میں عست کے بعد کمل تباہی اور رُوسیای سے وہ جو برسول ۔

شادت چاہینے والو إشبارک وقت آ پہنچا

تھارازیب تن ، فکدی دو شالہ ہونے والا ہے

مُعاهِب ١ ناز كراينے مُعت تدرير كو تُوكل كو

بارس ہے۔ اور سرچیے مسیر پر توں ہو۔ شیدان افسید کا ہم پالہ ہونے والا ہے

(1000)

امیر فمقرم شیعت نشداختر کو مُبارک ہو گر آن ہے کارناسہ اکس زلا ہونے والائے

کہ ان سے 6رامہ اِک رو

یہ کام اہل محبول کا ہے ، وہی اِس کو سمجھتے این

يه كام إلى فِرُد س بالا بالا بوف والاب

نفيسَ امان كتائب، مِرا وَجدان كتاب

فَوْرِ نَصْرِتِ إرى تعالى بونے والا صحبح

(شوال ۱۹۹۱) مدرمتی ۱۹۹۰)

می موکت الحاد الاسلامی کے امیر اور تلفیم عجام و کمانڈر جناب مولانا قاری سیف انڈ اخترصا صبح جنان افغانستان میں از اخل کا آخر شرکیب رہے ۔

هه مجداند پرسیمیشش گرتیان حرف کوف بودی فوش او چنداه نید بی توست او دان شکیکر وصربیدگایی فتح بوگیا او کیمیوشدف افرای کو پیزمیت آخیانی بری، د مرثب )

# را وخدامين جان دو

ادُ احافظالعسم قولوع ( برنحس مجذوب دحمدالله ( ظفتهم لامت صرت قالوی دمداند)

وقت عمل کس آئے مجا ہم جن کس انظار میں اب مجل ہے کہا کوئی کسر ذلت و الکفار بیں محمو ہیں عدقہ پڑھے ہوئے زور میں اور شہر میں فتح و کشت ہے ممر تبعیۂ کرد کار میں کو بی خعیف و ناتوان کو جن نجیف و خشه حال ا مکتے ہیں ہم محر نہاں شر کا دل کنار میں جبکہ ضا یہ حمٰی نظر سمجھ نہ تھا دشنوں کا ور وترا مجی ہونے و سے خطر تھی کے ہم براد میں کتر ہے دیں یہ مکرال ذیر زی ہے آسال ہو کیا مھنب جبان محروش روزگار ش رکتے ہیں فوق ہم یہ سب کرتے ہیں فلم روز و شب الیے تھے ہم ذیل کب فرد تھے روزگار ش وین سے مغانہ تھ نعرکہ حق ترانہ تھا بالبية ووكيا زمانه قمانهم نتح تجب بياريس ہم شن جو تھا رکانہ تھا رہے کا کیا ٹھکانہ تھا حرَّق یہ آشانہ تھا اب تو بڑے جی غار میں سانے سے ڈکٹے جیں قدم ؤر ہے گل نہ جائے وہ آئند وكلفتے تھے ہم تنتج آبدار میں

اب تو عجیب حال ہے جو سے مناہ طال ہے میب بھی اب کمال ہے گردش روزگار میں کیا یہ انتقاب ہے دکھے کے دل کیاب ہے کہتے ہیں اب تواب ہے سود عمل اور قمار عمل دنیا گلے کا بار ہے دین تھر چی خاد ہے یہ تاک تھے بہار چی وتیا گلے کا ہار ہے وین نظر میں خار ہے یہ بی آگر بہار ہے آگ گے بہار میں بو ہے وہ بازہ پرست بندہ زر ہوا پرست رہ محے کم خدا پرست ایک ہے اب بڑار میں روح جو رنگ طور تھی پہلو میں کویا حور تھی یا تو وہ غرق توریقی یا سے نہاں غیار میں وور محمل فمانہ ہے ہم میں آب اور خانہ ہے ممل کو کیا ٹھکانہ ہے گھر میں میں یا مزار میں ہوں کی آؤ بھائو لیک یہ زندگ جو بادهٔ سرمای پیر آب شاریو قبار نگل بیٹے یو کیا آٹھو آٹھو ہاتھ میں اب تو سیف لو راب خدا کل جال وو حوری چی انتظار کس عمر دوال یہ خواب ہے دریا خیس مراب ہے عر جال ہوب ہے دیدہ ہوٹیار عمل م و براك دير براح ش يك ندور بر آپ سائل کا ثیر ہو مرمنہ کار زار میں و کچه نه پس حضور ایمی مغلنیس سب چس دور ایمی ہوتا ہے گمح صور ایمجی آپ کی اِک ایکار میں

# اجمالي فعرست

| rs         | مقام شادتقرآن ومديث كاردتني من           |
|------------|------------------------------------------|
| ۵۵         | اسلام عن سيلي تنوار                      |
| 34         | املام كى بهل شبيده معنرت سيدمنى الفدعنها |
| ó٨         | خلقائ داشد ين رض الشعم ملقائد            |
| ۷٠         | محابركرام رشى الشعنيم                    |
| 91"        | فانف کے باروشمداء                        |
| IIT        | شهادت ميدنا حسين دخي الشرعز بيدوسيد      |
| rai        | مُعاكِ فِي القرول                        |
| ΓII        | شبدائة افغانستان                         |
| 7          | شمائ امول رسالت                          |
| *44        | شهدائ فتم نبرت                           |
| M.A.       | شهدائ كشير                               |
| m          | شهداسة بالأكوث                           |
| ~~         | شہدائے باکوٹ<br>شہدائے باکتان            |
| <b>%</b> ∠ | شهدائ لأميدم                             |

# فہرستِ عُنوانا ت

| مقام شهادت                                               |    | شهبيدز نده إن             | m   |
|----------------------------------------------------------|----|---------------------------|-----|
| شهدا کی جیب تمنا                                         | ra | غذرانه حيات               | mm  |
| مؤمن کی روح                                              | ry | مرنا تؤسب كوب             | ra  |
| حضرت جابررضي الله عنه كے والد                            | F1 | شهادت کی موت کی دعا       | ro  |
| نصف صدى بعدشداء كى تروتاز وحالت                          | 12 | حصول شهادت كادظيف         | 4   |
| حيات شهداء                                               | r4 | جباد کی تمنا کرو          | m4  |
| شبداه كاقرب                                              | rq | شہید کے کہتے ہیں؟         | m4  |
| شبدا و کی خواہش                                          | F9 | شهيد كالتسين              | 72  |
| الله تعالى كاشهداء كوخوش كرنا                            | F9 | ونيادآ خرت كالمتبار عشهيد | r'A |
| شهداء کی شفاعت                                           | r. | آخرت كالتبار ع البيد      | ľΛ  |
| مهابد فی سیل الله کی فضیلت<br>مهابد فی سیل الله کی فضیلت | 1. | وتیاوالوں کے اعتبارے شہید | MA. |
| چېرى ئىل ئىل ئىلىن<br>شياوت كى تكليف كى مثال             |    | شباوت کی موت کی دعا       | m9  |
|                                                          | m  | حصول شهادت كاوفليف        | 179 |
| شہادت کی موت                                             | 6, | جباد کی تمنا کرو          | ۵٠  |
| شبادت كي فضيات واقسام                                    | rr | شهيد كي دوشتين            | 5-  |
| شهادت كي موت كادرويه                                     | 4  | شهيدكاس                   | ۵٠  |
| شهيد جنت الفردوس مين                                     | er | عنمى شهيد<br>             | ۵٠  |

| ثبدائة اسلام                             | 4     | ordaless com                          | 15. |
|------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-----|
| ولوگ جوشبیدا م کے تھم میں ہیں            | ۵۱    | شهيدا صدابوجابرت كلام خداوندي         | 21  |
| فبيد كاحكام                              | or    | معركها حداوررتبه شهادت                | 4   |
| شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے             | ٥٢    | حضرت جزورضى الله عندك قاتل كامعامله   | 45  |
| شهيد كيلع جدانعامات                      | ٥٣    | حضرت ابوالدحداح رضى اللهءنه           | 47  |
| سلام میں پہلی تلوار                      | ۵۵    | حصرت أويس قرني رضى الله عنه           | 44  |
| سلام کی مملی شبید و حضرت سمیه            | 04    | اقرع بن حابس رضى الله عند             | ۷۸  |
|                                          | 75-1  | حضرت الوقيس بن حارث رضى الله عنه      | 49  |
| خلفانے راشدین                            | بىلام | حضرت امورقه بنت عبدالله رضى الله عنها | ۸٠  |
| تعفرت عمر رضى الله عند                   | ۵۸    | حصرت ابوز بدرضي اللدعنه               | ΛI  |
| ففرت عثان بن عفان رمنى الله عنه          | 41    | حضرت الوعمره رضى الله عنه             | Ar  |
| مارت مج كيلية عبدالله بن عباس كى نامزدكى | 41    | غزووأحدين ووسحابيكي عجيب دعائين       | ٨٢  |
| ميرالمومين كامفيدين سيخطاب               | 7     | دونوں کی دعا تیں قبول ہو کی           | ٨٢  |
| بقابله كيلئ جال فتارول كي اجازت طلي      | 75    | كمال بهادرى اوركمال عشق               | ۸۳  |
| مغرت مغيره تناشعبد منى الله عند كامشوره  | 400   | حضرت لبان بن معيد القرشي رضى الله عند | ۸۳  |
| نهادت کی تیاری                           | 10    | آ كى ابليه كے ايمان افروز واقعات      | ۸۵  |
| ئېادت                                    | ar    | جناب ام ابان بنت عقبه بن ربيد         | ۸۵  |
| جميز وعفين                               | 44    | مجاہدین کے دوش بدوش                   |     |
| يك سوال<br>يك سوال                       | 44    | حطرت أس بن اطروض الله عنه كي شهادت    | ۸۷  |
| يت بين وان<br>نفرت على رضى الله عند      | 79    | أيك شهيدانصارى محاني رمني الله عنه    | ۸۸  |
| 2 50 6                                   | 2000  | سات انصاري محابرضي الله منهم          | 44  |
| صحابه کرام ش                             | 12    | سيدناابوسفيان بن حارث رضى الله عنه    | 4.  |
| سيدالشبد امسيدناهمز ورمنى الله عند       | 4.    | حضرت بشير بن معاويه رضى الله عنه      | 91  |

In I ببن عقبل رضى الله عنه كى شيادت أبك بدوي صحالي رمتني الله عنه م بن مقتل کی گرفتاری طائف کے بارہ شہداء IA م بن عقبل کی حضرت حسین اوکوفیہ حضرت ثابت بن قيس رضي الله عنه IA 90 زرہ کے متعلق آپ کی ومیت آنے ہے روکنے کی وصیت 94 محرین افعد نے وہدو کے مطابق حعزت ثمامه بنآ ثال رمنى الله عنه 44 19 حضرت حسين كورو كنے كيلئے آ دى بھيحا فتنةارتداد كي روك قعام .. بين عقبل كي شهادت اوروميت الله كوكون قرض دے گا r. +1 م بن عقبل اورا بن زیاد کام کالمه ثابت بن دحداح رضي الله عنه r. .. کم بن عقبل کے دشتہ داروں کیاضد سيدناجلبيب رمنى اللدعنه 71 .1 حرابن بزيدكي ملاقات جنك موتدهن تمن جرنيل محاسكا شادتين ri .4 ميدان كربلام قيام حفرت جندب بن عامر کی شهادت rr . عمر بن سعد کی آید شھادت سیدنا ح ++ عبيداللدبن زيا دكابيعت كيلية اصرار واقعات متعلقه كربلا كاتمهيد ۲۳ 10 واقعه كربلا كارنج والم ro ابل کوفید کی طرف ہے دعوت ir اظهارهم كطريق ميس فرق سلم بن عقبل كاكوف بين قيام إوربيعت MA 10 حضرت حسین کے جانثاروں کی شہادت عبيدالله بن زياد كاحاكم كوفه موكرة نا 74 10 شيدائ بنوباشم كي أحدادادرا كي تجهيز وتلفين عبدالله بن عمال کا کوفیہ جانے ہے M 14 على أكبراورنونهالان جانبازون كي شبادت حفرت حسين كوروكنا th خاندان بني ہاشم کے نونبالوں کی شبادت ووباروروكنا 19 14 سيدنا حظله رضي اللدعنه حفزت حسينا كے چچرے بھائى كاخط 14 7 حارثة بن سراقه انصاري رضي الله عنه حاكم مدينة كاخط 20 14 سترحقا فاصحابه كي شهادت كاسانحه فرزوق شاعرے ملاقات 14

besturdubog

غزوات اورعام حالات

معنرت شاس بن عثان رضي الله عنه

AY

besturdubol tir | ائك صحالي كي شهاوت عبدالله بن يحش رضي الله عنه كي شهادت حفتريت صفوان بن بيضاء رضى اللدعن حضرت غركا شدرضي اللدعنه AA طلحه بن عبيدالله رمنى الله تعالى عنه عبداللدين تمروين ترام رمني اللدعنه riz AA سيناهمروين ثابت عرف تعير مرضى الأعند حضرت عبدالله بن زبير رصني الله عنه 14 rr. حضرت عمروا بن ام مكتوم رضى الله عنه حضرت عكرمه بن الي جهل الحو وي rri 9. عقبه بن نافع المارين بإسروضي اللدعنه 91 FFF اسلام كى راه ش ايدائي حضرت عميسر بن اني وقاص رضي الله عنه 914 rrr حضرت عمروين جموح رضي اللهءشه والدادروالده كياثبادت 94 FFF غزوات اورم بات ين شركت حفرت فبدالله بن زيدين عاصم ومنى الله عنه 194 FFIT غزوه ذات الرقاع كاليك واقعه حضرت عبداللدين مهيل القرشي رمتني الله عند Fee rrs غردة تبوك بش عمارضي الله عنه كي خديات حضرت عامرين فبير ورضي اللدعنه PP4 P+ P ر فیق جرت حضرت مماررضي الله عندكي شيادت ret 174 غار کی تین را تول کے دوران بکریاں حضرت ابود جاندرتني الله عنه FF4 r.r وبال لےجانا حضرت ابوتمر درضي اللهعنه 250 شہادت کے بعد آسان برا محایا کیا r+r حضرت حنيس رضى الله عنه كي شهادت اور \*\*\* حضرت عامر بن عقبل مي بهادري ادرشهادت حضرت عبدالله بن حذاف كي استقامت FOF حضرت عبدالله بن مخر مدرضي اللّه عنه سوله مباله شهبيد قميسر بمن الى وقاص رضى الله عشه F+1 TTT عيدالله بن قالب كي شيادت كيلية ب تالي حضرت عبدالله بن عليك رضي الله عنه rre 1-4 سيدناعامر بن اكوح رضى الله عنه حضرت عماس بن عباده بن نصله 149 FFO سيدناعم يسربن حهام رضى الله عنه حضرت حيادين بشررضي الله عنه TTA 11. حضرت عميررضي اللدعنه كاشوق جنت عبدالله بن عبدالله بن الى سلول كى شباوت PITrii ابك ساه فالمحبثي غلام رحتى الله عنه حضرت عوف رضى الله عنه كى شبادت PIM rii

|       | worth ress, com               |                   |                                   |
|-------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 200X2 | فبرست                         | r.                | رائے اسلام                        |
| r19   | ان بن مقرن المزيناً           | ۲۴۴ حضرت العما    | مرت فراس بن نضر رضى الله عنه      |
| 120   | لاساه صحابه كرام بنى وذعنم    | ۱۲۲۳ تین نامعلوم  | مرت معدب بن عمير كى شهادت         |
| 120   | الاساء محابد رضى اللهمتيم     | ۲۲۲۳ دواورنامعلوم | مرت مرعد رضى الله عنه كى شهادت    |
| 124   | بن قو قل رضى الله عنه         | ۲۲۵ سیدنانعمان    | لك بن سنان خدرى رضى الله عنه      |
| 124   | ب بن قابون كى شبادت           | ۲۴۲ حفرت وبر      | نرت بجزاة بن أورسدوى رضى الله عند |
| 72A   | ب بن معدر ضي الله عنه         | ۲۵۰ حفرت وبر      | وذبن عفرا مرضى الله عندكي شباوت   |
| 12A   |                               | ۲۵۱ شبادت         | يرنامعاذ بن جبل رضى الله عند      |
| 14    | بنى الله عنه كى شهادت         | ۲۵۲ یخی بن زیدرا  | يدنا مبشر بن عبدالمنذر اورسيدنا   |
| rA+   | ين زمعه رضى الله عنه          | حزتين             | بدالله بن عمرو بن حرام            |
| ون    | ئے خیر القر                   | امم شهدا          | شرت مجذر بن زيا در ضى الله عنه    |
| PAI   | بن مبهج رحمهالله( تا بعی )    | FAC               | مرت معن بن عدى رضى الله عند       |
| FAF   | رجمها للدى شهاوت              | 1000              | مرت مخریق رشی الله عنه            |
| FAC   | رى كى دليل                    | FAA               | وة احديش شركت اورشهادت            |
| rn2   | بعی کی شہادت<br>معن کی شہادت  | 1 101             | م بنگ مین مسلم بن توجید کی شیادت  |
| MA    | بن مان مهارت<br>تعددوسری طرح  | 104               | 0.,00                             |
| taa   | میروسری سری<br>لی تین دعا تین | -                 | مرى رضى الله عنه كى شهاوت         |
| -     |                               |                   | مرت أستنى بن حارشالشيا في         |
| raa   | -                             | ۲۹۲ شبادت کادا    | زوه موجه شهدا وكرام               |
| raq   | ن اعرر ماللدي شهادت           | ۲۹۳ حفرت احمد:    | يدنا مهشم بن عتبة ابو حذيفة مبتك  |
| 191   | حدس سے تلاوت قرآن             | شہادت کے ا        | رے واقعات                         |
| rar   | ب بن سكيت كي شبادت            | ٢٦٥ حصرت يعقو     | مغرت تعيم النحام رضى الله عند     |
| rar   | ن الشر،                       | ٢٦٧ ضغاطرالاسة    | منرت نعيم بن عبدالله رضى الله عنه |

besturduld de Mordbress com شهیدان ملت کی قدرومنزلت، جنت تائدتيي rar کی غذا کا عجیب وغریب اثر فنخ بيت المقدى اورمسلمانون كأقتل 194 FIA آزادی ہند کے شہداء TAA 119 غيوسلطان شهبيدر حمدالله FAA حضرت مولانا ارشادا تعرضبه ذكي أبك rr. سلطان منذر كي تخت نشيني اورشبادت جفلك اورمولا نامسعود تشميري شهيد TRA قارى اميراحه شهيد كلكتي مولوي سيدنصيرالدين كي شبادت r .. FFF حافظ محمصطفي صاحب رحمدالله حافظ محمر عبدالله شهيد كللتي r ... rrr عبدالواحد شبيدا مراني رحمهالله شخ شهاب الدين رحمه الله كي شيادت r.1 FFF شخ علائی کی حق کوئی اور شہاوت عبدالرحن شهبيدا فغاني رحمهالله r.r FFF ٣٠٣ محمدا قبال كلكتي نتشيم پرسغيرادر مندووک کے ہاتھوں rro مسلمانون كأقتل عام مولوي محرسليم شهبيد برى رحمه الله rra مولا ناعبدالجليل كوئلي رحمهالله ۲۰۵ (وشهيدون) کاباب FFY وارالعلوم كراجي كي شهيد طلب حاجى عبدالرجم شهيدر حسالله F. 4 1774 حافظ عبدالغفارر حمداللد كي شهاوت مولوي محمد حسن شهيدر حمدالله F. 4 rra فيخ غلام علىُّ رئيس أعظم الله آياد شھدانے ناموس رسالت r.4 غازى عبدالرشيد شبيد (يو- يي) حطرت حافظ محرضامن شهيدر حمدالله r.9 rr. غازى محرحنيف شهيدر حمدالله شهدائے افغانستان مولا ناتمس الدمين شهيدر حمدالله مولاناارشا واحدشهيدر حمدانثد FII عازى علم الدين شهيدر حمدالله زندگی کا آخری معرک FFY FIF حمنام عاشق رسول الأيسلي التدعلية وسلم بيروساماني MA MIT تقذيركا فيصله عازى عامرشبيد چيمه MAL rir

CAKE MANUAL PLESS COM besturdubool شيدائة اسلام آباد mre شهدانے بالا کوٹ غازي ماتي محمرما تك شهيدر ممالله rot حفرت سيداح وصاحب فتهدر المهالله CTT مولانا سيدش الدين شبيدر حمدالله 104 مداحمة شبيداورا تظيرفتاه كي شباوت MALL مولانا عمادالدين غوري رحمه إنثه - 45 2005ء شن زازلہ بالاكوث كے شعداء FFE ذوق بنول كداقعات ثبداؤتم نيت الااله فلهيرالاسلام شهيدر حمدالله MYF Mr. شمدائے ختم نبوت تونيق الاسلام شهبيد MHI تيبين فضل عالم شهبيد عازى عبدالرحن شهيدر حسالله 144 mer غازي اميرا تعرضبيد رحمه الله غازي عالم خان شبيدر حميالله THE عيدالله شهيدرهمالله شهدانے بیاکس غازى بإيومعرائ وين شهيدر حمدالله F29 تفترت مولانا فبدالله صاحب شبيدرهمالله MES غازى محرصد لق ضهيدر حمدالله PAI فكيم فحرسعيد صاحب صهيد 1777 غازي مريد حسين شبيد MAK مواذنامفتى فظام الدين شامزني رحمه الله MAL غازى ميان محرشه يدرحمه الله r9. عالم رباني مولانا محمر يوسف لدهيانوي MMZ 29327 F90 رحمه اللذكاالهناك ساتحة شيادت تخة داري F94 مولاناا يثارالقاسي شهيدر حمدالله MYA غازى عبدالقيوم شهبيد r92 مولا ناضاءالرحن فاروقي شهيدرحمهالله 10. شدائے تشمیر مولاناحق نواز جفتكوي رحسالله r.A FOF الذيخش اورا حرارشهداء حضرت مولا نامحمراعظهم طارق شبيد" P+A MAY ايك مجاهده كى شهادت علامة تحشعيب تديم اورا كحرفقاء 1.4 MOA فكسطيني عورت كاجذبها ورشبادت مولانا مفتى حبيب الله مختار رحمه الله 414 MY . ومولانا مفتي عيدالسيع رحسالله كي شبادت قارى محدار شدشه بدرحمدالله MIA

Desturdudo de Mordores com شهيد كى كرامات مولا بااحسان الله فاروقي رحمه الله كالشاوت MAR لعيم شهيدر حمدالله CHE ضاءالحق شهيدر حمدالله عبدالله بهائي عرف حزوهبية مولا نامحدمجا بدكى شهادت رحمه الله P24 OFF ۸۷۸ الله تعالی ایسا بھائی ہر مہن کودے orr مولانا حافظ محرحسن صاحب فتهبدر حمدالله ساحد تمويقر كثي الرف كماتذ ومبدار فن فاروقي شهيدًا يرتى عبدالعليم دائے بوری کی شباوت OFO MZ9 آ و!....منصور على شهيدر حمدالله مولا نامفتى عتيق الرحمن شهيدر حمدالله DYZ CAL مصورشهيد كاوميت نامد ا قبال صديقي كي شيادت OTA CAF حافظ فاروق شهيذ كرف كماغذ رابووقاص شيدائ محد" الخير" or. CAF عبدالطا برطيب شهيدر حمدالله ا پنول کی سادگی اور غیرول کی عیاری STI CAC سفيرشه يدرحمدا لتدعليه OFF شمدانے لال مسجد وادى تشميرے آخرى عط 000 گلاب كا پيول 1991 سعودالحق شهبيدر حمدالله DYZ شى پرياں كہاں ہيں؟ 797 كامران فرف محدورويش شبيدر حسالله OTA فىشنراد يواتم كبال بوا MAD والدوكئةأ ثرات 019 معركه كربلااورسانحهاال مجديش مماثلت 199 شهيد كامران عرف درويش كي خوابش org شهدانے کث محدا براتيم صديقي شهيدرهمدالله DO. ميرا شهيد بحائى حافظ مقصود عرف سلطان محتود D.4 OM شهبيدلال مسجدمولا نامقصودا حمد شهبيد عبدالله حيدرى شهيدر حمدالله 0.1 ظاہرشاد کی شباوت عبدالرجيم عرف عنيف شهيدر حميالله OFF DIF محراخرشا كرشهيدرهمدالله تويد شهيدر حمدالله 000 010 غالدمحموه شبيدر حمدالله قارى معين الدين شهيدر حمدالله DMY 214 بحاتىء بدالطيف شهيد 211 200 جذبه شهادت

| -55.CO           | 5 |
|------------------|---|
| ks.wordpress.com |   |
| لبرت موا الم     |   |

| ثبداع املام                         | rr               | المرسة مواكات                           | pooks. |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------|
| خوان محدة صف شبيدر حمدالله          | ۵۵۱ سیدناعمیرین  | لېرست منوانگاه<br>وقاص رمنني الله عنه ا | ٥٤٩    |
| محدطارق شهبيدر حمدالله              | ۵۵۲ سيدناعاقل بر | بررضی اللہ عند 🛚 🛮 🗠                    | 049    |
| قارى يسف شبباز شبيدر حماللدكى يادش  | ۵۵۳ سیدناهمیرین  | فيررضى الله عنه الأعنه                  | 049    |
| حافظ محدسعد شهيدر حمدالله           | ۵۵۵ سیدناعوف،    | فراءرضى الأعنبما 194                    | 049    |
| محمآ صف شهيدرحمدالله                | ۲۵۷ سیدنامعوذین  | راءر شي الله عند ١٥٠٠                   | 24.    |
| عرمعروف صديقي شهيدرهمالله           | ۵۵۸ سیدع حارف    | راقه رضی الله عنه ۵۸۰                   | ۵۸۰    |
| حافظ محمحقوظ يولس شبيدرهمه الله     | ٥٧٠ سيدنايزيدين  | رث رضى الله عنه                         | ۵۸۰    |
| عبدالعبارهب بدرحمه الله             | ۵۶۲ سيدنارافع بن | لى رضى الله عند ١٥٨٠                    | ۵۸۰    |
| امتيازالتق شاكرشهبيدرهمة اللهعليه   | ۵۹۴ میدنامیرین   | ن جموع رضى الله عنه ا ٥٨١               | DAI    |
| سأجدالله عرف رضوان فههيد            | ٥٩٥ سيدناعمارين  | ين سكن رضى الله عند ا ۵۸۱               | DAI    |
| محمد يوسف حسن شهيدر حمدالله         | ۵۲۲ سیدناسعد،ان  | بدرضى الله عثبها ٥٨١                    | ۵۸۱    |
| حافظ سليم رضا صبيدرهمدالله          | ۵۹۸ سیدنامبشر بر | رالمنذ ررضى الله عنه المم               | DAT    |
| عبدالتيم شهبيدر حمدالله             | ١٩٥٥ بلال شهيدا  | بلوك؟ ١٨٥                               | DAF    |
| محرمسعودهم وشهيدر حمدالله           | 120 001          | کر شجاعت                                | 6      |
| فيض الله عرف سيف الله شهيدر حمدالله | ۵۲۳ فاروق ارشد   | قعرشهادت ٥٨٥                            | ۵۸۵    |
| تذكره فبداء بدر                     | ٥٥٥ قيرعبان      |                                         | 249    |
| سيدنا بمجع بن صالح رضى الله عند     | ٨٥٥ حافظ عبدالله | باری شبیدر حمدالله ۱۹۰                  | ۵۹۰    |
| سيدنا عبيده بن حارث رضي الله عند    | ٥٥٨ جاويدا تبال  | ررحمان ١٩٥                              | 595    |



# مقام شهادت قرآن گاردثی میں

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم

وَلَا تَحُسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبيُل اللهِ امْوَاتًا بَلُ أَحُيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمُ يُورَزَّقُونَ فَرحِيْنَ بِمَآ اتهُمُ اللهُ مِنُ فَضُلِهِ وَيَسْتَبُشِرُونَ بِالَّذِيْنَ لَمُ يَلْحَقُوا بِهِمُ مِّنُ خَلُفِهِمُ أَلَّا خَوُفٌ عَلَيُهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ يَسْتَبُشِرُونَ بِنِعُمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضُل وَّأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيُعُ أَجُرَ الْمُؤْمِنِيُنَ ترجمیه: آورتو نہ مجھے اُن لوگوں کو جو مارے گئے اللہ کی راہ میں مردے بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس کھاتے ہے خوشی كرتے بيں اس پر جوديا أن كوالدنے اپنے فضل سے اور خوش وقت موتے ہیں اُن کی طرف سے جوابھی تک نیس پہنچ اُن کے یاس اُن کے چیجے ہے اس واسطے کہ نہ ڈرے اُن براور نہ اُن کوغم خوش وقت ہوتے ہیںاللہ کی فعت اور فضل ہے اوراس ہات ہے کهانند ضا نع شبیس کرتامز دوری امان والول کی \_ (سورة آل مران)

### شهدا كي عجيب تمنا

بعض روایات میں ہے کہ شہدائے احدیا شہدائے ہیر معونہ نے خدا کے ہاں پہنچ کر تمنا کی تھی کہ کاش ہمارے اس بیش وجعم کی خبر کوئی ہمارے بھائیوں کو پہنچا دے تا کہ وہ بھی اس زندگی کی طرف جبیش اور جہادے جان نہ چرا کیں حق تعالی نے فرمایا کہ میں پہنچا تا بول -اس پر بیآیات نازل کیس اوران کو مطلع کر دیا گیا کہ ہم نے تہماری تمنا کے موافق خبر پہنچا دی اس پروہ اورزیا دہ خوش ہوئے بہ (تغییر عثاقی)

### مؤمن کی روح

منداحمہ بھل ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فربایا موس کی روح ایک پرندہ ہے جو جنت کے درختوں کے پیل کھاتی پھرتی ہے بیبال تک کہ قیامت کے دن جب کہ اللہ تعالیٰ سب کو کھڑا کرے تو اس بھی اس کے جسم کی طرف اوٹا وے گا۔ اس حدیث کے راویوں میں تین جلیل القدرامام میں جوان چارلاموں میں سے ہیں جن کے فداہب مانے جارہے ہیں۔ (این کیشر)

# حضرت جابررضى اللهءندكے والد

ابو بحراتان مردویہ میں حضرت جابر اس روایت ہے کدرسول الدُسلی الله علیہ وسلم نے بجھے دیکھا اور قربانے گئے جابر گیابات ہے کہ تم جھے مسلمین نظر آتے ہو؟ میں نے کہایارسول الله صلی الله علیہ وسلم میرے والد شہید ہوگئے جن پر بار قرض بہت ہے اور میرے بہن بھائی بہت ہیں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے قربایا سن! میں تجھے بتاؤں، جس کسی ہے ضدانے کاام کیا پر دے کے چیجے سے کلام کیا لیکن تیرے باپ ہے آسے سامتے بات چیت کی بقربایا جھے ہا گئی، جو مانتے گا دول گا۔ تیرے باپ نے کہا خدایا میں تجھے سے بدائل ہوں کہ تو بھے و نیا میں دوبارہ و بیجے اور میں تیری راہ میں دوباری مرتبہ شہید ہوجاؤں۔ رب عز وجل نے قربایا، یہ بیا اس تو میں کے کہا تھا کہ گھر

خدایا میرے بعد والوں گوان مراتب کی خبر پہنچا دی جائے۔ چٹانچانلد تعالیٰ نے آیت ٹازل<sup>90</sup> فرمائی: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُلِمُوا فِی سَبِيْلِ اللهِ آمُوَاتًا۔ بَيْنَ مِن اتّنا اورزيا وہ ہے کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا میں تو خدایا جیری عبادت کاحق ادائین کرسکا۔ (تعربان کین)

بَلُ اَحْیَاءً .... بلکدوه زنده میں۔ ابوالعالیہ نے اس فقره کی تشریح میں کہا کدوه میز پر ندول کی شکلوں پر میں۔ جنت کے اعدر جہاں جاہج میں اڑتے میں۔ رواد ابو حاتم۔ بغوی نے لکھا ہے کدوز قیامت تک بررات عرش کے بیٹھا کی روسیں رکوع اور بجدے کرتی رمیں گیا۔

نصف صدى بعد شهداء كى تروتاز ە حالت

#### حيات بشهداء

بغوی نے حضرت بعید بن عمیر کابیان قل کیا ہے کما حدے واپسی کے وقت رسول الله صلی الله علی می اللہ علیہ و چکے اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ کا گرز رحضرت مصعب من عمیر ( شبیدا حد ) کی المرف سے واسعب شبید ہو چکے

TA

تھے۔آپ ملی اللہ علیہ وسلم ان کے باس کھڑے ہوگئے اوران کے لئے وعا کی ٹیجریآ بہت م مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَّقُوا مَا عَاهَدُوا اللهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مِّنْ يُنْتَظِرُ.

چرفر مایاش شهادت ریتابول که قیامت کدن بیرب الله کنز دیک شهید بوتلے متند ، وجاؤتم ان کے باس آیا کروان کی زیادت کیا کرواوران کوسلام کہا کرویشم ہاس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قیامت تک جوکوئی ان کوسلام کرے گاوہ ضروراس کے سلام کا جواب میں گے۔ حاکم اور یکٹی کی روایت میں ہے کہ اس کے بعد ارشاد فرمایا میں نے تھے مکہ میں و يكسا تما كد تحص زياده مكدش فه كوئي خوش لباس تماندهسين بالون والا ( يعني فه تجه ي زیاده خوش جمال اورآج الله کی راویس تیری بیدحالت ، وگئی که تخصیه شار کیا آلیا)

موال: كياشبيد كم ته كوكوني اور پينج سكتا بي؟

جواب: ہاں پینچ سکتا ہے شہداء کے فضائل جو پکھ بیان کئے گئے ہیں ان کا اقتصاء یہیں گەدەسرے دہاں تک نەپئنچیں۔ابو داوؤ داورنسائی نے حضرت عبید بن خالد کی روایت ہے لکھا ہے کہ رسول انڈسلی انڈوعلیہ وسلم نے دوآ دمیوں میں بھائی جارہ کرا دیاان میں ہے ایک راہ خدا عل شبید او گیا۔ پھر تقریبا آیک جمعے بعد دوسرا بھی مرکبہ لوگوں نے اس کی نماز بڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ مسلم نے فرمایا تم نے ( تماز میں اس کے لئے ) کیا کہا لوگوں نے عرض کیا ہم نے اللہ ے دعا کی کہ انشاس کی مغفرت فر مادے اس برزتم کرے اوراس کوس کے ساتھی تک پہنچادے ( میعنی اس کو بھی ﷺ بید کا درجیل جائے )حضور سلی انٹدعلیہ وسلم نے فر مایا تو پھراس کی نماز وں سے بعد اس کی تمازیں اور اس کے اعمال کے بعد والے اس کے اعمال یا قرمایا اس کے روز وں سے بعد والے استے روزے کبال جا کی عے۔ان دونوں کے درمیان (مرتبہ) کا فاصلہ تو اتناہے جتنا آسان دشن كالالعنى بعدكومرف والايبلي شهيد وف واليسم تبييل بهت او نياب ال نمازیں اور روزے اس سے زائد ہیں ) انبیاء شہداء صدیقین اور موشین کے مقابات کا بیان ہم في سوره أنطففين ش كياب اوره وقشهداء كاستله وره بقروكي آيت ولا تفُولُوا لِعَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيل اللهِ أَمُوَاتُ كَي تَعْير كَوْلِي شِن وَكر كرويا ب- (تشير علري)

#### شهداء كاقرب

فیخ شہید نے فرمایا جومیرے شیخ دامام تھ (عالباحضرت واف قدس مرہ کی شیخ شہیدے مراد حضرت مرزا مظہر جان جاناں کی ذات مبارک ہے) کہ شہداء پر تجلیات ذاتیہ کی بارش کو کشف کی آنکھوں سے دیکھاجاتا ہے کیونکہ ان اوگول نے انشکی راوش اپنی جانس دیدیں اور اللہ نے فرمایا ہے: وَمَا تُقَدِّمُوْ اِلاَ نُفُسِحُمْ مِنْ خَبْرِ فَجِدُو فَ عِنْدَ اللهِ

پس ان لوگوں نے اپنے لئے اپنی واقعی (ستیاں ) خرج گردیں لہٰڈااللہ بھی ان کو خالص تجلیات واتب عطافر ہائے گا۔

## شهداء کی خواہش

عبدالرزاق کی روایت میں ہے کہ شہیدوں کی روعیں ہز پرتدوں کی طرح ہوتی ہیں (بہر حال) ان پرعدوں کے لئے سونے کی اقد بلین (جنجرے) عرش ہے آ ویزاں ہیں ووجن میں جہاں جاہتی ہیں بیر کرتی ہیں۔ چراوٹ کرقئد بلوں میں آ جاتی ہیں۔ اللہ ان کوایک ہار جھا کتا ہے اور فرما تا ہے کیا تم مجھ جا ہے ہواییا (روزانہ) تمین بار کرتا ہے دوسر کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ فرما تا ہے بھے سے ماگلو جو بھوجا ہووہ جواب دیتے ہیں، اے رب اہم کیا ماگلیں جس جنت میں ہم چاہتے ہیں بیر کرتے ہیں جب وود کھتے ہیں کہ بخیر مائلے ان کوئیس جھوڑا جاتا تو عرض کرتے ہیں کہ ہمار کی روحوں کو ہمارے جسموں کے اندر دوبارہ لوقا دیا جائے تا کہ ہم ایک بار اور تیرے راتے میں جہاد کریں (اللہ فرما تا ہے میں گھرے کا بول کہ دوبارہ دیا ہیں اون آئیں ہوگا) آخر جب اللہ دیکھ کے کہاری کو گوڑ میں دوران اللہ فرمات ہے گا اس کہ دوبارہ دیا ہیں اور ان کی حالت پر) چھوڑ دیا جاتا ہے۔

### اللدتعالى كاشهداء كوخوش كرنا

وَيَسْتَهُ شِيرُونَ الدوه بشارت ما تعمل مسي العنى مروره فوال العراق كالشهداء يرز عمد العاليون

کی طرف ہے کچھاند پیشنیں لیمنی ہمائیوں کے حقوق جوشہداء کے ذمہ رو گئے متھان کا کوئی اند پیشنیں <sup>600</sup>00 کیونکہ اللہ شہداء کی طرف سے الل حقوق کورائنی کردے گا اور وقوے سے دست بردار کردے گا۔

میں کہتا ہوں بید مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ شہداء کے بھائی بنداور دوست جومرتبہ میں شہداء کے درجہ کوئیس بیتیج شہداءان کے معاملہ میں بشارت یا تمیں گے اور خوش ہوں گے کہ ان کے بھائی بندوں کو بھی عذاب کا پھھائد بیشٹیش اور ندان کور بنج ہوگا کیونکہ اللہ نے شہداء کواسیة بھائی بندوں کی شفاعت کرنے کاحق عطافر ہایا ہے۔

# شهداء كى شفاعت

ابوداؤ داوراین حیان نے حضرت ابودردا کا تول نظی کیا ہے کہ میں نے خود سنارسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ میں نے خود سنارسول اللہ حض اللہ علیہ اللہ علیہ مارہ ہوئی ہے۔ حضرت عبادہ بن حضرت عبادہ بن حضرت عبادہ بن محدید کی دوایت سے بھی السی بی حدیث نقل کی ہے۔ این ماجہ اور تیک نے حضرت عثان محدید کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن من عفایات کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن افریا و شفاعت کریں گے چرعا و پھر شہداء۔ بزار نے بھی میصدیث کھی ہے اور آخریش انتاز اللہ کیا ہے کہ مؤدن ۔ میں کہتا ہوں حدیث میں جن علا و کوشفاعت میں شہداء پر سبقت عطاء فرمائی ہے شایدان سے مرادوع علی در آخرین میں جو حقیقت کے عالم جیں۔ (تغیر مظہری)

# مجامد فيسبيل الله كى فضيلت

حضرت ابو ہربرہ کی روایت ہے کدرسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا جو خفس راہ خدایش جہاد کرے اور سرف جہاد فی سمبل اللہ (کا خیال) اور کامۃ اللہ کی اتصدیق ہی اس کے گھرے نظانے کا سب ہوتو اللہ نے اس کے متعلق ذمدلیا ہے کہ (اگر مرکبا تو) اس کو جنت میں واخل کرے گایا اس گھر میں جس ہے وہ نکلا ہے تو اب اور مال غیمت کے ساتھ واپس لے آئے گا جتم ہے اسکی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جوکوئی راہ خدا میں زخمی ہو گا اور اللہ می خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخم کھا تا ہے (اور کون نام آوری اور شہرے کے لئے زخمی ہوتا ہے) جب وہ قیامت کے دن (سائے) آئے گا تو اس کے زخم ے خون ایل اوگا بنس کارنگ تو خون کا اوگا اور خوشبوسک کی۔ (۱۹۱۸ء) شہاوت کی تکلیف کی مثال

حضرت ابو ہرمیرۃ کی روایت ہے کہ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے فریایا شہید آل کا دکھ بس اتنا( آتی دمیر ) پاتا ہے جشنا ( یعنی جشتی دمیر ) تم چیوٹی کے کاشنے سے پاتے ہو۔ (روادالداری والتر ذی -گلدستہ فاہر جلداول)

### شهادت کی موت

گریں بیٹورینے ہے موت تورک نبیں علی ، ہاں آدی اس موت سے محروم رہتا ہے جس كوموت كے بجائے حيات جاودانى كهنا جائيے \_شبيدول كومرنے كے بعد ايك خاص طرح کی زندگی ملتی ہے جواور مردوں کوئیس ملتی ،ان کوئی تعالیٰ کامتناز قرب حاصل ہوتا ہے۔ بڑے عالی ورجات و مقامات ہر فائز ہوتے ہیں۔ جنت کا رزق آزادی ہے پہنچا ہے جس طرح ہم اعلیٰ درجہ کے ہوائی جہازوں میں ہیئے کر ذرای دریش جہاں ماہیں اڑے بطے جاتے ہیں، شہداء کی ارواح" واصل طیور خصر" میں واخل ہو کر جنت کی سیر کرتی ہیں۔ان" طیورخعنز'' کی کیفیت کوانلہ ہی جائے ، وہاں کی چزیں جارے احاطۂ خیال میں کہاں آسکتی ہیں۔اس وقت شہداء ہے حد مسرور ہوتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے دولت شہادت عنایت فرمائی، این عظیم فعتوں نے اوازااورائے فعنل سے ہرآن مزید انعامات کاسلسار قائم كرويا، جووعد على بيدول ك لي يغيرك زبانى ك على تصانيس المحسول عدابده كر کے بے انتہا خوش ہوتے ہیں اور و مکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ایمان والوں کی محنت ضا کع نہیں کرتا بلكه خيال اور مكان سے بوره كر بدله ويتا ہے۔ تەصرف بيد كه اچى حالت برشادال وفرحال موت جي - بلكداية ان مسلمان بعائيون كالقوركر كي أثير أيك خاص خوشي حاصل ہوتی ہے جن کواینے پیچھے جہاد فی سیل انٹداور دوسرے امور خیر میں مشغول جھوڑ آئے ہیں کہ وہ بھی اگر ہماری طرح اللہ کی راہ میں مارے گئے یا تم از تم ایمان پرمرے تو اپنی اپنی حیثیت كے موافق الى عى ير لطف اور بے خوف زندگى كے مزے لوئيس كے۔ شاكلواسية آ مے كا ڈر مو كانه يتحييكا فم امامون ومطمئن سيد هيضدا كى رحت مين داخل ووجا يحظف

besturdubooks in the land of t

شهادت كى فضيلت واقسام

"آ مخضرت ملی اللہ عابیہ وسلم نے حمدوثاء کے بعدارشاوقر مایا کہ: ہے شک سب سے کا کلام اللہ کی کتاب ہے۔ سب سے مضبوط کر اتقوی ہے سب سے بہتر طبت حضرت ابرائیم علیہ الصلوٰة والسلام کی طب ہے بہتر طفر یقتہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ہے اسب سے بہتر قصد بیقر آن ہے تمام کا مول میں سب سب بہتر وہ ہے جس کوعز بہت سے اوا کیا جائے اور بدترین کام وہ ہیں جو شے نے ایجاد کیے جا میں سب سب بہتر طور طریقہ ہے اوا کیا جائے اور بدترین کام وہ ہیں جو سے سے ایجاد کیے جا میں اسلوٰۃ والسلام کا طور طریقہ ہے سب سے اشرف موت شہداء کی شہادت اور ان کا تی ہے "۔

اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ شبید کا قتل ہونا سب سے اشرف موت ہے۔اشرف سے معنی سب سے زیادہ پر رگی والی اسب سے زیادہ لائق عظمت۔

قرآن كريم في معزات مُهداء كاتيراورد بيان قرمايا ب جيما كداد شادب و وَمَنْ يُطِع اللّهُ وَالرّسُولَ فَأَوْلِيُكَ مَعَ الّدِينَ الْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مَنَ النّبينَ وَالصِّدَيْقِينَ وَالشّهَدَآءِ وَالصّالِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَيْكَ وَفَيْقُاهِ والنساء و ٢٩)

ترجہ "اورجس نے کہان ایرانڈ کا اور سول انڈسلی انڈھلے ایکم کا تو بداوگ ہوں گے غیوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اور اعلیٰ ورجہ کے ٹیک لوگوں کے ساتھ اور بہت ہی تعمہ ا جس بیسب حضرات دفیق ہوئے کے اعتبارے (ان سندیا وہ تعد ور فیق س کو مسرم سکتے ہیں؟) ''

قرآن کریم نے پہلا درجہ انٹنے نیمیوں کا بیان فرمایا۔ دوسر اصد یقین کا تیسر اشہدا مکا ادر چوفقا سالحین کا بیمی اعلیٰ درجہ کے نیک لوگوں کا جن کوہم ادلیا داللہ کہتے ہیں۔ ہم جیسے کنیکار مسلمان جواللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور اطاعت کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خوشجری دے رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا حشر نبیوں صدیقین شہدا داور صالحین کے ساتھ ہوگا اور یہ بہت اجھے

م التى جير ـ " ذليك الفضل مِن اللّه " به الله تعالى كا خاص فضل ب جس كوالله تعالى كالمان لفيب فرماد \_ ـ ر الله تعالى جم سب كونفيب فرماد \_ \_ آين )

تو بہرحال شہیدوں کا مرتبہ اللہ نے تیسر فیسر پر فرمایا ہے۔ انہیا ، اور صد ایفین کے بعد پھر شہداء کا دید ہے اس لیے کہ سب سے اشرف واعلی موت تو حضرات انہیا ، کرام پلیم الصلوة والسلام کی ہے اور دوسر سے نہیر پر اشرف واعلی موت صدیقین کی ہے۔ صدیقین حضرات انہیا ، کرام پلیم الصلوة والسلام کے ماتھ بھی ہوتے ہیں۔ یعنی ایپ اوساف اور ایپ کمالات کے اعتبار سے یہ حضرات انہیا ، کرام پلیم الصلوة والسلام کے مشابہ وقے ہیں بیکن ان کے پاس نبوت نہیں ہوتی۔ ان کے بعد پھر جیتے آمتی ہیں ان سب میں سے سب نے یا دوشریف تر موت حضرات شہداء کی ہے۔

شهادت کی موت کا درجه

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ تعالیٰ نے نبوت عطافر مائی تھی اور شہدا ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کی خاک ہیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم تمام انہیا ، کے سروار ہیں اس کے باوجو د آپ سلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فریا تے ہیں :

لَوَدِدَتُ أَنْ أَفْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْىٰ ثُمَّ أَفْتَلُ ۚ ثُمَّ أَخَىٰ ثُمَّ أَفْتَلُ ۗ . ثُمَّ أَحَىٰ ثُمَّ أَفْتَلُ ٥ (مشكوة ص: ٣٢٩)

تزچرہ ''میراتی جاہتا ہے کہ میں اللہ کراہتے میں قبل ہوجاؤں پھرزندہ کیا جاؤں پھرتی جوجاؤں پھرزندہ کیا جاؤں پھرتل ہوجاؤں پھرزندہ کیا جاؤں۔(بیسلسلہ چلتا ہی رہے)۔''

ڈرا انداز و فریالیں! جس موت کی تمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فربارہے ہیں وہ موت کتنی اشرف اور کتنی لیتی ہوگی؟ صبح احادیث ہیں حضرات شہداء کے بہت فضائل وارو ہوئے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہم سب کوشہادت کی موت نصیب فریائے۔ آبین

#### شهيد جنت الفردوس ميس

ا کیک روایت جی ہے کہ '' حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عمّہ ہے روایت ہے کہ حارثہ بمن سراقد کی ماں اُم ربیعہ بہت براہ رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں آ سمیں اور کہنے لگیس کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم )! میرالز کا سراقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ شہدائے اسلام غزوہ بدر میں شہید ہو گیا ہے اگر تو اس کی بعضش ہوگئی ہے اور وہ بنت میں ہے تو میں تلکی واللہ اللہ اللہ اللہ اللہ كرول ورشين ال يرر في وهم اورصد مه كاا طبيار كرول اوراينا حق ادا كرول \_ آ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشاد قرمایا: حارث کی مان! جنت ایک نبیس بہت ساری جنتیں ہیں (او پر پنجے سوجنتن جیں اور ہر جنت ہے دوسری جنت کا فاصلہ اتنا ہے جنتا آسان وز مین کا فاصلہ ہے سوجنت او پر میجهاتی بین اورسب سے او پر جو جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے ) اور تیرا بیٹا سب سے اور کی جنت جنت الفردوس میں ہے۔" (مقلوم)

#### شهدزنده بس

قَرْ آن كَرِيم مِن ارشاد ب وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلُ أَخْيَاءً وُلكِنُ لِأَتَشْعُرُونَ۞ (البقرة: ١٥٣)

ترجمه: "اورجوالله كي راه بين قتل جوجاتے بين ان كومرده نه كبو بلكه وه زنده بين مكراس كى زندگى كاتم شعورتين ركتے\_(اس كى زندگى تمبارے واس بالاتر چيز ہے)\_" اوروومرى جكدار شاوفرمايا بَلُ أَحْيَاءٌ عِنْدُ زَيْهِمْ يُورُ فُونَ ٥ (آل عمران: ١٩١) ترجمه در میکدد وزنده میں اوران کے رب کے پاس ان کورزق دیاجاتا ہے۔

سیح بخاری کے حوالے سے مقلو ہیں حدیث ہے کہ: ترجمه:"الله تعالى كعرش اعظم كے ساتھ قندليل لكى جو كى جي اور وہ شہداء كا مشقر یں وہ شہداء کے رہنے کی جگہ ہے اور سنر پرندوں کی شکل میں اللہ تعالی ان کوسوار باں عطا فرماتے ہیں اوران کی روعیں ان سبز پرندوں میں جنت کے اندر پرواز کرتی ہیں اور جہاں عائق بن كماتى يق بن " (مقلوة)

یہ قیامت سے پہلے کا قصہ ہے۔ قیامت کے دن ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ تو بحان الله! كيابات ہے!

نذرانه حبات

لوگ بارگاه عالی میں مختلف نذرائے ویش کیا کرتے ہیں ۔ شبیدا پی جان کا نذرانہ ویش كرتا ہےاوراللہ تعاتی ان كے اس نذرانہ كو قبول فرما لہتے ہیں۔

#### مرناتؤسب کوہے

باقی مرنے کو قوبالآخرسب ہی مریں گئے جناگا کون؟ کوئی مرنا جا ہے اس کو بھی موت آئے گی اور کوئی مرنا نہ جا ہے جب ہجی اس کوموت آئے گی۔

تو میں عرض میر کررہاتھا کہ کوئی اس دنیا ہے جانا چاہیے روح اس کی بھی نگلتی ہے اور جو شہانا چاہیے روح اس کی بھی نگلتی ہے لیکن شہیدا پی جان تھیلی پر رکھ کر ہارگا والی میں اپنی جان کا نذرانہ چیش کرتا ہے جس تعالی شانداس کی قدرافزائی فرماتے ہیں اس کو قبول فرماتے ہیں اس لیے فرمایا کہ شہید کی موت اشرف موت ہے۔

### شہادت کی موت کی دعا

حفرت عررش الله تعالى عنده عافرياتے بين: اَللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيُلِكُ وَاجْعَلُ مَوْنِي بِبَلَدِ رَسُولِكُ یا الله! شہادت کی موت نصیب فرما اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرما نے مرفر ماتے ہیں کہ عرود یا تیں الشعبی کیے جول گی؟ شہادت کی موت بھی ما تکتے ہوا جہادتی یا جہادت کی موت بھی ما تکتے ہوا جہادتی یا جربوتا ہے نمہ بیش میں میں میں میں میں اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہیں ما تکتے ہوا جہادتی ورخود ہی فرماتے تھے کہ اگر اللہ چاہے تو دونوں کو جمع کر کے دکھا ویا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کی دعا اللہ تعالی نے قول فرمالی۔

#### حصول شهادت كاوظيفيه

ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ چوتھی روزانہ پھیں مرتبہ یہ پڑھا کرے: اللّٰفِهُمْ بَادِکُ لِی فِی الْمَعُوتِ وَفِی مَائِعْدَ الْمَعُوتِ (الآعاف بَن اس عام) ترجمہ: '' بااللہ ابر کت فرما میرے لیے موت میں اور وت کے بعد کی زندگی میں۔'' اللّٰہ پاک اس کوشہاوت کی موت نصیب فرما تھیں گے اور اللہ تعالٰی اس کا نام شہیدوں کی فہرست میں ورج فرمادیں گے۔خواواس کی موت بستر پر ہی کیوں نہ آئے ' بیتو پچھ مشکل تہیں بشر طرکہ تمنا کرو ما تھواور اگر تمناہی نہ بوتو پھر کیے ہوگا؟

حديث الله عَنْ مَانَ وَلَمْ يَغُوْ وَلَمْ يُحَدِّثُ بِهِ تَفْسَهُ مَاتَ عَلَى اللهِ مَنْ يَعُرُ وَلَمْ يُحَدِّثُ بِهِ تَفْسَهُ مَاتَ عَلَى اللهِ اللهِ مَنْ يَقُاقِهِ (مشكواة ص: ١٣٣)

تر جہہ: 'دجس نے جہاد میں حصیفیں ایا اور بھی اس کے دل میں خیال بھی پیدا نہ ہوا تو وہ آ دی نفاق کی موت مرا۔''

### جهاد کی تمنا کرو

چاد کی تمنانو کروناں! فی سیمل اللہ کی تمنا کر واور اللہ ہے باتیو کیا بعیدہ کے اللہ پاک اپنی رحمت ہے ہم کنبگاروں کو بھی شباوت کی موت نصیب قربادیں۔ شنہ ہد کہتے ہیں ؟

چند باتل يبال جولني جائيس-

Destuduant Mordalies com

ا شبیدس کوکهاجاتا ہے؟

اصل شہیرتو آب کومعلوم ہے کہ وہ ہے جواللہ تعالی کے رائے میں جہاد کرتے ہوئے کافروں کے ہاتھے تھی ہوجائے۔میدان جہادی کافروں کے ہاتھے جوسلمان فی ہوجائے تو وہشرید ہے۔ الف: معزات فقهاء كيتے بين كه اگركوني فخص ميدان جهاد ميں متنول پايا گيا اوراس كے بدن برزهم كانشان تفاليكن بميس معلوم ثبيس كماس كوكسى كافرنے قبل كيا ہے وہ بھى شہيد كبلائے گا۔ ب: ای طرح میدان جهادے کی مخص کورشی ،ونے کی حالت میں زئد و اُٹھالیا گیا ہولیکن دوادارو کی اُمرتم یک کی کھانے یعنے کی فورٹ جیس آ کی تھی کساس نے دم اور دیا توہ و بھی شہید ہے۔ ج: ای طرح جس فخص کوڈا کوؤں نے قل کر دیایا ڈاکوؤں ہے متابلہ کرتے ہوئے وہ مارا کیابایا غیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے مارا کیا تو وہ بھی شہیدے۔ والى المرح جس فخض كوكسي مسلمان نے اپنير كسي ويہ كے ظلم اللَّى كرديا واؤو والحي شهيد ہے۔

یہ شہداء کی یا کچ فقسیں ہو تیں جو دنیا کے احکام کے اعتبار سے بھی تھبید ہیں اور آخرت كالمتباري بحى شبيد إلى - كويا:

ا-جو خص کسی کا فرکے ہاتھ ہے آل ہوا۔

٣- جو خض ميدان جهاد ش مراجوا يا يا گيااو داس پرزخم كانشان قفا - غالب يمبي ہے كہ سى كافرن اس كول كيا موكايا كافرك زخم ذكاف ق توادوكا-

٣- جوفض رقبی حالت ميں ميدان جہادے لايا گيا اور انجی تک کھانے پينے کی يا مرہم پٹی کی ٹوبت ٹیس آ گی تھی کہاس کا پنانہ حیات کبریز ہوگیا۔

ہ۔جس مخص کوڈا کوؤں پایا غیوں نے قبل کرویا۔

۵-جس فنص کوکسی مسلمان نے ظلما فیل کرویا۔

یہ یانچھتم کےافراؤفتہی احتبارے شہید کہلاتے ہیں۔

شهيد كي قتمين

'' حضرت ابو ہرمیرہ رمنتی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفرمایا: شهیدیانچ جی ۱-طاعون سے مرنے والا ۲- بہنے سے مرنے والا ۳- ڈوب کرمرنے والا ۲- وب کرمرنے والا ۵- اللہ کی راہ بی شہید ہو نیوالا (بفاری وسلم) یبال پر بیدڈ کر کردینا بھی ضروری ہے کہ شہید تین انتہار سے شہید دنیا و آخرت کے اعتبار سے شہید اسسالی آووہ جود نیاو آخرت کے اعتبار سے شہید ہیں۔ آخرت کے اعتبار سے شہید

۲ --- اورایک وه جود نیاوی اشبار سے شبید نبین کیکن آخرت میں اس کا نام بھی شہیدوں کی فبرست میں ککھاجا تا ہے۔ایک حدیث میں آتا ہے کہ:

ترجمہ: ' درسول الفصلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: تم شہید کس کو بیجے ہو؟ (جو جواب و باجاسکا تھاوی دیا گیا کہ ) یارسول الله ! جوالله کراستے میں آل ہوجائے۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھرتو میری آمت کے شہید بہت تھوڑے رہ جا ئیں گے۔ اس کے بحت آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو الله کے داستے میں آئل کیا جائے وہ شہید ہے اور جو طاعون کی بیاری جائے وہ شہید ہے اور جو طاعون کی بیاری عام مرجائے وہ شہید ہے اور جو طاعون کی بیاری عام مرجائے وہ بھی شہید ہے۔ '' (مقالو ق) ای محت مرجائے وہ بھی شہید ہے ۔ '' (مقالو ق) میں شہید ہے تو مرکن وہ بھی شہید ہے۔ '' (مقالو ق) میں شہید ہے تو بیار گئی اور میں شہید ہے تو بیار گئی اور میں شہید ہے تو بیار گئی ہوں جن کو مجمی شہید ہے تو بیار گئی وہ بھی شہید ہے تو بیار گئی وہ بھی شہید ہے تو بیار کی وہ بیار گئی ہوں جن کو محت کی بیان فرمائی ہیں جن کو محت کی اللہ علیہ وسلے گا ان کو فن بیان ایک ان کو فرست میں ان کا نام بھی شہید وں میں کھا جائے گئی یہ لوگ و تیا کے اعتبار سے شہید نہیں گئی ایک و تیا کے اعتبار سے شہید نہیں گئی یہ گئی میں گئی ایک و تیا کے اعتبار سے شہید نہیں گئی ایک و تیا کے اعتبار سے شہید نہیں گئی ایک و تیا کے اعتبار سے شہید نہیں گئی ایک و تیا کے اعتبار سے شہید نہیں گئی ایک و تیا کے اعتبار سے شہید نہیں گئی ایک و تیا کے اعتبار سے شہید نہیں گئی ایک و تیا کے اعتبار سے شہید نہیں گئی ایک و تیا کے اعتبار سے شہید نہیں گئی ایک و تیا کے اعتبار سے شہید نہیں گئی ایک و تیا کے اعتبار سے شہید نہیں گئی ایک و تیا کے اعتبار سے شہید نہیں گئی ایک و تیا کے اعتبار سے شہید نہیں گئی ایک و تیا کے اعتبار سے شہید نہیں گئی تھوں گئی کو تیا کے اعتبار سے شہید نہیں گئی تھوں گئی تھوں کی کو تیا کے اعتبار سے تیا گئی تھوں کی کھوں گئی تھوں کی تھوں کی کھوں کی تھوں کے اعتبار سے تھوں کی تھوں

د نیاوالوں کےاعتبارے شہید

٣ ... تيسري مم شهيدول كي ووب جن كويم اورة پ شهيد كتيج بي محرالله كي فهرست يس

ان کانام شہیدوں میں نیس ہے۔ (نعوذ باللہ من ذالک) وجہ بیتی کہاندرایمان سیح نیس تھا جان گا ان کانام شہیدوں میں نیس ہے۔ (نعوذ باللہ من ذالک) وجہ بیتی کہاندرایمان سیح نیس تھا جان گا ان کا دار اللہ ان کہ دوں مردی اور شجاعت کے جو ہرد کھلانے کے لیے مرا بہادر کہلوانے کے لیے مرا بھائی اان کے دلوں کو تو ہم نیس جانے کہ کس کی نیت کیا ہے؟ ہم تو اس کے ساتھ معاملہ شہیدوں کا ای کریں گر اللہ تعالیٰ دلوں کی کیفیت کو خوب جانے ہیں وہ صرف ظاہری قمل کو نیس و کیلئے 'یدلوگ جو رہا کاری کے لیے یاد کھلاوے کے لیے یا کسی اور غرض اور مقصد کے لیے تی ہوئے ہوئے نہا جو میں ان کے انداز میں ہیں وہ نیا وہ میں ان کو شہیدوں کو میں ان کو شہیدوں کو میں کو ایس کا در اللہ تھائی ہوئے ان کو شہیدوں کی تمنا ہر مؤمن کو رکھنی جائے ان لئہ ان کو شہیدوں کی منا ہر مؤمن کو رکھنی جائے ان لئہ ہوئے ان کہ شہیدوں میں انتھائے۔ ( آ مین )

# شہادت کی موت کی دعا

حضرت عمروضی اللہ تعالی عندوعا فرماتے جیں: یا اللہ! شہادت کی موت نصیب فرما اور اپنے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے شہر جس موت نصیب فرمار پھر فرماتے ہیں کہ عمر دویا تیس اکشمی کیے جوں گی؟ شہادت کی موت بھی ما تکتے ہوا در رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے شہر جس می ما تکتے ہو؟ جہاد تو باہر ہوتا ہے لہ بینہ میں بیٹے کر کیے شہادت مل جائے گی؟ خود ہی سوال کرتے سے اور خود ہی فرماتے ہے کہ آگر اللہ جاہے تو وونوں کو ترجع کر سکتے ہیں اور واقعی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جمع کرکے دکھلا دیا ور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عندگی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔

#### حصول شهادت كاوظيفه

ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو مختص روزانہ پھیں مرتبہ یہ پڑھا کرے: اللّفِهُمْ ہَادِکُ لِیْ فِی الْقُوْتِ وَفِیْ عَاہْفَدَ الْمُوْتِ، (الاَّحَافُ مُنَ: ١٠ص: ٢٢٠) ترجہ: ' اللّفہ! ہرکت قرمامیرے لیے موت میں اور موت کے بعد کی زندگی میں۔'' اللّه پاک اس کوشہاوت کی موت نصیب قرما کیں گے اور اللّہ تعالیٰ اس کا نام شہیدوں کی فہرست میں درج قرمادیں گے۔خواہ اس کی موت بستر پر بنی کیوں نہ آئے ' بی تو پھی مشكل خبين بشرطيكة تمنا كروا مأتكوا وراكر تمناهي نه ببوتو تجريسية وكالأ

مديث إلى مَنْ مَّاتْ وَلَمْ يَغُورُ وَلَمْ يُحَدِّثَ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنْ يَقَاقٍ ٥ (مشكواة ص: ٢٣١)

ترجمہ: ''مجس نے جہاو میں صرتیس لیا اور بھی اس کے دل میں خیال بھی پیدا نہ ہوا تو وہ آ وی نفاق کی موت مرا۔''

#### جہاد کی تمنا کرو

جهادی تمناتو کرونان انی سیل الله کی تمنا کرواور الله سے مانگو کیا اجد ہے کہ اللہ پاک اپنی رحت ہے ہم گئیگاروں کو بھی شہادت کی موت نصیب فرمادیں۔ (جوالہ اصابی مواعد) شہید کی وقسمیس

صديث بالاكامطلب بيب كشهيد وقتم كين: الشهيد كال الشهيد تقى ياشهيد عكى -شهيد كامل

شہید کامل وہ ہے جومیدان جنگ میں ایسی حالت میں مارجائے کہ اس کے جہم پرزخم ہو اوراس نے اس کے بعد کسی و نیاوی چیز ہے نفع بھی ندا فنایا ہو۔ اس کا حکم میہ ہے کہ اس کو سل ڈیس ویا جائے گا مگر قماز جناز و پڑھی جائے گی امام ایو حضیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ذرد یک ۔ اورامام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے ذرو یک ایسے شہید کامل کو نیشنس ویا جائے گا اور شدی قماز جناز و پڑھی جائے گی۔ حکمت میں ہے۔

### حكمى شهيد

ان میں شہات کا تو تو اب ملتا ہے تگر ان عام مردوں کی طرح حسل وکفن ویا جاتا ہے سب کے نز دیک ۔حدیث بالا میں شہید ناتض یا شہید تک کو بیان کیا جار ہاہے۔

المطعون. طاعون کی بیاری میں موت آئے۔ اُم طون۔ پیٹ میں بیاری کی جب موت آئے۔ صاحب اُحدم۔ کرکس قارت یا چٹان کے گرنے سال کے بیٹے دب کرم جائے۔

شبید ناقص میں سے بیال پر عیار کو بیان کیا گیا ہے علامدسیوطی رحمة الله علیہ نے تقریباً ٢٨ شار كروائے بي اور علاء نے بھی كچوكم يازياده بيان كيا ہے۔

وہ لوگ جوشہیداء کے حکم میں ہیں

على معطال الدين سيوطى رحمة الله عليه كے بقول اس كى تعداد عنه بين و وحسب ويل جيں۔

ا- پید کی بیاری والا ۔ ۲- یاتی میں ڈوب کرمر فے والا۔

٣-ويواروفيروگرنے ہرنے والا۔

٣- ذات الحب يعنى بين كا تدركي طرف يسليون والصديمي زقم موجات اورخت دردمو-

۵- سل کی بیاری مینی اس بیاری میں پھیپروے سے منے کراستاخون آتا ہے۔

٧-ستر مين مرت والا . عدم كى كرض مين مرت والا ..

٨- بخاري ش مرف والا - ٩- مال وجان وغير وكي حفاظت كرتے بوئ مرف والا -

۱۰ ظلما عمل جو۔ ۱۱ - یاک داشنی کی محبت میں مرنے والا اگر گناہ والے عشق

یں مریق حرام اور گنا ہے۔ ۳۱-جذام وکوڑ ھاک بیماری والا۔

۱۳-ورندے نے بچاڑ اور

١٨٠- باوشاه نے ظلمامارا اس كے خوف سے يصيار بااوراى ميں مرجائے -

۱۵-موذی جانور ٔ سانپ وغیروک کا نے ہے۔

١٦- علم وين كى طلب مي خواو تدريس مويا تصفيف مواس مين مرت والا-

ا موذن جولواب كى نيت اذان و اور تخو او ندا ـ

١٨- يج يو لنه والاتا جر-

۱۹ - جواسیة ابل وعیال وغیر و کیلیے طلب حلال کی کوشش کرتے ہوئے مرے۔

۲۰- سمندر کے سفر میں متلی اور قے آنا۔

٢١ - روزان كيين مرتية اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت "ري عنه الله

٢٢- حاشت كى فماز كاابتمام كرتے والا اور برمينے ميں تين روزے ر كھنے والا اور فماز

وغيره سفروحضر مي شاتيوزن والامراء

۲۳-فسادامت کے وقت سنت کا اہتمام کرنے والا۔

٣٦- جوسى ك وقت" اعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم" تمن باريد وركسورت حشركي آخري تمن آيات يرجة والا

٢٤- روزانه نبي كريم صلى الله عليه وسلم پرسو بار در ووشريف پڙھنے والا۔

۲۸ - سيچ دل سيشيادت كي تمناكر في والا - ٢٩ - جعد ك دن مرفي والا -

٣٠- كفارے جنگ كيلئے سرحد پر محدور ابا ندھ كرد كھنے والا۔

۳۱ - سواری سے گر کرم نے والا۔ ۳۲ - طاعون کے مرض میں مرنے والا۔ ۳۳ - بیل کرم نے والا۔ ۳۳ - جو تورت بچہ پیدا ہوئے کے وقت مرے یا نفا کر کی مدت کے بچرا ہوئے سے پہلے مرے۔ (روحة العالجي)

شہید کے احکام

کے ون بارگاہ الی بھی اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کے بدن سے جباں زخم آیا تھا خون کا خوارہ پھوٹ ربیوچ ارتف توخون کا ہوئے لیکن خوشبوکستوری کی ہوگی ۔" (سکلو ہائی۔ ۱۳۳۰)

## شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے

کنکن شبید کی نماز جناز ہ پڑھی جائے گی ۔ امام شافق ریمیۃ انشھایی توفرمائے ہیں کراس کا جناز ایمنی نیمیں ہے ۔ دیسے تی وقن کردو تمہاری شفاعت کی اب اس کوخرورے نیمیں دی ہے کیونکہ مدیرے شریف میں قرمایا گیا ہے کہ

"اَلْسَيْفُ مَحَّاءُ لِلْحَطَانِا" (كَرَامِيلَ مِن ٢٩١٨٨)

" كيمني مكوار مناجول كومناسف والي بيا"

کافری گوارنے تھا اس کی شفاعت کروی اور وہ بخشائمیا۔ یہ بھی ارشاوفر ، یا کہ: ''مشہبید کے خون کا قطرہ زمین مرکز نے سے پہلے اللہ تعالیٰ میں کی بخشش قرباد ہے ہیں ۔''

میرے وقاہ مسرور میں پر مرت سے بہت معامل کیاں سے موال و جواب مونا قبر میں اس سے حمال و کتاب نیس ہوتا۔ جیرہا عام مردوں سے موال و جواب مونا

ہاک سے نیس ہوتا۔

سیکن ہزارے امام اوصنیفر رمیہ الشطیر فرمات میں کے شہید کا جناز دے (اس مربلو بل مختو ہے اس عمی بحث کو بہاں ڈکر کرنے کی شرورے کہیں ) کہنے کا مدعا یہ ہے کہ شہید کا بینکم ہے شہید کی موت آئی فیتی ہے کہ جم کورمول اوند صلی القد صنیہ وسلم انٹرف موت فرماد ہے ہیں۔ (املاق مزاعد)

# شهيد كيلئة حيدانعامات

حضرت مفداد بن معد فی کرب دخی الله عند بیان فرمائے بیں کر حضور اکرم ملی الله علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شہید کیلئے اللہ تعالیٰ کے ہال تیو تصوصی انعامات ہیں۔ اسفون کے پہلے قطرے کے ساتھ اس کی مففرت کرد کی جاتی ہے اور جنت میں اس کا مقام اس کو دکھلادیا جاتا ہے۔

٢- اے عذاب قبرے بچالیا جاتا ہے۔

٣- قيامت كون كى يدى كمرابث عدد ومحفوظ وبتاب

م-اس کے مرم وقار کا تاج رکھاجاتا ہے جس کا لیک یا قوت وجااور اس کی تمام چیزوں سے پہتر ہے۔

۵- بہتر حریمین سے اس کا نکاح کرادیا جا تاہے۔

۲ - اس کے اقارب ہی ستر کے بارے شی اسکی شفاعت تبول ہوجاتی ہے۔ (زری)

# اسلام میں نہلی تلوار

باردسال کا ایک بچه ماتھ شی آلواد پکڑے تیز قیز موں کے ساتھ ایک مست میں لیکا عار ہاہے وحوب بھی خاصی تیز ہے بہتی میں سنانا طاری ہے۔

> کیکن لگنایوں ہے بھیے اس بچے کو کسی بات کی کو فی پرواہ کیں۔ ایک قریب سر اولیتر سال میں اور سے با

نیکتے قدموں کارٹے بہتی سے باہر پہاڑوں کی طرف ہے۔

چېروغمے سے مرخ ہے۔

ميكن أتحصير كمي كالماش شرواكمي بالمير الكوم وي إير-

ا جا کم ایک چنان کے بیچے سے سار سمالیا۔

ع من ماركوسفبوطي من الأم المار

آنے والا سامنے آیا تو بنے کا چیرہ خوش سے کھل اٹھا چھر میں نگی تکوار اور چیرے پر حیرانی دسمرت کی جململا بٹ و کیوکرآئے والے نے شفقت سے پوچھا؟

جان کن! ایسے وقت میں تم یہاں کیے؟

يني نے جواب ديا" آپ کي تلاش ميل".

اس بيچ كانا م زبيرتما ' باپ كانا مرتوام دوره ن كانا م مغيد رمني الله عنها \_

يه بچه رسول الشَّر منى الله سليه ومنم كاليحويكي زاو بهما في تخاب

تصدید چین آیا کہ مکہ تمر مدیمی افراہ پھیٹی کہ کفار نے پیغیر کو بہاز وں میں پکڑ لیا ہے۔ مکہ شدہ دشمن آؤ بہت زیاد ویتھا ہی شئے اپیا ہوجمی سکتا تھا۔ عفرت زیر رضی بنشه عند نے (جن کی عمراس وقت مرف باروسال تھی ) فورا تھوار مسامر میں میں میں میں کا تھا۔

ا فعالی اورا کیلیدی آب کی تلاش بیر انگر کمر سے ہوئے۔

آ ٹرآ پ ملی اللہ علیہ و کلم ٹل مکتے ریاد ۔۔ نی مسی اللہ علیہ و کلم ہے اس حالت بھی و کی کرجب یو چھا کرا گروائتی بھے کیڑلیا گیا ہوتا تو پھرتم کیا کرتے ؟

اس بارہ سالہ ہے سنے جواب ویا کہ شب مکہ میں استے قبل کری کہ ان کے خون کی عمال بہادیتا اور کی کوزنرہ دیکھوڑتا۔

بیارے نی سلی احتر علیہ وسلم ہے بات من کر اِس پڑے اور اس جراًت متدان اعداز پر ایک جادرمبادک افعام کے خور پر عطاقر ایل ۔

القد تعالی کو مجی اس بهادر سیخ کی بدادا پیند آئی جر ل طیہ
السلام آ جان سے تازل ہوئے اور حوش کیا کہ اللہ تعالی آپ
کو سندم کہتے ہیں اور ذہر کو مجی آزیر کو بیٹے خبری ہے
دیں کداب آیا مت بحک جتے لوگ اللہ تعالیٰ کے رائے می
موارا فعا کی کے ان سب کا قواب ڈی کو بھی لے گا اور ان
لوگوں کو مجی کے وکہ ذہیر سنے سب سے پہلے اللہ تو ال کے
رائے میں خوارا فعائی ہے یہ بہاوری اور جرائے اور ای کئے
یاک و خبر سلی اللہ علیہ و کلم کو بہت مجوب ہے خود رسول اللہ
سی مند علیہ بھی بہت بہ ور متے اور بہادری کو پیٹ کر کے
صی مند علیہ بھی بہت بہ ور متے اور بہادری کو پیٹ کر کے
متے بردی اور سستی کا الی ہے آپ فاغرے تھی۔

( ابنامهٔ کامن امرامهٔ ارواهٔ ل)

bestudibooks ward bess com

# اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سُمّیّیہ رضی اللّٰہ عنہا

حضرت سميه خباط کې بني محضرت ممارېن ياسر کې والد واورابوحد يفه مخز وي کې کنيز تحص په ابو حذيف كحليف بالرجسي سان كالكاح موااورجب هفرت محاريدا موع والوحذيف أن کوآ زادکردیا۔(اصابہ)جب مکے اسلام کی صدابلندہ وئی تو حضرت سیرضی اللہ عنہاان کے خاور دعفرت بإسراور ميد حضرت قرار تينول في ال دعوت كوليك كها حضرت سميد كااسلام قبول كرنے دالوں ميں ساتواں نمبرتھا۔ يجھيدن الممينان سے گزرے تھے كەقرىش كاظلم وتتم شروع ہو حميا اوريه سلسله برابر بوهتا جلاكيا- چناني جوفض جس مسلمان برقابو بإتاا يطرح طرح كي دردناک تکلیفیں دیتاتھا۔ حضرت سمید کوبھی خاعمان مغیرہ نے شرک براانے کے لئے ایناپوراز وردگایا حروواسية مقيد ورميم من اوران كي يائي ثبات من كوئى افرش فيس آئى كفار كد أفيس ماكى جلتی تیمی ریت پرلوہ کی زرہ پہنا کردھوپ میں کھڑا کردیتے تھے دہ بیسب تکلیفیں اسلام کی خاطر خوشی سے برداشت کرتی چلی میس الخضرت سلی الله علیه دسلم جب ادھرے گزرتے توان کی حالت د کھ کرفر ماتے "آل یاسرامبر کرواس کے بدار می تعبارے لئے جنت ہے"۔ دن بحرطرح طرح کی مصبتیں اور تکلیفیں برداشت کر کے جب شام کونجات ملتی تو گھر آتی ایک مرجد جب والی گرآئی و ایوجل نے انیس بہت آرا بھا کہنا شروع کردیااور پجراس کا غصبا تناتیز ہوا کہاٹھ کرایسی برجھی ماری کہ حضرت سمید منی اللہ عنباشہید ہوگئیں۔ حضرت ثمارکوا بنی والده کی اس بے بسی اور بے کسی پر بردا ترس آیا اور بخت صدمہ پہنچا 'رسول ياك صلى الله عليه وملم كي خدمت بيس آ كرسارا قصه سناديا اوركها كه حضرت ااب تو حد ، وكيّ اس يررسول التُصلِّي اللَّه عليه وسلَّم في صبر كي تاكيد فرماني اور بارگاه خداوندي بين يون دعا كي "السه الله ! آل ياسركو دوزخ ، يواليج" ميد جرت جوي سے بيلے كى بات باس بناد پر حضرت سميد شي الله عنها اسلام میں سب سے پہلی شہید ہوئے والی خاتون ہیں۔غزوۂ بدر میں جب ابد جہل مارا کیا تورسول یا ک صلی

الله عليه وسلم في مار فرايا ويجهوتهاري ال عن قال كالله تعالى في الدرويا - (اصاب)

desturduo

# خلفا کے راشدین رضی الله عنهم

# حضرت عمر رضی الله عنه ۴۲ ذوالحی ۲۴۳ په ۲۳

( کل مات خلافت ابران ۱ ماه چاردان ) حضرت میدنا عمر فاروق رضی الفدهند کی شبادت کیم عمر مالحرام کو بوقی۔ آپ کی شہادت ساسلام کے آن دسائب میں ہے جن کی حل کی شہوئی اور شہو تکی ہے۔ جس وان سے وہ مسلمان ہوئے وین الجن کی شوکت و حزت بڑھ گئی اور جس خلافت میں دہ کام کئے جن کی نظیر چشم فلک نے نہیں دیکھی اور جس وان و تیا سے رخصت جو سے مسلمانو ان کا قبال بھی رخصت ہوگئے۔

آ ب ایک دوز اپ معمول کے مطابق بہت مویرے تماذ کیلے تشریف سے سے اس وقت ایک دروآ سے کہ ہاتھ بھی ہوتا تھا اور سونے وانوں کو اپنے نروسے دیگاتے سے مسجد پہنچ کرف از بیاں کی مغیل درست کرنے کا تھم دیتے تھا اس کے بعد تماز شروع قرباتے سے اور نماز میں بدی بری سور تیں پڑھتے تھا اس وزجی آپ نے ایسان کیا مرف تجمیر تحریر نہنے پانے تھے کہ ایک جی کا فر ابولا کو جو حضرت مغیر دکا تنام تھا وہ ایک زہر آ کو بختر کے دستہ سجد کے عمراب میں چھپا ہوا ہیف تھا اس نے آپ کے شکم مرادک میں تین وقع کا دی اس بخر کے لگے تا ہے جو بوش ہو کر کر سے اور حضرت میدار حمل بین موف رضی احتد عذر نے آگ برا حکرا، مت کی اور مختصر نماز پڑھا کر مدتم ہیں ا besturdubooks wordpress.com ابولولائے جایا کہ کی طرح مسجدے باہر فکل کر بھاگ جائے تکر نماز ہوں کی مقبی مثل و پوار کے حاکل جھیں ان ہے نکل جانا آ سان نہ تھا' لہٰذا اس نے اور سحایہ کو بھی زخی کرنا شروع كرديا تيره صحابي زهمي ہوئے جن بين سات جا نبرند ہو محك است ميں نماز شم ہوگئي اور ابولؤ لؤ پرلیا گیا جب اس نے دیکھا کہ میں گرفتارہ والیا تو ای تیجر سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک كرليا التاعظيم الشان واقعه والمركسي مسلمان نے تماز ميں تو ڑی ثماز پورے اطمينان كے ساتھوختم کی گئی نماز کے بعد حضرت قاروق اعظم رشی اللہ عنہ گولوگ اٹھا کران کے سکان پر لے محققوزی دیرے بعدآب کوہوش آیا اورآپ نے جرکی نمازای صالت میں اوا کی۔ سب سے سلے آب نے سوال کیا کہ میرا قائل کون ہے؟ حضرت ابن حباس رضی اللہ

عنے کہا اواواؤ مجوی کافر سیدین کرآپ نے تھیسرالسی بلندآ وازے کبی کہ باہر تک آواز آمنی اور فرمایا کدانشد کا شکرے کدائیک کا فرے ہاتھ سے جھے شہادت ہوئی۔

آب كا قاتل ابولؤلؤ جوكه يكى بناتا تفاليك مرتبه حفرت فاردق أعظم رضى الله عنه كى خدمت میں بیشکایت کے کر گیا تھا کہ میرے مالک نے مجھ رچھول زیادہ باعدها ہے۔ آپ نے اس کی بات من کر فرمایا کد میمحصول کام کے لھا اللہ ہے اندنیس ہے۔ چھرآپ نے فرمایا کہ ایک چکی جارے لئے بھی بنادے اس نے کہا بہت اچھا آپ کیلئے ایس عمد وچکی بنادول گاک تمام دنیا میں اس کی شہرت ہوگی۔ آپ نے فرمایا و کھو بیفلام جھے آن کی وسمی ویتا ہے کی لے كهااميرالمونين آب يحكم دين أوابعي ال كوكرف زكرابياجات آب في مايا كياج م بيليمزا وى جائے اى وقت ابلۇلۇنے أيك بخير برايا اوراس كوزېرش بجيانا شروع كيا اوراق لكريس رہا۔ حضرت فاروق اعظم رضى الله عندك اس حادثه كى خبر في تمام مدينه من كهرام بريا كرويا ممّام مهاجرين وانصارات وكجير ، وع بيني تتح ادركبدر، تتح كدكاش هاري عرين آپ كوديدى جائين اورآپ ايمى اسلام كى خدمت كيليع قائم رين \_وواوعلاج كى بھی کوشش کی گئی محرکوئی مذیبر کارگر نه ہوئی جب سحابہ کرام رہنی اللہ عنبم کویہ معلوم ہوا کہ آپ کے جانبر ہونے کی اُمیڈنیں ہے اس وقت سب کی عجیب حالت تھی سب نے جاکرآپ ے کہا کدامیر الموشین ! اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے شیروے آپ نے کتاب اللہ کی بیروی کی

اورآ مخضرت صلى الله عليه وسلم كي سنت يرقمل كيابه

besturding of world ess com اس کے بعد آپ نے حضرت صبیب رمنی الله عند کواتی مبک پرامام نماز بنادیا اور فرمایا میرے بعد تین دن کے اندراندر خلیفہ کا انتخاب کرلینا۔ پھراہے صاحبزادے حضرت عبدالله رضى الله عنه سے فرمایا که ام المونین حضرت عائشہ رضی الله عنها کے پاس جاؤ اور میری طرف ہے بعد سلام کے عرض کرو... کہ میری ولی خواہش ہے کہ میں اسے صاحبین ليتي حضورصلي الله عليه وآله وسلم اور حضرت الويكر رضي الله عنه كيها تحد وفن كيا جاؤل ... أكراس میں آپ کو کچھ تکلیف یا نقصان ہوتو پھر جنت اُبقیع میرے لئے بہتر ہے۔

چنانچة حفرت عبدالله بن عمر رضي الله عنه كئة اورام الموتين رضي الله عنها كويغام پيشايا انبول نے فرمایا کدو وجگ میں نے اسے لئے رکھی تھی گر میں ان کواسے او پر ترجے ویتی ہول جس وقت يدخوش فبرى حضرت عبدالله بن عروضي الله عندفي آب كو پنجائي أو آب بهت خوش موے اور کینے گئے کہ اللہ کاشکر ہے کہ بری سب سے بری خواہش بیتی وہ بھی اللہ نے پوری كردى۔اس كے بعد پرزع كى حالت شروع موكى اى حالت ميں ايك جوان آب ك یاس آیا کہ جس کی جادر(تبیند) نخول سے نیچ تھی آپ نے فرمایا کدا سے بیتیج جاور فخوں ے او کچی رکھا کرو...اس میں کیڑا اصاف رہتا ہے اور خدا تعالیٰ کی اطاعت بھی ہے۔

جب آپ کا جنازه نماز کیلئے لایا گیا تو حضرت علی دمنی الله عنه فرمار ہے تھے کہ مجھے پہلے ے بی خیال قعا کرآپ دونوں ( بعنی حضرت الویکراور حضرت عمر رضی الله عنهما ) کا مانن بھی رسول خداصلی الله علیه وسلم کے ساتھ ہوگا کیونکہ میں سنا کرنا تھا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہر بات میں اپنے ذکر کے ساتھ آپ دونوں کا ذکر کیا کرتے تھے اور فر مایا کہ میں خداے وعا مانگا كرتا تحايا الله جبيها نامدا فمال قمران خطاب دضي الله عنه كاليه ميرا نامه افعال بحي اليهاي وو\_

عة ذى الحجد بروز جهارم شنبه كوزشى موسة تقداور بانجوي دن يم محرم كوبروز يك شنبه تر يستدسال كى عريض شبادت كے اعلى مقام يرفائز ہوئے معفرت صبيب رضى الله عذف نماز جِنَارُ وَبِيرُ هَا فَي اور خاص روضه تبوي صلى الله عليه وسلم ثين حضرت البو بكرصعه يق رضي الله عندك يبلوش آب كى قبرمبارك بنائى كل ( النفاع راشدين)

besturdibod werthess.com

# حضرت عثمان بنءغفان رضى اللدعنه

امارت جج كيلي حضرت عبدالله بن عباس كي نامزدگي

حضرت عثان کا یہ معمول تھا کہ جب سے خلیفہ ہوئے تھے بحثیت امیر الموشین کے ہر سال نج کوتشریف لے جاتے اس موقع پر تمام عمال کو بھی بلاتے ہرایک ہے اس کے صوبہ کے حالات دریافت کر کے موام ہے ان کے دکھ درد معلوم کرتے اور اس طرح مملکت اسلامیہ کے تمام احوال وظروف ہے باخبر رہتے تھے۔ حضرت عثان کی فرض شناسی کا بیرعالم تھا کہ اس مرحیہ رجح کوئیں جا سکتے تھے تو عبداللہ بن عباس کو بلاکر ان سے فرمایا اس مرحیہ تم میری طرف ہے جج کو بطے جاؤ''۔

انبوں نے جواب دیا ان باغیوں سے جہاد کرنا میر سنزد کیک مج کرنے سے نیادہ پہندیدہ اور محبوب ہے لیکن حضرت عثمان نے اصرار کیا اور شم دی آؤ آخر راضی ہوئے اور ج کو گئے۔

#### امیرالمومنین کامفسدین سےخطاب

باغیوں نے حضرت عثمان کو گھر میں مقید کر دیا تو ایک دم اقدام جحت کے خیال ہے آپ نے بالائے ہام سے باغیوں کوخطاب کیااور فرمایا:

'''''''''میں تم اوگوں کو تیم وے کر ہوچھتا ہوں بچھ کھو کیا بیں نے رسول الڈسٹی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر دیئر رومہ خرید کراس کا پائی تمام مسلمانوں کے لئے وقف نبیں کردیا تھا؟ سب نے کہاہاں

پرفر مایا مجدنوی تک تقی اس می سب نمازی نیس ساسطة عقد کیا می نے اس کی ملحقہ زمین فرید کراس کی توسیع نیس کی؟

سب نے کہایاں!

سب ايك آواز جوكر يول بال

حضرت عثمان رضى الله عنه نے تمن مرتبہ فرمایا۔ اے اللہ تو محاور ہ

ایک دوایت کے مطابق آپ نے بیٹھی فرمایا کیا تم نہیں جائے کہ ایک مرتبہ جب حرا پہاڑ پر رسول اللہ علی اللہ عابہ وسلم الو بحرا در بیس ہم تیوں کھڑے تھے اور پہاؤلرز نے لگاتھا تو رسول اللہ سلی اللہ عابہ وسلم نے فرمایا تھا اے حرا پھنچرا اس وقت تیری پشت پرایک تی ہے ایک صدیق ہے ادرایک شہید ہے۔

حضرت عنان رضی الله عند فرورد رئار ہو جھالو کو بناؤ کیار مول الله فریقیوں فرمایا تھا۔ سب نے بیک آواز کہا ہاں میشک ۔

حضرت انتمان رضی الله عند کا مقصدال تقریرے باغیوں کے خمیر کو بیداد کرے آئیں بیسو چنے پرآ بادہ کرنا تھا کہ وہ کس کے ساتھ بیہ معاملہ کر دہے ایس لیکن ان کا خمیر مردہ ہو چکا تھا۔ اس کئے وہ حضرت کے ہرسوال کا جواب اثبات میں دینے کے باوجودا ہے موقف پر قائم رہے یعنی کہ بیامیر الموشین خلافت ہے دست پر دادہوں ور ڈیل کردئے جا تھیں۔ حضرت عثمان کو والی مصرکے نام محلاکے افسانہ کاعلم ہوا تو آپ نے تم کھا کراس کی

تر و پوکردی۔ یہ می فرمایا اگرتم بھے قبل کرنا چاہجے ہوتو اس کے جواز کی دلیل کیا ہے؟

میں نے تو اسلام ہے پہلے بھی نہ بھی شراب فی نہ بھی زنا کیا اور نہ کی گوتل کیا اور اگرتم
نے جھے گوتل کر دیا تو بھراس کے بعد بھی تم میں باہم مجت نہ ہوگی اور بمیشہ آبس میں لڑتے
جھڑتے رہو گے۔ اور تمہاری اجتماعیت شم ہوجائے گی۔ لیکن ان لوگوں پر ذراالر نہیں ہوا۔
اس وقت صور تحال بڑی جیب و فریب اور ساتھ ہی نہایت ہی شطر تاک اور تشویش انگیز تھی ادراس کی دید ہی تھے کہ ووقی

حالت میں بھی کئی مخص کوان کی طرف ہے باغیوں ہے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دیں

Real Maries Com گے۔ کاشانہ خلافت میں جو جان شار کثیر موجود تھے ان کی بار بار کی درخواست کے باوجود ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں وی گئی۔ باغیوں کو اس طرف ہے تو اطمینان تھا ہی دوسری طرف بج ختم ہونے والا تفااورابل مدینه اور دوسرے اسحاب کی آ مدمتو قع تھی اس بناء پر باغیو ل في المرام و المراه كوشديد عديد تركرك امر المونين يرزياده عدرياده وباؤ واليس اوراس طرح آب عظافت عدست برداري كااعلان جلد ع جلد كرا ويس-چنا نچیاب محاصرہ اقتاشد بیر ہوگیا کہ مکان کے اندرے کو ٹی حفس باہراور باہر کا کوئی آ ومی اندر نبيل جاسكًا تحال يبال تك كركاشانه خلافت من ياني بحي بندكره ياحميا الموثين ام حييه وعلم موالو حضرت عثمان كى مدوك لئ رواند موكس ليكن بالجيول في مين جافي ويا- ام الموتين كرساته برى كتافى يهين آئ اورآب كى سوارى كر فيركوز في كري كراديا-چندآ دی جوموقع پرموجود تصانهوں نے آپ کو دہاں ہے تکالا۔ مدینہ یک جیب خوف و ہرای اور وہشت کا عالم تھا جیسا کہ عام طور پرای حم کے فساد کے موقع پر ہوتا ہے بہت سے مرخ ومزنجال فتم کے اصحاب خانہ نشین ہو گئے اور کچھے مدینہ چھوڑ کر اوحر ادھر اپنی جا کیرو جائدادول میں چلے گئے۔ بالکل آخری مرتبه حضرت علی حضرت عثان کی طلب بر کاشانہ خلافت می جائے گھے تو باغیوں نے راستر روک لیا اور تبین جائے دیا۔ آپ نے اپنا تمامہ ا تارکر قاصدگودیااور فربایا جو حالت تم و کچیزے بوامیر المونین سے جا کربیان کر دینا۔

مقابلہ کے لئے جاں نثاروں کی اجازت طلبی

ای اثناء میں خبر پیٹی کہ مراق کی کمک مدینہ کے قریب اور شام کی کم وادی افتری کے نزدیک پہنچ مسکنی ہے۔اس وقت ابن سعد کے بیان کے مطابق محاصرہ کرنے والوں کی تعدادنوسوك لك بيك تحى جن ين س يروممرى تقدد وموكوف اورسويم وكاول تقر مصریوں کے قائد عبدالرحمٰن بمناعد لیس کنا 3 بن پشر الکندی ٔ اور عمرو بن انجمق النز اعی بھٹے' کوفیوں کا سرداراشتر بختی قفا اور بھری گروہ تھیم بن جبلة العیدی کی زیرامارت تھا۔ کا شانہ خلافت میں جوحضرات مجتمع تقےان کی تعداد سات سوتھی۔اب عراق اور شام کی الدادوں کے مدینہ کے قریب بھنا جانے کی خبراڑی تو دونوں طرف بخت بیجان اور جوش کی کیفیت پیدا

or and the second ہوگئے۔ زید بن ثابت معفرت عثمان کے باس آئے اور ہولے انسار درواڑ و پر حاضر بیں اور لاس عرض كرتے ميں كديم دوبارہ انسار بغنے كے لئے حاضر ميں حضرت عثان نے فرمايا اگر متعمد جنگ کرنا ہے تو جس اجازت نہیں دول گا۔ ایک روایت جس الفاظ یہ ہیں۔میراسب ے بڑا معاون اور ہددگار وہ مخض ہو گا جواینا ہاتھ اور ہتھیار رو کے رہے۔ ابو ہر رہو آئے انہوں نے کہا۔حضرت! جنگ کی اجازت ہے؟ امیر الموشین نے فرمایا ابو ہر رہ کیاتم اس کو پند کرو گے کہتم جھے کواورسب لوگوں کو یہ بھے کردو' انبول نے جواب دیانیس' آپ نے پھر فرمايا أكرتم في أيك آ وي بحي تل كيا تو كوياسب كوي أقل كرويا - اى سلسط مي عبدالله بن ز بیر حاضر ہوئے اور زور ڈال کر حضرت عثمان ہے کہا۔ آب باغیوں سے جنگ کیجئے۔ خدا ك تتم الله في آب ك لئ ان الوكول ع بتك كرمًا طال كرديا ب يكن معزت مثان نے ان کوبھی وی جواب دیا اور جنگ کرنے کی اجازت نہیں وی ۔

#### حضرت مغيره بن شعبه رضى اللّهءنه كامشوره

هفرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بھی آئے اور بولے آپ امت کے امام اور خلیفہ بري جي رجومور تعال الى وقت ورويش باس ك ويش نظر صرف تين صورتي جي -ان یں سے کوئی ایک اعتبار فرمائے۔ ایک بیار آپ کے پاس طاقت کافی ہے۔ اس کو لے کر نظنے اور دشمنوں کا مقابلہ عجیجے ۔ آپ تی پر بین اور و وباطل پر و در ی صورت بیا ہے کہ کاشاند خلافت كے صدر درواز و بریاغیوں كا بجوم ہاس كو تجوز كرجم عقب میں ایک درواز و بنائے وسے میں آب اس نظل كرموارى ير ميش كر مكرمه جليد وبان حرم ميں اوگ جنگ ندكرين مری صورت بیرے کر عقب ورواز وے نکل کرشام چلئے۔ وہاں معاویہ موجود ہیں اورشام كے لوگ وفا دار بھى جي ليكن حضرت عثمان ان متيون اسورتوں بيس سے محى برراضى خيين وع أورفر مايا- "من مقابلة عين كرون كاكيونك يمن رسول الله سلى الله عليه وسلم كاوه بيلاخليف بنزا كوارائيس كرسكناجس ك باتقول امت ين خول ريزى كا آغاز واوايس مك بھی ٹیس جاؤں گا کی تک کہ رہے خرہ سروباں بھی خوزیزی سے بازشآ کیں گے۔ رسول الله صلی الله عليه وسلم كي ويش كوني ب كه قريش كا ايك محتص ماري حرمت اشاع كا من ووفخص منا

برداشت ٹییں کرسکتا۔ رہا شام جانا! تو وہاں کے لوگ ضرور وفا دار جی اور معاویہ بھی وہاں محلکان جی لیکن جواررسول اور دارالججر ت ہے جدائی اور دوری سمی طرح منظور کرسکتی ہوں۔

### شهادت کی تیاری

اب جتنا وقت گزرتا جاتا تھا آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی متعدو چیش گوئیوں کے
باعث صفرت مثنان کواچی شہاوت کا یقین ہوتا جاتا تھااور آپ نے اس کی تیاری شروع کر
دی تھی چتا چیج جس ون واقعہ شہاوت چیش آیا ہے وہ جعد کا دن تھااس روز آپ نے روز ورکھا
تھاای حالت بیش خشی کی تی کیفیت ہوگئی اس سے افاقہ جوالو فر بایا کہ بیس نے نیم خوافی کے
عالم جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الویکر وعمر کو دیکھا ہے۔فریاتے چیس کہ عثان
آج کا روز وقم ہمارے ساتھ اضار کرنا مور و کے علاوہ آپ نے جیس غلام آزاد کے اور ایک
یا عبامہ جوآپ نے بھی استعمال نہیں کیا تھا اسے زیب تن فربایا۔

#### شهادت

تجهيز وتكفين

یہ عظیم حادثہ عمر ومقرب کے درمیان جعد کے دن ۱۸ ذی الحبر ۲۵ و بیش آیا تھا۔

ہاغیوں نے مدینہ میں خوف و ہرائ کا ایسا عالم پیدا کر دیا تھا کہ گویا شہر پران کا قبضہ تھا۔ لوگ

گھروں میں بند تھے۔ کی کو باہر نظفے کا حوصلہ شہادت کے بعد بھی ان کا بخار دل سے

گلائیس تھا اس لئے اب حوال رہتھا کہ تدفین کا انظام کیے اور گہاں کیا جائے اللہ اکبر کیا

وقت تھا کہ ووامام عالی مقام جس کی تکومت واقتد ارکا سکے کل تک مراکش سے کا بل تک پہنا تھا آئی اس کے جد نے روح کے لئے دوگرزین کا حاصل کرنا بھی تحت مشکل مرحلہ بنا ہوا

تھا جس روایت کے مطابق دوون اور بھش کے نزویک تین روز تک ایش ہے گوروکشن پڑی

ری ہے موان کی ذبائی روایت نقل کی ہے کہ امیر محاویہ کے دریافت کرنے پر انہوں نے

بیان کیا کہ حضرت عثمان کی تدفین لیانہ السبت بھی ہفتہ کی شب میں ہوئی ہے۔ آگریہ

KEMOTHUES COM روایت سمج ہاور یقینا سمج ہے تو اس کا مطلب سے کہ جعدے دن عصر کے بعد شہاوت ہو کی تھی اور اس کے بعد شب میں ہی قد فین عمل میں آ طمی اور یجی قرین قیاس بھی ہے۔

ليكن باغي چونكداب بحي كاشانه خلافت كصدر درواز ويرموجود تتحاورانديشه تفاكه مزاحت کریں گےاس لئے تدفین کی کارروائی (شہادت کی طہارت کے بعد تنسل اور کفن کی تو اب ضرورت ہی شین تھی ) بڑی خاموثی اور راز داری کے ساتھ عمل میں آئی چنا ٹیے جب حضرت نا کلیگریبان حیاک اورور بده و بمن و بازی مارتی اور چینی جلاتی ایک چراغ باخودیش لئے عثان ذی النورین کے کمروے باہرآ کیں توجیر بن مطعم نے ان سے کہا کہ چراغ بجھا و بیجے' باغی ورواز و برموجود میں' تو انہوں نے چراغ کل کر دیا'اب حضرت عثمان کا جناز ہ اس تحبرا بث اور قبلت میں روانہ ہوا کہ امام شہید کا سرورواز وے نگرا گیا۔

ایک روایت کے مطابق اس وقت جناز و کے ساتھ ستر وآ دی تھے جن میں حضرت عثمان کی دو ہویاں حضرت ناکلہ اور حضرت ام اپنین بنت عیبینے بھی شامل تھیں این سعد نے اس روایت کُوْش کیا ہے لیکن ساتھ ہی کہاہے کہ زیادہ سی بات سے کہ جنازہ کے ساتھ صرف میار آ دی تھے جن کے نام مید ہیں۔جبیر بن طعم حکیم بن حزام الاجیم بن حذیف اور نیار بن عمر م الاسلمی یہ حضرات جنازہ بھیج کی طرف لائے جبیرین مطعم نے نماز پڑھائی ادراس کے بعد بھیج کے پہلو میں حش کوکب نام کا ایک نخلستان تھا جوخود حضرت عثمان کی ملکیت تھا اس میں جامہ شہادت کے ساتھ جسداطہر کو پروخاک کر دیا گیا امیر معاویہ جب مدیندا کے توبقیع اور حل کوکب کے درمیان جود بوارحائل تھی آ ہےنے وہ دیوار گرائے حق کوکب کو تھی کا ایک جزو بناویا۔

#### أبك سوال

يبال ايك سوال بديدا ہوتا ہے كەكاشانەخلافت ميں سات سوافرادموجود تقے۔ تو پھراس کی وجہ کیا ہے کہ جناز ویش صرف جاریازیاوہ سے زیادہ ستر واشخاص تھے۔اس سوال کاجواب مخالفین حضرت عثمان طبری کی ایک روایت کی روشنی ش جو ہمارے نز و یک برگز سیح نہیں ہے بیدیں گے کہ جب کا شانہ خلافت کےصدر دروازے کے سامنے یا غیوں اور جان شاران خلافت میں نبروآ زماہو کی تھی ( جس کا ہم ذکر کر چکتے ہیں ) تو موخرالذ کر گروہ کے besturdihoods weddpress.com حضرات فکلت کھا کر بھا گے اور جس کو جو راستہ ملا اس طرف نکل کیا اس بنا پراپ کا شانہ خلافت میں صرف اہل خانداور چندلوگ اور رو گئے تھے۔

> جواب: ہارا جواب میرے کدید حضرات فکست خوروہ ہو کرفرارٹیس ہوئے تھے بلکہ حضرت عثمان قماز مس مشغول تھے كداى عالم ميں باغيوں نے كاشا تدخلافت كے ورواز وكو آ ک لگا کراندرواش اونے کی کوشش کی ۔ جان شارون نے درواز و کھول کرمقاومت کی اور حرب وشرب كى نوبت آكى كيكن جون عى هفرت عثمان فما زے قارغ موت آپ نے جان شارول کوئز نے سے منع کیااوران کوئٹم دیا کہاستے اسے گھروں کو چلے جا کیں۔ نیز پیرکہ جواور حضرات درواز ويربين ان ت بحي كبين كدايين گحرول كونوث جائني ..

> علاوه ازس بیدند بھولنا جائیتے کہ نساد کا فلسفہ اوراس کی نفسیات عجیب وغریب ہیں۔ ایک عام مشابده ب كدفساد برياكرنے واللوك بميشه اقليت ش بوتے بي ليكن جب كبين بيفساد پیدا کرتے ہیں تو حکومت کی مشینری کونا کام ہنادیتے ہیں۔ پولیس عاجز ہوجاتی ہے دکا ٹیس اور بإزار بنذ لوگول كى آيد ورفت موقوف اورايل خاند كحرول شي تحس كر بينه جات مين-كافي نقصانات کے بعد جب حکومت کی طلب برفوج آتی ہے تو و واس اور قانون کو بحال کرتی ہے۔ بعید کی صورتعال اس وقت پیش آئی۔ باغیوں نے کاشانہ خلافت پراجا تک جوہملہ کیا اس مدینہ میں خوف و ہرال کھیل گیا۔ لوگ دہشت کے مارے گھروں کے دروازے بند کرے اعد بیٹے گئے اور جب امیر الموشین نے تکوار اٹھانے کی تخت ممانعت کردی تھی تواس کے سواکوئی جارہ تبحى نبين تضابه بى بتر يوتك اور بهنگامه دارو كيريش امير الموثنين دن كاحبت پناوقت تها كه شهيد ، و گئے۔ جولوگ خانشتین تھےان کوفوری طور براس حادثہ فاجعہ کاعلم نہ وسکا۔ اور غالبّان کوخیال بھی شة وگا كد معالمه يهان تك ينفي مكتاب ادهركاشانه خلافت من جوحفرات بمع عقران كواب جلدى ال بات كى تقى كەخلىفە شېيدكى تدفين كانتظام كرين ال وقت مناسب اورقرين مصلحت يبى مجما كيا كدرات كى تاركى من جنازه خاموثى اوررازدارى سے جائے اس كے ساتھ آدى يھى تم ہوں اور بجائے تقیع کے اس ہے متعل خود حضرت عثمان کی ذاتی جائیداد میں یہ فین عمل میں لا فی جائے۔ پس مجی وجب کے جناز وہی صرف جارا وی تھے۔ شہادت کے وقت حضرت عثمان كى عمر٨٠ سال حى اورىدت خلافت بارودان كم بارە برس \_ (الأكتاب عنان دوانورين)

OBSTRICTION OF MANAGERS CON

# حضرت على رضى الله عنه

حضرت ملی غز و و تبوک کے علاو و تمام غز وات میں شریک رہے۔ ارمضان ۴ ھے میں بدر کے معرکہ میں چیش چیش رہے انفرادی جنگ اپنے حریف کوئل کر کے حضرت عبید ہ کے حریف کو بھی فن کرویا تھا۔ اس کے بعد عام جنگ میں بھی خوب بہادری اور دلیری کے ساتھ لڑتے رہے اور دوسرے سحایہ کے ساتھ شجاعت کے جو ہر دکھائے۔

سے میں غزوءَ احد پیش آیا اس میں بھی داد شجاعت دیتے ہوئے بڑے بڑے کا فرول کونہ تنج کیا۔ شرکین آنخضرت تک مختبخے کے لئے پوراز ورنگار ہے تنے مگر حضرت ملی نے ان کی تمام آرزوؤں کوخاک میں ملادیا۔

۵ ہے میں رسول پاک سلی اللہ عالیہ وسلم نے انہیں بنوسعد کی سرکو بی کے لئے ایک سوکی جعیت کے ساتھ دروانہ کیا۔ حضرت علیؓ نے تعلہ کرکے ان کومنتشر کر دیا اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹے ۔ اسی سال فرزوہ خندق میں مشہور شہوار عمر وابن عبدودکوئل کیا۔ صلح حدید بیدیا تھے معاہدہ کی عبارت حضرت علیؓ نے لکھی۔

ے دکوغرز وہ تخیبر پیش آیا۔ اس بی حضرت علیٰ کو بداعز از حاصل ہوا کہ خیبر کے سب مصبوط قلعہ کے سر دار مرحب نامی میبودی سوریا کو پہلے انفرادی جنگ بیس قتل کر دیا' بعد از ان قلعہ کائتی ہے محاصرہ کر لیا اور پکے دنوں کے محاصرے کے بعد یہ قلعہ بیٹی کر لیا۔

غود وہ تبوک و میں رسول پاک سلی اللہ علیے وسلم نے آئیں یدیے میں اپنے نائی کی حیثیت سے چھوڑا۔ منافقوں نے طور کیا کرتم اچھے سپائی نہیں ہواس کے حمہیں عور تو ال اور بچوں میں چھوڑا سمیا ہے۔ حضرت علیٰ نے رسول پاک سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا ذکر کیا تو آئخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ''کہ کی جہیں اپند نہیں کہ میرے زد کیے تمہارا وہ کی مرتب وجو حضرت ہاروں کا حضرت موسیٰ کے ہال تھا؟ بجراس کے کہ میرے احد کوئی دوسرائجی ٹیس ہوگا۔'' (ایشاری)

ا یہ میں انہیں یمن بھیجا گیا وہاں ان کی تبلیغ سے سارا قبیلہ ایک ہی دن مسلمان ہوگیا۔اورانہوں نے ڈکلو ہی دن مسلمان ہوگیا۔اورانہوں نے ڈکلو ہی اداکر دیا۔ وہاں سے فارغ ہوکر حضرت علی مکہ کرمہ گئے اور آخری ہے میں تخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ در ہے۔

عارمضان ٢٠٠ ه كوعبد الرحمن بن مجم خارجي حمله عصر شهادت يائي - ( نزوات الني)

#### معزات محاجمراخ \_\_\_\_\_\_

# حضرات صحابه کرام رضی ال<sup>ثدعن</sup>یم

# سيدالشهد اءسيدناحمز ورضى اللهعنه

نے کال منجد عار میں ہے گال ساحل ساحل کیا جانا میں خرکر اون طوفانوں کا سو انجام سے کیا فرنا

آپ رفتے ہیں رسونہ المفصلی الشعلیہ وسلم کے بچے 'خارزاد بھائی اور رضا کی جائی ہے ہوئے شمشیرزن 'خیرانداز غیرداور جسور تھے۔ شکار کے ہوئے شوقین تھے۔ انہی مرواز سشافل ہی مکمن رہے تھے کئی ساں تک وقوت اسلام کی طرف کال شدھرا۔ خانبالعث کے چھٹے سال اسلام قول کیاس وقت تک رسول انڈسلی انڈ بھید اسلم اسے سمایہ کے سماعہ کے سمادہ ارتقا ہیں درجے تھے۔

جہزت درید کے بعد و مغنان اصیل جدر کا معرکہ جیل آیا اس جی دعفرت جزورتی ہم۔
عن کی سروا کی اورششیرز ٹی کے جو ہرخوب خوب کھلے سقیں آ سے سامنے ہو کیل فا مشرکین کد
جی سے نہ بشیروہ بھائی اور چہ کا جیا او کید فائل کرآ گئے۔ ہے اور بڑی آ ن بال سے کر و نہیں اگز ا کر عمل من مبلوز کا چینے دیا۔ اوجرسے معزبت عبدا شدین رو حدرضی اللہ عنہ عوف رضی اند عنہ اور معوذ تین جنی اللہ عنم انسادی فکلے محرفر کئی فراعنے نے کڑک کر کہا جمرا ہے گئی بازی کرنے والے جارا کیا مقاہد کریں سے ہمارے قریشی بھائی اہمارے مقالے جس کا اور چنا نچہ حضور صلی اللہ میدرسم نے اسپند بیچ معظرت عزاق اور دو بچانا او بھائیوں معزب علی اور حضرت میں اور جند de Montpess com ی کھات میں تیوں فرعونوں کی ایشیں خاک وخون میں تڑپ دہی تھیں ۔اب ویوں طرف۔ ے نیردآ زمایل بڑے۔انشداوراس کےرسول انٹسلی انشدعلیہ وسلم کے شیرا عضرت جزاہ جس طرف رخ کرتے مفول کو چرتے ہوئے آ کے فکل جاتے یقوڑی دیر پس شرکین سرّ الشیں چیوز کر بھاگ کھڑے ہوئے ۔ان کے ستر آ دی گرفتار ہوئے مشرکین کی زبان پر یہ جملہ تھا کہ آج معیں سب سے زیاد و تقصان عبدالمطلب کے بیٹے حزا نے پہنچایا ہے۔

٣ د مي مشركين كدولول مي انتقام كي آك لئے ہوئے مديند يرج دوآ ئے طعيمه نامی ایک مشرک نے اپنے غلام وحثی ہے کہ رکھا تھا اگرتم حز ڈکوٹل کر دوتو تم آزاد۔وحثی موقعه کی تاک میں تھا جب جنگ کا رخ پلٹا تو اتفاق کی بات کہ حضرت حز ڈکوایک جگہ ٹھوکر کلی گرے تو زرہ بیٹ ہے ہٹ گئی۔وحش نے نیزہ مجینک کر مارا۔اس کا وار کاری ہوااور انجام کارآ پاشبید ہوگئے ۔وٹمن نے آپ کامثلہ کیا' ناک کان کاٹ لئے ۔حند وزوجہ الی سفیان نے آپ کا کلیجه نکالا اور چہا کر پھینک دیا۔ جنگ کا غبار چھٹا اور رسول الله صلی الله عليه وسلم نے اسپنے بچا كى لاش دىكىمى تو آپ سلى الله عليه وسلم پر بردى رقت طارى بونى كربيد ك ساتحدة ب سكى الله عليه وسلم كى چيخ أكل منى رسول الله سلى الله عليه وسلم نے ارشا وفر مايا حز وسيدالشبد او (حزوشبيدول كروارين) يدبات سيادت عقق بيااضافي؟ يهال اں بحث کا موقعہ نبیں ۔امام ابن عبدالبرئے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے نقل کیا ہے کہ رسول النصلي الله عليه وسلم نے ارشا دفر مايا۔

دخلت البارحة الجنة فاذا فيها جعفر يطير مع الملائكة و اذا حمزة مع اصحابه (امتیعاب م ۸۲ ) کل رات میں جنت میں وائل وواتو جعفرالس میں فرشتوں كے ساتھ پرواز كررہے تقے اور فزال ہے ساتھيوں كے ساتھ موجود تقے۔ (كاروان جنت) آنخضرت صلی الله علیه وسلم شهراءا عدے گواہ ... جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم غزوہّ احدے شہیدوں کے باس آ کر کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا" میں ان سب کا گواہ ہوں جوزخم بحی کسی کواللہ تعالی کے رائے بین لگا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس زخم کو دوبار واس حالت ش بيدافرمانيگا كداس كارنگ خون كردنگ كاسما و گاادراس كی خوشبو مشک جيسي موگي " Ksynordpic

ال روایت میں زخم کے لئے جرح کالفظ استعمال کیا گیا ہے اورائیک دوسری روایت ہی۔ جوائی صفحون کی ہے اس میں زخم کے لئے جرح کے بجائے کلم کالفظ استعمال کیا گیا ہے۔ وہ شہیدان وفالیہ طائزان خوشنوا۔۔۔ جعفرت ابن عمال کے ایک روایت ہے کہ رسول انڈسلی انڈ جالیہ وسلم نے فرمایا:

"تمہارے جو جمائی غز وواحد میں شہید ہوئے میں اند نعائی نے ان کی روجیں ہزرگ کے
پرندوں کے جسموں میں ڈال دی ہیں جو جنت کی نہروں میں آ کر اترتے ہیں جگ کے پھل
کھاتے ہیں اور سونے کی ان تندیلیوں پر بسیرا کرتے ہیں جوعرش کے سائے میں لگی ہوئی ہیں۔
جب وہ شہیدا ہے بہترین شروبات اور بہترین کھانے اور بہترین کلام دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں۔
"کاش ہمارے بھائی! (بعنی ونیا والے) جائے کہتن تعالیٰ نے ہم پر کیسے کیے
انعام فرمائے ہیں تاکہ دوجہاوے جی نہ جے اکیں اور جنگ سے نہجیں'۔

ال پڑتی تعالی ان نے رہاتے ہیں کہ "تمہار کی طرف سے بیات ان تک میں پہنچادوں گا"۔ چنانچین تعالی نے اپنے رسول پر بیآ یت ناز ل فرمائی۔

و لاتحسبن الذي قتلوا في سبيل الله امواتا بل احيآء عند ربهم يوز قون (٣ آل عمران ٤/١٦٩) اورائ کاطب جولوگ الله کي راه بين قمل کئے گئے بين ان کومرود؟ مت خيال کرو بلکه وولوگ زنده بين اپنج پروروگار کے مقرب بين ان کورز ت بھی مانا ہے۔

#### شهيدا حدابوجابر سے کلام خداوندی

غرض فرزو کا حدیث قتل ہونے والے سحابہ میں دھنرت ابو جابر رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ اس موقعہ پر رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے جابرے فر مایا۔ ''اے جابر کیا ہیں تہمین ایک بات نہ نتا دوں؟ کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی سے ( ایشی سمی شہید ہے ) کلام فر مانا ہے تو تجاب اور پر دول میں سے کلام فر مانا ہے مگر اس ذات میں نے تمہارے باپ سے روبر وکلام کیا اور فر مایا۔ جھے سے پھے سوال کر میں کتھے عطا کروں گا۔ انہوں نے عرض کیا میں تھے سے بیرسوال کرنا ہوں کہ میں پھر دنیا ہیں اونا دیا جاؤں تا کہ وہاں بھڑے کرمیں ایک بار پھر تیری راو میں قبل ہوسکوں۔

nde with the second حق تعالی جل شاندے فرمایا بدیری عادت کے خلاف ہے کد مردوں کو دوبارہ و نیاش لوناؤل انبول نے مرض کیااے مروردگار او جولوگ میرے پیچے بعنی ونیاض باتی ہیں ان تک سے بنادے ( کہمیں بہاں کیے کیے افعامات سے نواز اجام ہاہ )اس بریق تعالی نے بیا ہے نازل فرمائي جويئي تحرير موقى ولا تحسب النع مكن بية يت آيك عدر ادوارنازل موتى ہواس کتے اس موجودہ روایت اور گذشتہ روایت کے درمیان کوئی اختا اف نیس رہتا۔

#### معركدا حداورر تندشهادت

٣ ججري ميں ابوسفيان بدر كابدله لينے كے لئے جمله آورہ وا۔ احدے وامن ميں جنگ ہوئی' کفار کی المرف ہے سیاغ گلا اور مبازرت طلب کی ۔حضرت حمز ورشی اللہ عند نے رجز یہ شعر پڑھے"کیا تو اللہ اوراس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم ہے لڑئے آیا ہے۔" مجراس کا کام تمام کردیا۔اس کے بعدعام لا افی شروع ہوئی تو حضرت جز درضی اللہ عنہ کی ششیر بے نیام نے صفوں کی صفیں الت دیں لیک حبیثی غلام وشقی کو پاکھ مر داران قریش نے آزادی کالا کے وے کر کہ رکھاتھا کہ جزورضی اللہ عنہ کوئل کردو گے تو آ زاد کروئے جاؤ گے ۔اس نے تاک میں پینے كرة ب يرتيزه بينكا جوجكر كے يار بوكيا۔ وشنول نے ال كي تكون كرد ا۔

آپ کی شہادت پر قریش کی مورتوں نے خوشی ہے جموم محرر بزیرزانے گائے۔ اپوشفیان کی بیوی ہندو نے جوعت کی بٹی شیسہ کی چیچی اور والید کی بمین بھی )اینے اعز ہ کا بدلہ لینے کے لئے جناب جمز ورضی اللہ عنہ کے جگر کے تکوے کئے۔ انیس جبایا اور تھوک دیا۔ ناك اوركان كاث لئے اوران كابار بناكر م كلے ميں ڈال ليا۔

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے جنگ کے بعد شہدائے احد کی تجییئر وطنفین کا اہتمام کیا۔ جب شاہ کو تین سلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب چھا کی الٹس کے قریب آئے اور اس کے تکوے بمحرے و علے و بھے و آ محمول سے بالقیار آنسوامل پڑے۔ فرمایا اتم برخدا کی رحت ہواتم رشتہ داروں کے حقوق کا بہت خیال رکھتے تھے ادر تمام نیک کا موں میں سب سے آگ آ کے رہبے تنے۔ اگر بجھے صفیہ کے رہنج وغم کا خیال شہوتا تو میں ای طرح چھوڑ و جا کہ درندے اور پرندے جہیں کھا جا تیں اور قیامت کے روز تم ان کے پہیٹ ے اٹھائے جاؤ طوا de northees con كى تىم جىھ يرتىباراانقام داجب ب- منتهبار يوش ستر كافروں كامثله كروں كا"-بعدي وى الى نالى الى ممانعت كردى اورةب نے كفاره يمين اواكر كے تتم تو ژوى ـ حضرت صفيه رمنني الله عنها جوحضورسلي الله عليه وتلم كي يجوبيعي محضرت جمز ورمني الله عنه کی حقیقی بهن اور حضرت زیبررضی الله عنه بن عوام کی والد و تحمیل \_انبول نے حضور صلی الله عليه وسلم ہے درخواست کی کہ انہیں اپنے بھائی کا آخری دیدار کرایا جائے ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا'' پھوپھی جان! الاش کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ آپ اس وروناک حالت میں انہیں دیکھیں گی۔ تو صبر کا دائن ہاتھ ہے چھوٹ جائے گا''۔

انہوں نے کہا ''میرے بیتے ایس ندروؤں کی نہ پونوں گیا'۔

اس کے بعدانہوں نے شہید بھائی کی لاش کے نکڑے بکھرے ہوئے و تکھے لیکن زبان مبارك سيصرف انالله وانااليه واجعون كهدكرم تيحاليار

#### حضرت حمزه رضى اللهءغنه كے قاتل كامعامليه

وحثی نے آ زادی حاصل کرنے کی خاطر شیر خدا کو دھو کے سے شہیدتو کر دیا تھا لیکن کچھ عرصه بعدا سال واقعه برخت عرامت موئي ان كول بين باربار خيال بيدا مونا تحاكر اسلام قبول کر لے لیکن پھروہ موچنا کہ اس کی توبیقول نہیں ہوسکتی کیونکہ اس کے ہاتھوں تیفیمراسلام کو ببت براصدمه الإياا الكرام الك وويكي مويتار باتا أكد قرآن مجيد كي بيا يت ان لى:

قل يعبادى الذين اسرفوا على انفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعاً انه هو الغفور الرحيم

''اے تیفیمراسلام! میرےان بندول ہے جواپی جانوں پرزیادتی ( ''کناہ) کر پچکے جیں کبددو کدمیری رحمت سے بایوس ندجوں۔ بیشک اللہ تعالی تمام گنا ہوں کو معاف کرویتا ے اور تحقیق وہ بروا بخشنے والا اور نبایت میریان ہے۔

یا بت ن کروشی کے دل میں امید کی کرن پیدا ہوئی وہ چکیا ہے یہ بینہ آیا اور حضور آ كريسلى الله عليه وسلم كى خدمت يل حاضرى دى - آ مخصور صلى الله عليه وسلم في ويجعيق ا فرمایا "کیام وحتی ہو؟" ال نے جواب دیا" بی ہاں"۔

آ ب سلى الله عليه وسلم نے قربايا "متم نے حز ورضى الله عنه كوفل كيا تها؟"

اس نے جواب دیا افضور کو جو پچرمعلوم ہے دو درست ہے''۔

مجررسول اکرم سلی الله علیه وسلم کے سامنے اسلام قبول کرلیا۔ آن محضور سلی الله علیه وسلم جش سرک الاسمان الله الله فقط الله الکیار بقر میں رسامت آل کو جھید

نے وحتی ہے کہا'' تمہارااسلام تو اللہ نے قبول کرلیا لیکن تم میرے سامنے نہ آیا کرو۔ جھے حمز ورضی اللہ عند کا قبل اور و وور دناک منظریا د آ جا تا ہے جبکہ جمز وکی لاش کا مثلہ کیا گیا''۔ حضرت وحشی رضی اللہ عند سرتسلیم ثم کر کے بارگا و تبوی سے اٹھے اور پھر عمر مجر حضور مسلی

الله عليه وسلم كسامن ندآئ \_

حصرت وحتی رضی اللہ عنہ دل میں جب بھی داقعہ احدکویا دکرتے ان کا دل بے پیشن ہو جا تا۔ان کی دلی خواہش بیتی کہانمیں کوئی ایساموقع ہاتھ آئے جس سےان کا داغ دورہ وجائے۔ وہ ای انتظار میں زندگی کی گھڑیاں گزار رہے متھ کہ بلآ خرموقع بھی انہیں اُعیب ہوگیا۔

آ تخضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پورا حرب فتنوں کی آ ماجگاہ بن گیا تھا "مختلف علاقوں میں جھوٹے مدعیان نبوت نے شورش بیا کر رکھی تھی۔ آئیس لوگوں میں سب ے خطرناک آ دمی بنوضیفہ کا سردار مسیلہ کذاب تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں دعویٰ نبوت کردیا تھا اور آ خوضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اے کذاب قرار دیا تھا۔

فلیف اول حضرت ایو بکرصدیق رضی الله عنه نے اس کے مقابلہ پر جونو ج روانہ کی جناب وحقی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلہ پر جونو ج روانہ کی جناب وحقی رضی اللہ عنہ ان کی جنگ ہوئی۔ ہے شار مسلمان جام شہادت نوش کر گئے۔ جناب وحقی رضی اللہ عنہ اپنا نیز و پھینکا جواس کے دل کے حال شیمیں شخصے جوں ہی وہ ان کی زومیس آیا۔ انہوں نے اس پر نیز و پھینکا جواس کے دل کے پارہوگیا۔ مسلمہ گرا تو انہوں نے جھیت کراس کا گلا کاٹ دیا۔ اس کا قتل ہونا تھا کہ وخمن کے بیجے چھوٹ گئے اور بھامہ خور کی فضاؤں میں اسلامی پھر پر الہرائے لگا۔

اس واقعہ کے بعدوشی کہا کرتے سے کہ میں نے اسلام کے ایک جاں باز مجام کو گل کر کے جس جرم کا ارتکاب کیا تھا اس کی علاقی میں نے جنگ بمامہ میں کر دی۔ اس جنگ میں میں نے اللہ کے باغی اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے وشمن کو بازگر ایا۔

#### حضرت ابوالدحداح رضي اللهءنه

ان کے نام کا سیج علم نہیں ہو سکا۔امام ابن عبد البڑنے ایک روایت" ٹابت " نام کی قتل کی ہے۔واللہ تعالی اہلم۔

ایک پیتم لڑکا ایک تھجور کے درخت کے بارے میں 'ابولہا یہ' کے خلاف ایک مقدمہ رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا یا ہروئے واقعات مقدمہ ابوالہا یہ' کے حق میں جاتا تھا چنا نچیآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اس کے حق میں دے ویا۔ پچیآ خربی ہوتا ہے وہ رونے لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابولہا یہ' نے فربایا۔ بید درخت تم اس بچے کو وے دووہ ندمانے نے ۔ (شاید آئیس اس بات کا رخے ہوگا کہ جھے تاحق فربق بنا کر حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے ماشے بیش کیا گیا ہے )

پھر آپ نے ابولہا یہ کو قاب آخرت کا لائی دیا۔ فرمایا۔ اگر یہ دوخت تم اس کو دے دو تو تھہ ہیں جنت میں اس کے بدلے ایک ہارا ور درخت تل جائے گا وہ پھر بھی نہ مانے ابوالد حداج نے یہ بات من کی قوانہ ہوں نے ابوالہ ہا ہے کہا تم میر اباغ لے اور اس کے بدلے یہ بھور کا درخت مجھ دے دو ابولہا ہیں سودے کے لئے آ مادہ ہوگیا ابوالد حداج اس طرح تبادلہ کر کے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور وہ درخت جو آپ سلی انڈ علیہ وسلم نے بیٹم کے لئے طلب فرمایا تھا اگر میں اے دے دول آؤ کیا جھے اس کا بدلہ بہشت میں ل جائے گا؟ فرمایا ہاں۔ طلب فرمایا تھا اگر میں اے دے دول آؤ کیا جھے اس کا بدلہ بہشت میں ل جائے گا؟ فرمایا ہاں۔ پھرابوالدا حداج رضی انڈ عندائے باغ میں گئے۔ ان کی بیوی باغ میں کام کر دہ تی تھی۔ پھرابوالدا حداج رضی انڈ عندائے باغ میں گئے۔ ان کی بیوی باغ میں کام کر دہ تی تھی۔

چرابوالدا حداح رسی القدعندائ باع میں گئے۔ان بی بیوی باع میں کام فرر ہی گی۔ انہوں نے اس سے کہاتم باہر آ جاؤ میں نے اس کا سودا کرلیا ہے یہ باغ دے کر میں نے بہشت میں مجمور کا درخت لے لیا ہے۔ ٹیک بخت بیوی کہنے گئی۔ میدتو بردا نفع کا سودا ہے۔

اس کے بعد ابوالد صداح رضی اللہ عنظر وہ احدیمی شہید ہوگئے تو آنخضرت ملی اللہ علیہ منظم نے فرمایاد ب علق مذلل لاہی اللہ حداج فی المجنف (استیعاب) بہت سے بارة ور درخت بہشت میں ابوالد حداج کے تصرف میں دے وہے گئے

# حضرت أوليس قرنى رضى اللدعنه

وفات: حضرت أولين آرنی رضی الله عنه کو جب تک الل دنیائے ، نه جانا نه پیچانا و و ایل دنیا میں نظر آئے ، جب اُن کی حقیقت آشکارا ہوگئ و و ایسے رو پوش ہوئے کہ چرکسی نے انہیں نه پایا۔ ایک عرصہ بعد جنگ صفین سے سے میں اُن کی شہادت کا پند چانا ہے انہیں راہ خدا میں شہادت کی بری تمنا تھی اور و واس کے لئے و عالجمی کرتے تھے۔

یہ بیب بات ہے کہ جو گوشد شین، عزالت پسند، تارک الدنیا ہواس کو جہاد فی سیمیل اللہ کا ذوق وشوق تشاد پسندی کا شبہ پیدا کرتا ہے لیکن بیا یک حقیقت ہے ہے کہ جو حقیقت ہے ہے کہ جو مقیقت ہے ہے کہ جو متبع سنت ہوا کرتا ہے اس کواسلام کا ہرتقا شامجوب و پسندید و ہوا کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جنگ صفین سے جس اُن کی بیا آرز و پوری کردی انہوں
نے حضرت علی رضی اللہ عند، کی جمایت میں جام شہادت نوش کیا۔
فسقا هیم رمیع شرابا طهود الاکاردان بنت)

besturding deswindpess com

## اقرع بن حابس رضي الله عنه

مسلمانوں کے دعوت اسلام کا بیاثر ہوا کہ بن تھیم کے معزز رکن اقر ج بن حابس نے ایھر کر اپنے ادکان سے کہا ' محصلی اللہ علیہ سلم کے خطیب ہمارے خطیوں اوران کے شاعر ہمارے شعرا سے زیادہ بہتر جیں ان کی آ وازیں ہماری آ وازوں سے زیادہ شیریں اور دلا آ ویز جیں۔

جى شہادت دیتا ہوں كەخدا كے علاوه كوئى معبودتين آپ سلى الله عليه وسلم خدا كەرسول جى اس كے قبل جو پچھے ہو چكاوه آپ سلى الله عليه وسلم كوكوئى نقصان قبيس پېنچا سكا\_ (اسدالغابه)

قبول اسلام کے بعد آئیں کی غروہ میں شرکت کا موقع نیں ملائم آنخضرت علی اللہ علیہ وسلم نے بعض جنگوں کے مال فنیست میں ان کا حسیسی لگایا۔ چنا نیچہ جنیة الوواع کے قبل جوسر بیہ جیجیا تھا اس کے مال فنیست میں سے تصور اساسونا آئیس عطافر مایا۔ (۱۹۶۶) تاب ادعادی)

عبد خلفاء: عبد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اقرع غزوات میں شرش یک ہوسکے عقے۔خلفاء کے زمانہ میں اس کی تلافی کی کوشش کی عبد صدیقی میں بیماس کی مشہور جنگ میں صفرت خالد بن ولیڈ کے ساتھ تھے پھرعراق کی فوج سٹی میں بھی ان کے ساتھ الگلے اور ابنار کی فق حات میں شریک ہوئے وومہ الجند ل کے معرکہ میں شرجیل "بن حسنہ کے ساتھ تھے۔ (اصابہ جلد اول ہیں 4)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بعض معرکہ اقرع کی امارت میں سر ہوئے عبداللہ بن عامر الی خراسان نے آئیل خراسان کے ایک حصہ پر مامور کیا تھا۔ چنا تھے جوز جان ان بی کی قیادت میں فتح ہوا۔ ( فتوح البلدان بلاؤری میں ۴۲۲) شہاوت: حافظ ابن مجر کے بیان کے مطابق اسی غزود میں شہید ہوئے۔ (اسا ۔ جلداول س ۱۵۱) besturdibooks wordbrees con

# حضرت ابوقيس بن حارث رضى اللَّدعنه

نام ونسب سنام اورکنیت دونول ابوقیس ہے۔ دالد کانام ھارٹ تھا۔نب نامہ ہیے۔ ہے ابوقیس بن حارث بن قیس بن عدی بن سعد بن سہم قرشی اسہی 'ان کے داداقیس بن عدی سر داران قریش میں سے تھے ادر باپ حارث اس کینہ پر درگروہ میں تھا۔ جوقر آن کا معلی اڑایا کرتا تھا اور جس کے متعلق ہیآ ہے تا زل ہوئی تھی۔

الذين جعلواالقرآن عضين فوربك لنستلنهم اجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تومرواعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين. (حجر٥)

جن لوگوں نے قرآن کے مکڑے مکڑے کر ڈالے تمہارے رب کی قتم ہم ان کے اٹھال کی ضرور باز پرس کریں کے پس تم کو تھم دیا گیا ہے اس کو کھول کر سنا دوادر مشرکین کی پرواہ نہ کرؤ جولوگ تم پر ہنتے ہیں ہم ان کے لئے کافی ہیں۔ (استیماب)

اسلام وجرت سلین ای آ ذر کے گھر میں ابوقیں جیسا بت شکن پیدا ہوا جن نے دموت حق کی آ واز سفتے ہی لبیک کہااور سبقت فی الاسلام کا شرف حاصل کیا۔ اسلام کے بعد پھر جرت حبشہ کا شرف حاصل کیا۔ (اصابہ)

فوزوات ۔۔۔اصداور دندق وغیروس میں شریک ہوئے۔(اسدانفاب) شہادت ۔۔۔ حضرت ابو بکڑ کے عہد خلافت میں مرتدین کے سلسلہ کی مشہور جگ بمامہ میں شہادت یائی۔(اصاب)

# Jestifulibooks Market Press, com

# حضرت ام درقه بنت عبداللدرضي الله عنها

تام ونسب: تام معلوم نیس ام ورق کتیت اورافسارے کی تقبیا ہے تیس سلسلد نسب بیام ورقد بنت عبداللہ بن حارث بن حویر بن فوقل ۔

اسلام: چرت کے بعد مسلمان ہو تھی۔

غر وات: غز و و بدریش آیا توانبول نے آنخضرت سلی الله علیه و سلم ہے ترکت کی اجازت ما تھی کے مرکت کی اجازت ما تھی کے مرکت کی اجازت ما تھی کے مرکب کی ایس سلسلہ بیس شہادت تعییب ہو آنخضرت سلی الله علیه و ملم نے فرمایا ''تم گھر میں رہوضاتم کو و بیس شہادت عطافر مائے گا''۔ شہادت ؛ چونکہ قرآن پر عمی ہوئی تھیں اور آنخضرت سلی الله علیه و ملم نے ان کو عورتوں کا امام بنایا تھا۔ اس لئے ورخواست کی کہ ایک موؤن بھی مقرر فرمائے چنانچے موؤن اول اوان و بنااور عورتوں کی مقرر فرمائے چنانچے موؤن اول اوان و بنااور عورتوں کی کا ایک موؤن بھی مقرر فرمائے چنانچے موؤن

راتوں کو قرآن پڑھا کرتی انہوں نے ایک لونڈی اور آیک غلام کوائی شرط پر
آزادی کا وعدہ کیا تھا کہ میرے بعد تم آزاد ہوان بدیختوں نے اس وعدے سے
(نا جائز) فائد واٹھانا چاہا اور رات کوایک چاور ڈال کران کا کام تمام کر دیا میے خلافت فاروقی کا واقعہ ہے۔ سیج کو حضرت محررضی اللہ عند نے لوگوں سے پوچھا آج خالد کے
پڑھنے کی آواز نبیس آئی معلوم ٹیں کیسی ہیں؟

مکان میں گئو ویکھا کہ ایک چاور میں کپٹی ہوئی پڑی ہیں۔ نہایت افسوں ہوااور فرمایا خدا اور رسول صلی اللہ عابیہ وسلم نے سی کہا تھا آ بخضرت صلی اللہ عابیہ وسلم فرمایا کرتے سیخے ' شہیدہ کے گھر چلو' اس کے بعد مشہر پر چڑھے اور کہا غلام اور لونڈی دونوں گرفتار کے جا نمیں چنا نچہ وہ گرفتارہ وکر آ ہے تو حضرت عمرانے ان کوسولی پرافٹا ویا۔ (بیدونوں وہ پہلے مجرم ہیں) جن کوندیتہ منورہ میں سولی دی گئی۔ ( سیرسحا ہہ)

#### «مغرات می بیگریاش مغرات می بیگریاش

#### حصرت ابوزيدرضي اللدعنه

نام دنسب آتیں : مسجا ہوند کئیٹ ہے دلی مقب اقبیلہ فزورج سے ہیں رنسب نامد ہیں ہے۔ تیس بن السکن بن قبس بن زعورا بن حرام بن جندب بن عامر بن شخم بن عدی بن مجار پر معفرت الس بن ما لک شہور محالی کے چھاتھے۔

غُرُ والت اغرُ ودُ بدر عمل شريك تقيد

شهاوت: خلافت فاردتی بی جمر ابومید کے معرک میں شبادت بائی۔ بدها حدّی اخرتاریخ ریکاواقد ہے۔

اول و: کولی سلی یادگارنیتی \_اس <u>لئے هنرت ا</u>س دخی امن*د و کور کری*تیا \_ قصل و کمال

معنوق یادگاری بہت ہیں اور لاکھوں ہے متجاوز ہیں۔ حضرت ابوزیڈ انصار کے ان جارحفاظ میں ہیں جنبول نے آئخضرت ملی الشریفید اسلم کی زندگی ہیں بوراقر آن باد کرلیے تھا۔ اس بنابرآج جہس لقدر حافظ موجود ہیں۔ ان کا سلسلہ روایت ان بزرکوارنگ نتی ہوتا ہے۔ (سیرسحابیہ) besturdbooks Wordness com

#### حضرت ابوعمره رضي اللدعنه

نام ونسب: بشیرنام ب-ابوهم و کنیت قبیله نفز دن کے خاندان نجارے ہیں۔ سلسله نب بیہ بشیر بن عمرو بن عصن بن عمرو بن عنیک بن عمرو بن مبذول (عامر ) بن مالک بن نجار۔ والد و کانام کیٹ بنت تابت تھا۔ قبیلہ نجارے تھیں اور حضرت حسان بن تابت کی بمشیر و تھیں۔

اسلام بیعت عقب میں مشرف باسلام ہوئے۔

غزوات: بدر احداورتمام غزوات بی آنخضرت سلی الله علیه و کلم سے ساتھ شرکت گا- بدریا احد میں اپنے بھائیوں کے ہمراہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے آتا ہے نے فی کس ایک حصدا در گھوڑے کودو حصے مرحت فرمائے۔

معر کے صفین میں حضرت علیٰ کے ساتھ تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس جنگ میں ایک لا کھ درہم سے اعالت بھی کی تھی۔

وفات:۔میدان میں پہنچاتو ہایں ہمہ پیراند سالی میں تیر چلائے اور پھرخودروڑ و کی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا۔

اولا د: دولڑ کے چھوڑے۔ بیوی کا نام معلوم نیں مقوم بن عبدالمطلب کہ آنخضرت سلی اللّٰہ علیہ وسلم کے چھاتھے۔ان کی بیٹی تھیں۔ (سیر سحابہ)

غزوه أحدمين دوصحابه كى عجيب دعائين

حضرت عبداللہ بن بخش رضی اللہ عنہ نے غود وۂ احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے سعد آؤٹل کر دعا کریں۔ ہر فض اپنی ضرورت کے موافق دعا کرے دوسرا آمین کے کہ بیر تبول ہونے کے زیادہ قریب ہے چنانچید دونوں حضرات نے ایک کونے میں جاکردعا فر مائی۔

Je Worldess con اول صفرت سعدائے دعا کی مااللہ جب کل کواڑ ائی ہوتو میرے مقابلہ میں ایک بڑے بهاوركومقرر فرماجو بخت جمله والابوه وجحه يرحنت جمله كرے اور يش اس برز ور دار حمله كرول \_ پجر مجھاس برفغ نصیب قرما کہ میں اس کو تیرے رائے میں قبل کروں اوران کی نشیت حاصل كرول \_ حضرت عبدالله نے آمين كبي اوراس كے بعد حضرت عبدالله نے دعا كى \_ ا ب الله كل كوميدان من ايك بهاور عدمقا لمدكرا جوسخت تمله والاجو من اس يرشدت عدا کروں۔وہ بھی بچھ پر ڈورے حملہ کرےاور پھروہ جھے آل کردے پھرمیرے تاک کان کاٹ ال پھر قیامت میں جب تیرے حضور پیشی ہوتو تو کیے کہ عبداللہ تیرے ناک کان کیوں کائے گئے۔ میں عرض کردن یا انڈ تیرے اور تیرے رسول کے رائے میں کائے گئے گھرتو كَجُكُدي بعري واحتين كاف في حضرت معدَّد أي من كيا-

#### دونوں کی دعا تیں قبول ہوئی

دوسرے دن لڑائی ہوئی اور دوٹوں حضرات کی وعائیں ای طرح سے قبول ہوئیں جس طرح ما تکی تھیں۔ سعدر منی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جش کی وعامیری وعاے بہتر تھی۔ میں نے شام کودیکھا کہان کے ناک کان ایک تا کے میں پروئے ہوئے ہیں۔احد کی الرائي مين ان كي تواريجي ثوث مي حضور سلى الله عليه وسلم في ان كوايك فبني عطا قرما كي جو ان کے ہاتھ میں جا کرنگوار بن گئی اور عرصہ تک بعد میں رہی اور ووسودینار کوفروفت ہوئی۔ (اصابہ)دینارسونے کے ایک سکدکانام ہے۔

#### كمال بهادري اوركمال عشق

فائدہ:اس قصہ میں جہاں ایک جانب کمال بہادری ہے کہ بہادر دعمن سے مقابلہ کی تمنا ے دہاں دوسری جانب کمال عشق بھی کی محبوب کے راہتے میں بدن کے تکزے ہونے کی تمنا کرےاورآ خرمیں جب وہ یوچیس کے سب کیوں ہوائو میں عرض کروں کے تبیارے لئے۔ رے کا کوئی تو تے ہم کے یادگاروں میں م ب لاشے کے تکزے وفن کرنا سومزاروں میں (المناكرافال)

bestudubooks rolderess

# حضرت ابان بن سعيدالقرشي رضي اللّه عنه

ومثق کی از ائی میں مسلمان اس قدر بختی اور جا لکائی کے ساتھ اوے کداس سے ملے تجھی کسی لڑائی میں اس زور کے ساتھ تیمیں لڑے تھے لشکر کفار کی طرف سے مدمقائل ملعون تومانے بھی نبایت ہے جگری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس کے آ دمیوں نے پھراؤاور تیروں کا لگا تار مینه برسانا شروع کرویا۔ جس ہے بہت ہے مسلمان زقمی ہو گئے ۔ جن میں حضرت ا بان بن سعید بن عاص رضی الله تعالی عند بھی تھے کدان کے ایک مسموم تیر ( زہر میں جھا ہوا ) آ كرنگا\_انبوں نے اگرچاے فكال ليااور زخم پراپنا عمام بى بائد ھاليا تھا مگرانبول نے اس کے زہر کا اثر اپنے بدن میں محسوں کیا اور بیا لئے گریزے۔ان کے بھائیوں نے آئیں سنبيالالشكريين سے اشا كرلائے اوراراد وكيا كە قمامە كوكھول كرعلاج كريں يگرايان رضي الله تعالى عنه نے تھولنے ہے منع کیااور فرمایا کہ اگراس کو تھول ویا گیاتو میراوم ای وقت لکل جائے گا۔ خدا ک متم اج کھ میں باری تعالی سے مانگٹا اور اسید کرتا تھاوہ بھے ل کیا۔ ( یعنی شہادت ) مسلمانوں نے ان کی خواہش کے خلاف اس زشم کو کھولنا شروع کر دیا۔ ابھی ہے کولنے بھی نہ یائے تھے کہ حضرت ایان رضی اللہ عندنے آسان کی طرف آ کھا اٹھائی انگلی ے اثارہ کیااور کیااشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلى الله هذا ماوعدالوحمن و صدق الموسلون \_ ( تيس بكوكي معود كرانداور محسلي الله علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بیروہ ہے جس کا وعدہ رسمن نے کیا تھا اور رسولوں نے مج کہا تفارة ب ك مند البحى مد جلد بورانيس كلا تفا كدروح التقض عضرى كوچهود كرعالم بالا میں چلی گئی۔خداوند تعالی ان پرزتم کریں ( اناللہ واناالیہ راجعون )

#### آپ کی اہلیہ کے ایمان افروز واقعات

آپ کی شادی اجھی اجنادین کے مقام میں جنابام ابان بنت عتب بن ربیدے ہوئی تتی جن کے ہاتھاورسرے شب عروی کی مہندی اورعطرتک کا اثر ابھی تک زائل ٹین ہوا تھا باليك ججيع اور دليرخاندان كى خاتون اور پايياد ولزنے والى عورتوں ميں سے تيس جس وقت انہوں نے اپنے شوہر کی شہادت کے متعلق سنا تو نہایت گھراہٹ کے ساتھ لنکے ہوئے وامنوں میں اجھتی اور شوکریں کھاتی ہوئیں ان کی لاش کے پاس آ کر کھڑی ہوکئیں۔ انہیں و کچے کر ثواب کی امید میں صبر کر کے سوائے اس جملہ کے اور پچھوزبان سے نہیں لگلنے دیا کہ آپ کو جوعطا ہوا وہ مبارک ہو۔آپ رب العالمين كے جوار رحت اور برى برى آ كھول والى حورون كے ياس حلے محت راس خداوند عالم كے ياس جس نے جميس ملايا تھا چرجداكر دیا۔ میں تمہاری چونک مشاق موں خدا کے تئم اس قدر جہاد کروں گی کرتم سے ل جاؤں۔ كيونك فدين في منتهين اليجي طرح ويكهااورة رام برتا اور شم في مفداكويجي منظور فعاكد میں نامرادر مول۔ میں نے اپنے اوپر حرام کرلیا ہے کہ تبہارے بعد جھے کوئی مس کرے۔ میں نے اپنی جان کو غداوند تعالی کے راستہ میں وقف کردیا ہے۔ میں تم سے بہت جلد طوں گی اور مجصامیدے کدیدگام بہت ای جلدی ہوجائے گا۔

#### جنابام ابان بنت عقبہ بن رہیے۔ مجاہدین کے دوش بدوش

ان سے زیادہ میر کرنے والی مورت کوئی و کیھنے میں نہیں آئی۔اس کے بعدان کی تجییر و گئے۔ و تحقین کی گئی۔ حضرت خالدین ولیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اوران کو سپر د خاک کردیا گیاان کی قبر مشہور ہے۔ حضرت ام ایان رضی اللہ تعالیٰ عنہا قبر کے پاس بالکل خبیں تضبریں بلکہ سیدھی خیمہ میں آئیں اسلحہ سے ہوئیں۔ ڈہاٹا ہا ندھا تھوار ہاتھ میں لی اور اینٹ بدل کر حضرت خالدین ولیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخیر شخر کے مسلما توں کے ساتھ لشکر ھی شائل ہو تھیں۔ لوگوں ہے دریافت کیا کہ میرے شوہر کون ہے درواز ہے پر شہید ہوئے؟ انہوں نے کہاتوں تا می دروازے پرجو پرٹس بادشاہ کے داروک ناسے شہورے اورای مفتہارے شوہر کوآل کیا ہے ۔ آپ صفرت شرشل بن صندگی فرن کی طرف رواند ہوئی اورای شی آن کرفہایت گئی ہے لائن آ ہے نہا بہتا ایکی تیرا عداد تھیں۔

 Destudubant Manager Com

# حضرت انس بن نضر رضى اللّه عنه كى شهادت

حضرت انس بن نضر ایک سحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک ٹیس ہو سکے تھے۔ان کو ان چز کاصدمة قااس براين تنس كوملامت كرتے تھے كداسلام كى پہلى عظيم الثان از ائى اور تواس میں شریک نہ ہوسکا۔ان کی تمنائقی کہ کوئی دوسری لڑائی ہوتو حوصلے پورے کروں۔ ا تقاق سے احد کی او ان چیش آ گئی۔جس میں سے بوی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لژائی میں اول اول تو مسلمانوں کو فتح ہو گی آخر میں ایک تلطی کی وجہ ہے مسلمانوں کو تکست ہونے تکی۔ و فلطی پتھی کے حضورا کرم نے پکھآ دمیوں کوایک خاص جگہ مقررفر مایا تھا کرتم لوگ استے میں نہ کہوں اس جگہ ہے نہ بٹنا کہ وہاں ہے وعمن کے تملہ کرنے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کوشروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھا گتا ہواد کیچر ریاوگ بھی اپنی جگہ ے یہ بچھ کرہٹ گئے کداب جنگ فتم ہو پچکی اس لئے بھا گتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور فنیمت کا مال حاصل کیا جائے ۔اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور سلی الله عليه وسلم كي ممانعت يتحي تم يبال ب نه بيثو يكران لوگوں نے سيجي كركة عشور سلى الله عليه وسلم کاارشاد صرف لڑائی کے وقت تک کیلئے واسطے تھا وہاں ہے ہٹ کر میدان میں پینچ گئے۔ بھا گتے ہوئے کا فروں نے اس جگہ کوخالی دیکھ کراس طرف ہے آ کرحملہ کر دیا ۔مسلمان بے فکر تھا اس اچا تک بے خبری کے حملہ ہے مغلوب ہو گئے اور دونو ں طرف سے کا فروں کے ا على آ كئے -جس كى وج سے او حراوح رويشان بحاك رب تھے - حفرت الس ف و یکھا کرسامنے ہے ایک دوسرے صحافی حضرت سعد بن معاقراً رہے ہیں ان ہے کہا کہ ا سے سعد کہاں جارہے ہو شدا کی تھم جنسے کی خوشیوا مدھے بھاڑے آ راق ہے ہے کہ کر تھوار آق با تھ شراقعی بن کا فروں کے بیوم بیل تھس کے اور جب تک شہید نہیں ہوگے والی نیش ہوئے رشہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا کمیا تو چھائی ہوگیا تھا ای سے زیادہ زخم تیر اور تکوار کے بدلن پر تھے۔الن کی بھن نے اٹھیوں کے بودوں سے ان کو بچھا ہ

جولوگ اخلاص اور مجی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں ان کو و نیا بی بھی جنت کا حروا آنے لگتا ہے۔ بید معترت انس رضی اللہ عند زندگی بی بھی جنت کی خوشہو سوکھ رہے تھے۔ اگر اخلاص آدی میں ہو جائے آور نیاش بھی جنت کا مزوا آنے لگتا ہے۔ (فعائل الال)

### أبك شهيدانصارى صحابي رضى اللدعنه

ایک فض رسول الشعلی الشده علیه و سلم کی قدمت عمی آیا۔ اس کا چیرہ آیا۔ اس کا چیرہ آئی اسلی الشدہ عمی آیا۔ اس کا چیرہ آئی اسلی الشدہ عمی لزائی علی شائل ہو جا اس نے عرض کیا بیار سول الشدہ عمی لزائی علی شائل ہو جا۔ اس نے فرا کا پہلے اسلام فیول کر الے اور پھر جاد عمی شائل ہو جا۔ اس نے فوراً کلیہ برحد لیا۔ پھراڑ الی بھی شائل ہو گیا اور لڑھ لڑھ کے شہید ہوگیا۔ آخم خضور ملی الشد علیہ و کمل نے آموال ہوگیا۔ آخم خضور ملی الشد علیہ و کمل نے آدشاد فرا یا اس نے محل نے تحویرا کیا ہے اور الاردوان جند)

Besturding of the Month of the Control of the Contr

# سات انصاري صحابه رضي الله عنهم

غزوہ احدیمیں جب پاسا پلٹا تو افراتفری میں پہلے تو سحابہ کرام منتشر ہوگے۔ صرف چندایک مطرات آپ کے قریب رہ گئے ایک روایت کے مطابق سات انصاری اور دوقریشی مہاجر۔ کفارآپ کی طرف بوجنے گئے تو فرمایا۔

من يو دهم عناو له العضة (كون بجوان كويم بناكر ببشت كاحق دار بنآب؟) ايك انصارى آكے بوها اور مرداند دار مقابلد كرتا بواشهيد بوگيا \_ كافروں نے پچر پيش قدى شروع كى آپ سلى الله عليه وسلم نے بحرفر مايا \_

من بو دهم عناوهو دفیقی فی الجند (کون ان کوبٹا کر بہشت میں میرار فیل بنا چاہتا ہے؟) تو دوسرا انساری بڑھا وہ بھی شہید ہوگیا۔ اس طرح کے بعد دیگرے کے بعد دیگرے ساتوں کے ساتوں انساری شہید ہوگئے۔ تاریخ نے ان حضرات میں ایک کے سوا اوروں کے نام تو نہیں بتائے مگران کی جاں فروشی کے اس مثالی واقعہ کو بمیشہ بمیشہ کے لئے اپنے اوراق میں محفوظ کر لیا۔ (ویکھیے سلم شریف میں عواج )

بط بال ربح می پخم موت بین می پدانے فروزاں کر سے وو نام کین شع روش کا
ووا کیے سے اپنی جس کا نام حدیث اور سیرت کی کتابوں میں فہ کور ہے وہ حضرت زیاد بن
السکن جیں ان میں ابھی رمق باتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق
دوسر سے سحا بڑنے آئیں لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لٹا دیا۔ انہوں نے اپناسر حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیا اور اس کے ساتھ دی روح قش افضری سے پرواز کرگئی۔
ملی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے بینچ بھی دل کی جسرت کی آروز ہے
دائی مرحوم کیسے بروقت یادآ گئے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ای واقعہ کی انسویر انہوں
نے اس شعری کھینچی ہے۔

دی کس خوثی ہے جان ٹائین فارغ نے اب پہتمہم اور نظریار کی طرف رمنی اللہ عند دارشاہ (کاروان بڑے)

## سيدنا ابوسفيان بن حارث رضي الله عنه

بنوہائم شن سے بیل رسول الفد کے بیاز اور بھائی مجی شے اور شامی بھائی مجی ہیش علاء میرت نے ان کا نام مغیرہ بتایا ہے اور بھن کہتے ہیں مغیرہ ان کے بھائی تنے ۔ ایوسفیان بھی ان کانام ہے۔ وائشان کم ۔ ( روٹن متارے )

بیاتی که کے موقع پر اسلام لائے تھے اور اس کی مورت پر ہوئی کو حضور سلی الشرطیہ وہلم کک شریف کو تشریف سے جا دہ جھے ایوسٹیان دارچے بھی ؟ پ سلی الشرطیہ وسلم سے آن سے اور اسلام قول کر لیا ۔ چوک کافی حوصہ بھالت کفر گر اور پیکے جے اور حضور سلی الشرطیہ وہلم کی جومی کہتے دہے تھے علاوہ از بر اسلمانوں کو بھی تکا لیس بہلیا ہے رہے تھے اس لیے آگھا فعا کر حضور سلی الفرطیہ وہلم کی طرف تھی دیکھ سکتے تھے۔ بہیش آپ ملی الشرطیہ وہلم کے ماسٹے قاد میکی دیکھتے تھے۔

جب ابوسفیان کیلی مرتبره متودم تی اند علیه وسلم کی خدمت بین حاضر ہوئے تھے تو حضرت کی (آب ہمی ان کے پچاڑاو بھائی تھے ) نے آئیں مجمایا تھا کہ دسول انڈسل انڈ علیہ وسلم کے مراسفوہ الفاظ پڑھنا جو ہراوران ہوسٹ نے ان کے مراستے کیے تھے۔

تالله نقد الرك الله عليها و ان كنا لخطئين (الله كالم الله فق آب كويم برير في وكاسب الدين يم تلفي بريته - )

معترت ابوسفیان نے ایسا کیا 7 تخضرت ملی انشطیہ وسلم نے ان کو دی جما ب دیا جومعرت بیسٹ نے اپنے بھائیوں کو یا تھا۔ قرمایا:

لاتثويب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين.

Desturditho des mordo ress com (تم پر کوئی ازام نہیں ہے۔ ( میں حمہیں معاف کر چکا) اللہ تعالی ( بھی)حمہیں معاف فرمائے۔ وہ مہر ہانوں میں سب سے زیادہ مہر ہان ہے۔

بدن میں ہاٹمی خون تھا۔اس لئے بہادرتو تھے ہی۔ جب تک دور تھے تو دور ہی رہے ادرجب مشرف بإسلام موكر قريب موع توول وجان سے فدا تھے۔

جب د كچه نه سكتے تنفيقو دريا بھي تھا قطرو 💎 اور جب آ كھ كھلي تو قطرو بھي دريا نظر آيا جنگ حنین کےموقعہ پر جب کہ صحابہ گل اکثریت میدان کو چیوز کر چل گئی تھی ابوسفیان ؓ آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کے محوزے کی رکاب پکڑے دہے۔ حضرت عما کا کے ایک صاحبزادے (کثیرنامی) گھوڑے کی لگام کو پکڑے ہوئے تقے ادراس حالت میں آ پ سلی الله عليه وسلم بدرجزية هادب تتحير

انا ابن عبدالمطلب كِراً بي صلى الله عليه وسلم في اين بقيا حضرت عباسٌ عن مايا: أواز ودُبيعت رضوان والے كبال بيلے مح يور؟ چنانجوان كے بلائے برايروائے پارشو كروج و محات انبی ابوسفیان کے بارے میں رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم کا ارشاد گری ہے۔ ابوسفيان بن الحارث سيد فتيان اهل الجنة (التماب) ابوسفیان بن حارث جنتی جواں مردوں کے سردار ہیں۔

ایک قام نے آ ب کے مریرایک چوڑے کا آپریشن کیا تھا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ اس طرح آب گوشهادت کارت بھی حاصل ہوگیا۔

(رضى الله عنه وارضاه) (روشن ستارے)

### حضرت بشيربن معاويه يضى اللدعنه

نام ونسب: بشیرنام ہے۔ ابوطاقہ کنیت۔ باپ کا نام معاویہ تھا۔استف نجوان کے بھائی بتھے۔

املام - الل نجران کے پاس جب آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کا نامه مهادک پہنچا تو انہوں نے ایک دفع آپ فران کے باتی خدمت جی در یافت حال کے لئے بیجا۔ یہ دفعہ یہ بہر است جی ان استفاریسی دفعہ نے تعضرت ملی الله علیہ بہلم کے اس نامہ مہادک کو پر معنا شروع کیا ۔ اتفاق ہے کا اثنا وجی بشرک اوفی کو تھوکر کی ۔ اس پر انہوں نے آنخضرت ملی الله علیہ دسلم کی شان جس بھی تافائم الفاظ استفال کئے ۔ سقف نے واشا اور کہا وہ نی صادق بیل ۔ حضرت بشر کے دل جس استفال کئے ۔ سقف نے واشا اور کہا وہ نی صادق بیل ۔ حضرت بشر کے دل جس بیات کھر کر کئی ۔ انہوں سے فرہ ایا کہ جب دہ نی صادق بیل تو خدا کی تیم جب تک ان کی خدمت بھی در تی تا نور تی دو اور کی جات کے در انہوں سے فرہ بیا کہ دو نے کھولوں گا۔ جنا نچ بشر تی دو ادمی جس بھی ان کی خدمت بھی در تی دو ادمی کی دو ادمی جس بھی در تی خدمت بھی در تی دو ادمی میں یہ بھی در انہوں ہے جس بھی در انہوں ہے ۔

البك تفدرا قلقا وضينها معترضا في بطهافيها مخالفا دين النصارئ دينها

ادر خدمت نبوی میں بیٹی کرا سلام قبول کیا ادر ساری زندگی در بار سول کی خلامی شین گزار دی۔

شهادت: فزوه کی تقریح توشیس ل سکی کیکن کی فزوه می میں شهادت یائی۔ besturdubod sugardpress.com

# ایک بدوی صحابی رضی الله عنه

أيك بدوى بارگاه رسالت (على صاحبها المصلوة والسلام) من حاضر ، وكرمشرف باسلام، وا اوروض کیا حضورا میں بھی آ ب سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اجرت کرتا ہوں۔ آ ب نے اسے کسی صحالی گواس کے بارے میں وصیت فر مادی۔ جب غز وہ خیبر کاموقع آیا وہ آ پ سلی اللہ علیہ وسلم ك بهم سفر تنصيب الن فز دو بين جو مال فغيمت بالتحة أيا حضور صلى الله عليه وملم في دوم حايد بين تقشيم فرما دیا اوراس بدوی کابھی حصہ نکالا ۔ آ ب سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حصہ اس سے ساتھیوں کو وے دیا۔ جن کی دہ بحریاں جالیا کرتا تھا۔ جب دہ آیا توان لوگوں نے اس کا حصراس کے حوالے كرديا \_كها بيركيا ہے؟ جواب ديا: بيرتيرا حصہ ہے؛ جورسول الله صلى الله عليه وسلم قے تيرے لئے تكال كرديا ـ ووفورا ا \_ ل كربار كاواقد س من حاضرة وكيا اورع ض كيا : حضوريه كيا ب فرمايا: ننیمت کے مال میں سے تیرا حصہ ہے۔ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایس اس کے تو ایمان نہیں لایا القا (اوراج گرون کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہا) میری تمنا توب ہے کہ یہاں میرے تیر لگے اور من مركز سيدها بهشت مين بني حياؤن \_ارشاد قرما بااگر تونے اللہ سے كيا ہوا وعدوج كر د كھايا تو دہ بھی اپناوعدہ کی کردکھائے گا۔ پھرحنور صلی اللہ علیہ وسلم دعمن سے مقابلہ کے لئے اٹھ کھڑے جوے معرک<sup>خ</sup>تم ہواتو وہشہید ہو چکا تھا۔ حجابہ رضی اللہ عنبم اے آب سلی اللہ علیہ *وسلم کے سامنے* کے آئے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھا'' بیروہی ہے؟ عرض کیا جی حضورا وہی ہے۔ارشاد فرمایااس نے اپنی بات مج کر وکھائی تو اللہ نے اپنا وعدہ بورا کر دیا ہے۔ یعنی بہشت میں پہنچا دیا ہے۔ تبی یا کے سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جبہ مبارک میں اسے کفن دیا۔ پھر اس کی نماز جناز ہ يرهى ادراس ميں جودعا فرمائی اس ميں سالفاظ شامل عقصے''اے اللہ تيراب بندہ تيرے داستے ميں جرت كرے اللا تفاقل موكر شهادت كارتبه حاصل كر وكاب اور من اس كا كواه مول "ر (نسائى) زے نصیب! قبال مرحوم نے شایدای واقعہ کی اُضوریان الفاظ میں مینجی تھی۔

شهاوت بيم مطلوب ومقصود مومن نه مال نغيمت نه تحثور كشاكى رضى الله عند وارضاه (كاروان بند)

# besturubodes werd pess com

#### طائف کے بارہ شہداء

صالحی نے ذکر کیا ہے کہ طا آف میں ہارہ مسلمان شہیدہوئ۔
حضرت عروہ راوی بین کہ رمول الله سلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا (کل)
اونٹ چرنے کے لئے شرچیوزے جا کی سی جو کی تو آپ نے اور سحاب نے کوئ
کر دیا اور لوشنے کے لئے سوارہ و گئے تو دعا کی اے اللہ ان کو ہدایت کردے اور
ہم میں جملہ فہ کریں اور ہم ان پر لشکر کشی نہ کریں )۔ تر فہ کی نے حضرت جابر کی
دوایت سے کھیا ہے اور اس کو حسن کہا ہے صحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ انتیان میں
کے جیروں نے ہم کو جلا ڈالا۔ آپ ان کے لئے بدد عاکر دیے جیئے حضور سلی اللہ
علیہ وسلم نے وعا کی اے اللہ انتیان کو ہدایت کر اور ان کو ایمان بنا کر لے
علیہ وسلم نے وعا کی اے اللہ انتیان کو ہدایت کر اور ان کو ایمان بنا کر لے
علیہ وسلم نے وعا کی اے اللہ انتیان کو ہدایت کر اور ان کو ایمان بنا کر لے
آ۔ (تغیر مقربی)

این احاق کی ایک دوایت میں آیا ہے کہ طائف کا محاصر وہمیں دات یا اس کے قریب قریب دہا۔ دوسری دوایت میں میں دات سے پھواو پر مدت محاصرہ بتائی ہے۔ بعض نے میں ون کہا ہے بعض کے فزو یک دی ون سے پچھو زیادہ محاصرہ دہا۔ این ترزم نے کہا بیس باد فلک سیجے ہے۔ (تقیر مظہری موروزر)

# desturdibooks Monthess com

# حضرت ثابت بن قيس رضي الله عنه

تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ابھی زیادہ دن نیس گزرے بھے کہ مرتہ بن کی تخریک اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ابھی زیادہ دن نیس گزرے بھے کہ مرتہ بن کی جائے۔ مدینہ منورہ کی جنگی اور نشیاتی و معنوی لحاظ سے قوت بیس اضافہ کیا جائے اور ضرورت اس بات کی تھی کہ مسلمان صورتحال کا حزم و احتیاط اور قوت کے ساتھ مقابلہ کریں۔ خصوصاً ایسے وقت بیس جب کہ مرتہ قبائل بیس سے بعض نے نبوت کا جھوٹا دھوئی بھی کرین اللہ عندی بہاوری اور مروا تھی کا م آئی۔ صورتحال بیتی کہ نبی اگر مسلمان اللہ عندی بہاوری اور مروا تھی کا م آئی۔ صورتحال بیتی کہ نبی اگرم سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی فیض نے حضرت ابو بکروشی اللہ عندیت زیادہ آبادہ جادکوئی شد و بھا ہوگا۔

حضرت الوجررضى الله عند نے فیجس جیجنا شروع کیس تا کدان وین سے مرقد قبائل کی سرگو بی کریں۔ نبوت کے جیوٹے دگویداروں سے جنگ کریں اور انہیں عبر تناک سوا ویں۔ مرقدین میں سب سے زیادہ خت مسیلہ کذاب تھا۔ جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ جو حفیدان کے طرف وارین گئے۔ اور لوگوں کی بوئی تعدا داور و ولوگ ان کے گرد بی حفات ہوگئے جواسلام اور مسلمانوں سے مرقد ہوگئے متھے۔ چنا نچیا اجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند نے حضرت فالدین ولیدرضی الله عند سیف الله کو سیلمہ کذاب ادراس کی قوم ہو صفی الله عند نے حضات فالدین ولیدرضی الله عند سے ساتھ ان کی فوج میں جولوگ مسیلمہ کذاب ادراس کی قوم ہو جولوگ مسیلمہ کذاب ادراس کی قوم ہو جولوگ مسیلمہ کذاب ادراس کی قوم ہو جولوگ مسیلمہ کذاب اور حضرت خابت ہی تھیں رضی الله عند ہے مال میں حضرت خابت ہی تھیں رضی الله عند ہے تھا ما تھا۔ اور حضرت خابت ہی تھیں میں الله عند ہے تھا ما تھا۔ اور حضرت خابت ہی تھیں۔

دونوں فوجوں کے درمیان ایک خوز پر معرکہ اوا۔ اہل ایمان اہل شرک سے مگرائے۔ صورتحال ادلی بدلتی ری۔ کہلی ند جھیڑ میں مشرکوں کا پلہ بھاری رہا۔ حتی کہ بوصلیف معزت خالداً کے ضبے میں داخل ہوگئے۔انہوں نے حعزت خالدائی یوی ام تیم کوتل کر سے صحیح لی کوشش کی۔ حضرت ثابت بن قیم گاٹو سلمانوں کی پسپائی سخت تا گوار ہوئی۔انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اس طرح جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔اس کے بعد کہا کہ ہتم نے اپنے ساتھیوں کی عادتیں بگاڑ دی ہیں۔اے اللہ اان مرتدین کے لائے ہوئے فتنے ادر سلمانوں کی کارگز اری سے میں براُت کرتا ہوں۔

اس کے بعد مسلمانوں کے بہادر ہر طرف سے نعرے بلند کرتے ہوئے چل پڑے۔ ان میں گربجوثی عود کر آئی سے اپر کرام آیک دوسرے کو دمیت کرنے گئے اور کہنے گئے۔ اے سور دابقر دوالو! آج جادو باطل ہو گیا۔

حضرت زید بن خطاب تمهایت بلندآ وازے کہنے گئے۔ ''اے لوگوا دانت مضبوط کرلوائے دشمن کوبارتے ہوئے آ گے بوھو۔

گیر کہا کہ: اللہ کی متم ایس تب تک بات تیں کروں گا جب تک یا تو اللہ تعالی آئیں گلست دے یا ہجر میں اللہ ہے جاملوں اور جا کرا پئی جست پوری کر کے اللہ ہے بات کروں گا۔ اس دوران حضرت عباد بن بشیر اور حضرت ابود جانہ نے مشرکوں کو بری طرح کا شا شروع کیا۔ حضرت تا بت بن قیس اور حضرت سالم مولی الجاحد یفہ نے اپنے لئے زمین میں ایک گڑھا وحضرت تا بت نے اپنے جسم پر حنوط اس ایم اور دوسفید کیڑے پہنے تھے اور اپنے ساتھوں کے ہمراواڑ ائی کرتے رہے تی کہ سب شہید ہوگئے۔

سیدنا حضرت ثابت بن قیمل جمل دن شبید ہو گئے اس دن وہ برقی عمرہ زرہ پہنے ہوئے تھے۔سلمانوں میں سے ایک شخص پاس سے گزرا۔ اس نے زرہ دیکھی اٹھا لی اور لے لی لیکن کیا بیزرہ ہے کارجائے گی۔ اور کیا حضرت ثابت بن قیمل اپنی تیمتی زرہ چھوڑ ویں گے۔ اگر چہوہ فوت ہو گئے تھے تو پھراس زرہ کا کیا ہوا؟ آ ہے اس کے متعلق کتاب استیعاب میں اس زرو کے بارے میں معلوم کریں۔

# Judge Sworth Est con

# زرہ کے متعلق آپ کی وصیت

کتاب میں لکھا ہے کہ:''جب بیامہ کا مغرکہ چیں آیا تو حضرت ٹابت بن قیمل حضرت خالد کی فوج کے ساتھ مسیلمہ کے مقابلے کو قطے۔ جب نظراؤ ہوا اور شروع میں مسلمان پسیا ہوئے تو حضرت ٹابت بن قیمل کورسالم مولی ابوحذ یفٹنے کہا کہ:

ادہم رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس طرح تبین لڑا کرتے تھے۔ پھر ان دونوں میں ہے ہرایک نے اپنے اپنے سامنے گڑھا کھودا اور ہم کرلڑ نے گے۔ یبال تک کہ دوشید ہوئے۔ اس روز حضرت ثابت ہن قیس کے بدن پرایک عمدہ زرہ تھی ۔ پھر ہوا یوں کہ ایک مختص سورہا تھا اور اس نے خواب میں حضرت ثابت بن قیس کو دیکھا۔ حضرت ثابت نے اس کے کہا کہ اپنی تہمیں ایک وصیت کرتا ہوں اے خواب کہ کرضا تع شرک ارسال نے میری زرہ کل جب میں شہید ہوا تو مسلمانوں میں سے ایک مختص پاس سے گڑ را۔ اس نے میری زرہ لے گیا۔ اس کا گھر لوگوں کے آخری کنارے پر ہے۔ اس کی جمونیز کی کہا ہم کی ورڈ اگر سدھا تا ہے۔ اس نے زرہ کے او پرمٹی کی ہاندی رکھ دی ہو اور اس کی جو زور آگر سدھا تا ہے۔ اس نے زرہ کے او پرمٹی کی ہاندی رکھ دی ہو داراس پر زین ۔ حضرت فالڈ کے پاس جاؤ اور اس تھم دو کہ میری زرہ منگوا کر جب مدید واپس جا میں اور حضرت ابو کرا ہے باس چنجیں تو ان سے کہدویں کہ جھے پرا تنا قر بن ہے اور میں جا در ایک جسے بید میں اندویس کے اور اس خام اور منظرت ابور قال سے اس کے بدویس کی دی کہ جھے پرا تنا قر بن ہے اور میں میرا فلال نظام آڑ داد ہے اور فلال سے اس کے بدویس کے بدویس کہ ہوئی کی انا قر بن ہے اور میرا فلال نظام آڑ داد ہے اور فلال سے اس کے بیدویس کو ان اسے کہدویس کے باس کے بیاں ہوئی کی اس کے بدویس کے بعر اندار نظام آڑ داد ہے اور فلال سے بھی ہوئیں کی بھوئیں کو اس کے بدویس کے بیا تو ان کے بدویس کی بھوئیں کی بیان ہوئی کی بھوئیں ہوئیں ہوئی کی ہوئیں کہ ان کر ان کی بھوئیں کی بھوئیں کی بھوئیں کو بران کی بھوئیں کی بھوئیں کر ان کر بسی کر بیا ہوئی کی بھوئیں کی بھوئیں کی بھوئیں کی بھوئیں کی بھوئیں کر بھوئیں کی بھوئیں کی بھوئیں کر بھوئیں کی بھوئیں کی بھوئیں کر بھوئیں کی بھوئیں کر بھوئیں کی بھوئیں کر بھوئیں کر بھوئیں کی بھوئیں کر بھوئیں کر بھوئیں کر بھوئیں کر بھوئیں کر بھوئیں کر بھوئیں کی بھوئیں کر بھوئیں ک

میختن (بیدار بوکر) حضرت خالد کے پاس گیا اور انہیں پیغام وے دیا۔ انہوں نے زرومتگوالی اور حضرت ابو بکر گوخواب والا قصد بتا دیا۔ انہوں نے وسیت کے مطابق عمل کیا۔ اوگوں نے کہا کہ انہمیں معلوم نیس کہ حضرت ثابت بن قیس کے سوانسی نے موت کے بعد وسیت کی بوادراس کی وسیت بڑمل کیا گیا ہو۔ یہ حضرت ثابت بن قیس کی ایک کرامت ہے۔'' یوں حضرت ثابت بن قیس نے سی کرا اور و خطیم خطبے جوانہوں نے میدان کا زار میں دیئے اللہ ان کا وہ خون جومیدان جنگ میں گرا اور و خطیم خطبے جوانہوں نے میدان کا زار میں دیئے اللہ سیانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد کا آغاز تھا۔ یہ مدان اوگوں کے لئے تھی جواسی گھروں سے مرف کامن الشرکابول بالا کرنے اور کا فرول کے بول کو پست کرنے کئے لیکے نقطے۔ معرف کامن الشرکابول بالا کرنے اور کا فرول کے بول کو پست کرنے کئے لیکے نقطے۔

حفرت جبت بن تمیس نے قداکی داہ کس شہادت پائی اور اپنے بعد والوں کے لئے نہایت سنو دواور قائل تعریف تنش چھوڑے ۔ انہوں نے وشمن کی صفوں میں ایک دراڑ ڈال دی جس میں سے گزر کر مسلمان شہوار اور وشنوں کے قلب میں جائے اوروشن برفتے یائی۔

اوران کے بعد کیا مفترہ ہا ہے ہیں قبین کے میدان ایمان میں ہید ہوکرگرنے کے بعدان کی بخشق اور قبین کا مضلہ دک گیا۔

منیں بکدان کے لگائے ہوئے ہوا ہوتا کا ہمتوائر کھل لائے رہے۔ ان کے تین میلے تھے جن کے نام محمد سکی اور عبداللہ تھے۔ انہوں نے جنوں کی تربیت اسلام کی مہت کے ساتے میں کی تھی۔ دوسب اسلام کے داستے میں شہیدہ دے۔ انہوں نے شہادت کا شرف حاصل کیا اور متا ماہین یا یا۔

ان کا پاکسٹون اہل کر پاکسندین کوسراب کر کھیا تا کدان کی بیقر بائی جعد عمل آئے والوں کے لئے شمارت کی سبیل اللہ اور فنخ وکا مرانی کے لفوش میں مردہ جائے۔ (کاروان جنب)

# حضرت ثمامه بنآ ثال رضى الله عنه

تام ونسب: ثمامه نام ابوامامه كنيت نسب نامه بيه بيه: ثمامه بن آثال بن نعمان بن ملمہ بن عتبه این اتعلبہ بن مربوع بن اثعلبہ دول بن حنیہ بھا می شمامہ کے سر داروں میں تھے۔ اسلام: فق مكدك يجودنون ببلية الخضرت سلى الله عليه وسلم في إمار كى طرف س ا یک مختصر کشکر جس میں چند سوار تھے بھیجا تھا ان لوگوں نے لوٹتے وقت ٹمار کو گرفآر کر لیا اور لأكرم بحد نبوي صلى الله عليه وسلم كے ستون ميں باند ھ ديئے ہے ۔ آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ان کے پاس آ کر یو چھا کیوں ثمامہ کیا ہوا؟ کہا محصلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا ہوا اگرتم جھے کوتل کرو گے توایک جاندار کوتل کرو گے اوراگراحسان کر کے چھوڑ دو گے توایک احسان شناس براحسان کرو گے۔ دوسرے دن گھر یکی سوال وجواب ہوا۔ تیسرے دن بھی بمی واقعہ پیش آیا۔ تیسری مرتبہ موال وجواب سے بعد آ مخضرت صلی الله علیه وسلم فے آبیس رہا کردیا۔ شمامہ یراس دھم وکرم کا بیاژ ہوا کدر ہائی یانے کے بعداسلام کے اسپر ہو تھئے ۔مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک محکستان میں سے اور نہا وحو کر معجد میں آئے اور کلم شہاوت بڑو در کر آ مخضرت سلی الله علیه وسلم ہے کہا کہ خدا کی قتم آپ کی ذات آپ کے نہ ب اور آپ کے شہرے زیادہ روئے زمین پر جھے کسی سے بغض فیس تفالیکن اب آپ کی ذات آپ کے ند بب اورآپ کے شہرے زیادہ کوئی ند بب اور کوئی شہر مجوب نیس ب میں عمرہ کا قصد کررہا تھا کہ آپ کے سواروں نے مجھے بکڑ لیااب کیا تھم ہوتا ہے؟ آپ نے بشارت دی اور عمرہ ایرا كرنے كا حكم ويا۔ چنانچدو وعمرہ كے لئے مكہ كئے كى نے يو چھاتم بورين ہو كئے كہائيں بلكہ رسول التصلى الله عليه وسلم ع ساته واسلام لايا- ياور كحواب يغير رسول التُدسلي الله عليه وسلم كي

Joke Martiness con

اجازت كيبون كاليدان يحى يمامد عكنين أسكار (كابالعازى)

عمره پورا کرنے کے بعد ہمامنے جا کرفلہ رکوادیا کمیدوالوں کا دارہ مداریمامیک فلہ پر تھا۔ اس لئے دہاں آفت بہا ہوگئی اٹل مکنے آئی تخضرت سلی اللہ علیہ ملم کے پاس آفدہ بیجیا کہتم صلاحی کی تعلیم دیتے ہولیکن تمہارا گل اس کے برنکس ہے تم نے من رسیدہ اوگوں کو کموارد اسے اور بچوں کو جوک ہے مارڈ الاسان کی اس تحریر پر آپ نے تھم دیا کہ فلہ شدوکا جائے۔ (ہر وہن بشام جل میں موسم)

فتندارتداد كى روك تقام

مشہور مدقی نبوت مسیلہ کذاب شمامہ کا ہم وطن تھا۔ ال نے حیات نبوی سلی اللہ علیہ وہلم علی بنوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس نے حیات نبوی سلی اللہ علیہ وہلم علی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ جی آ تخضرت سلی اللہ علیہ وہلم کی وفات کے بعد سیلمہ بڑے دورو تور کے ساتھ اٹھا الل یمن اس کے دام ترویو میں موجود میں کرمرتہ ہوگئے اور سیلمہ نے بمن پر قبضہ کرلیا۔ اس زمانہ میں شمامہ وطن ہی میں موجود شخص نے افل بمامہ کو ارتباری اس نے افل بمامہ کو ارتباری ہوئے کی بہت کوشش کی۔ چھی کے کا فوان تک بیا واز کے پہنے آتے تھے کہ لوگو اس تاریخ ہے جی نہوں نے دیکھا کہ ان کے پتدونسان کا کو فی سیلم نے بیان و خود میامہ پھوڑ دیے کا فیصلہ کرلیا۔ ارتباری وسیک اور فیصلہ کی اور خود میامہ پھوڑ دیے کا فیصلہ کرلیا۔

ای دوران میں علاء بن حضری جومرقدین کے استیصال پر مامور ہوئے تھے۔ یماسکی طرف سے گزرے ٹماسکو خوج ہوئی تو انہوں نے اپنے ساتھوں سے کہا کہ بی حنیف کے ارتداو کے بعد میں ان کے ساتھوں سے کہا کہ بی حنیف کے ارتداو سے بعد میں ان کے ساتھوں نے ساتھوں سے کہا کہ بی حصیب تازل کرے گا کہ ان سے المحقے 'بیشتے نہ بیٹے ان سے نہ گھڑنا چاہیے میں ان کے ان سے نہ گھڑنا چاہیے تم میں سے جس کو چانا ہو وہ فر را تیار ہوجائے فرض اپنے ہم خیال اشخاص کو ساتھ لے کر ملاء کی مدد کو گئے جہ بہ مرتدین کو مداوی ہو تا مادہ جس تو وہ کمزور کی مدد کو گئے جہ بہ مرتدین کو مدور تھے۔ چنا نے تمامہ بی کی مدد کو گئے ہے اور مرتدین کے مرتدین پر مامور تھے۔ چنا نے تمامہ بی خالہ کے ساتھ مال میں برابر کے شریک رہے۔

Me Wordh

شہادت: مرتدین کے استیصال کے بعد بنی قیس کے مرتد سردار حطیم کا علماس کے قاتل اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ م سے خریدااور اسے پاکن کر چلئے بنوقیس نے ان کے بدن پر حطیم دیکھ کر سمجھا کہ ان ہی نے خطیم کوئل کیا ہے اور میں حلمانییں سلب میں ملاہاس شبہ میں ثمامہ گوشہید کر دیا۔ (سیر سحابہ")

#### الله کوکون قرض دے گا

انصار الله كى راو ميں خرج كرنے ميں بھى حتى الامكان ايك دوسرے سيقت لے جاتے تھے خاوت وخرج پر جے ہوئے تھے۔ ابوالا حداث كو معلوم ہواكدالله كى راوميں خرج كرنا جباد كى مثل ہے تو جو يكھے پاس تھا اے الله تعالى كى رضائے لئے خرج كرنے ميں ايك لمو بھى تو قت نہ كيا۔

امام قرطبی نے اپنی تغییر میں ابوالا مداخ کی سخاوت کا قصہ لقل کیا ہے کہ جب آیت میں خااللہ ی الخ نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ''کون مختص ہے جواللہ کو قرض دینا پھراللہ تعالی اس کو برد حا کر بہت سے حصے کرو ہے اور اللہ کی کرتے ہیں اور فرا فی کرتے ہیں۔ اور تم اس کی طرف لے جائے جاؤ گے۔'' یہ آیت میں کرابوالا مداخ نے عرض کیا:
اس کی طرف لے جائے جاؤ گے۔'' یہ آیت میں کرابوالا مداخ نے عرض کیا:
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ ہم سے قرض ما تکتے ہیں حالا تکہ وہ تواس ہے مستنی ہیں۔

آپ صلی انڈ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جی بال وہ حبیس اس کے بدلے ہیں جنت میں وافل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ موض کرنے گئے کہ اگر میں اللہ کو قرض دول آؤ کیا اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے گھر والول کو جنت عطافر مائیں گئ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور عطاکریں گے۔

#### ثابت بن دحداح رضى اللهعنه

معرکہ احدیث سلمانوں اور شرکین کے درمیان جنگ بھڑک آخی اصلمان بیک آ واز امتدامند بکارد ہے ہیں۔ بیاسلمانوں کا اس معرکہ بیں دسول انڈسلی انڈ علیہ دسلم کا نتخب کردہ شعادتھا۔

حسرت ابوالا مداح مشرکین کی مفول بن جررے ہیں اور اپنی کوارے انہیں نمنا رے ہیں۔ مسلمانوں کی اگل مغول بھی چندجا نبازوں کی ایک بعداحت تھی جن بھی معفرت ابو بکر ممر علی زیبر آلور ابو وجانہ طور اور ان کے علاوہ مسلمانوں کے دیگر شہوارہ جانباز شف جنیوں نے عجاحت و بہاوری کی قوب واو دی محر جب جیرا تدازوں نے رسول افڈ ملی اللہ علیہ دسلم کے امرکی خلاف ورزی کی اور بھائوی سے بیجائز آئے تو بھنگ کا بانسہ بلٹ میا اور اس فیر موقع تھیرا ہمت کی دجہ ہے سلمانوں ہیں اضطراب اور مملیل کی تی۔

ای تحمراست کے دوران کی نے پکار کرکہا کہ جرملی الشعلیہ وسلم شہید کردیے ہے۔ بدآ دائسلمانوں پہنچل بن کرگری جس نے مسلمانوں کی باقی ماعد وقوت کو بھی فتم کردیا۔ بعض نامید موکر تکست خوردہ موجع کے تک برطرف پریشانی اوراضطراب کا عالم تھا اور ب خیالی اور حاس بانشکی کی وجہ سے بعض نے بعض کوئل کرویا۔

جنب ابوالا مداع نے دیکھا کہ بعض سلمان کم ہم ہیں اور نہوں نے آتا ل موق نے کردیا تو بلندآ واز سے پیکرالسیدانصار کی جما صند میری طرف آ جاؤ ہی تابست میں دحداع ہوں آکرنووڈ بالقدم ملی الفرطلیدوکلم شہیدہ ویکھے ہیں آو کیا ہوا الفرت کی آقر زندہ ہیں جن برفزانہیں ہے۔ الن فطرناک کی کانت شمی معنرت ابوال صارع نے مشرکیوں کے شہرادوں کی آیک ج کی جمعیت کا مقابله کیااور پیاژون کی طرح بیجدی شرشیادت ان کے انتظار میں تھی جوائیس مل کررہی۔

RESTURING TO STATE OF THE SECON علامدواقدي الوالاحداج رضى الله عندى شبادت كاقصدة كركيا بدفرمات بي كه جنگ احد ميں جب مسلمان متفرق تھے تو ابوالا حداح رضي الله عنه آ کے بڑھے جب كه مسلمان جران وپریشان تھے۔ تو وہ پکار پکار کر کہنے گئے اے انسار کی برناعت میری طرف آ وُ مِين ثابت بن دحداح رضي اللّه عنه بون أكر مح صلى اللّه عليه وسلم بالفرض شهيد و حِيك بين تو کیا ہوااللہ تعالیٰ تو زندہ ہیں جن برموت نہیں آئے گی۔اینے وین کے لئے قبال کرواللہ ضرورتہیں غالب کریں مجاورتہاری مدوفرہائیں ہے۔

انسار کی ایک جماعت آخی اوران کے ساتھ ال کرمٹر کین پرحملہ کرنے گلی۔ان کے مقابل ایک بزی جمعیت تھی جس میں ان کے سر دار وشہسوار تھے جیسے خالدین ولیدرضی اللہ عنه عمروبن عاص رمنى الله عنهٔ عکرمه رمنى الله عنه بن ابي جبل ضرار بن خطاب رمنى الله عنه وغيره (بدجارول حضرات بعد مي مسلمان ہو گئے تھے ) يہ باہم حملہ آور ہورہ تھے۔خالد بن ولیدر منی اللہ عنہ جو که لشکر کفار کیساتھ تھے انہوں نے ان پر نیزے سے حملہ کیا جو یار ہو گیا اور بدگریژے اوران کے ساتھ جوانصار تھے وہ بھی شہید ہو گئے رکیا جاتا ہے کہ غزوۃ احد می شہید ہونے والے مسلمانوں میں سے بیآ خری شہید تھے۔

اس طربّ حضرت ابوالا حداح رضي الله عنه كي آلتحيين شبادت سے تصندي ہو كئيں جَبَد بيه جانبازي اقدام ادر بهادري كى فهرست ميں روشن صفحات رقم كر يكھ تھے۔

پُرشهادت کی نعت انہیں حاصل ہوئی جو جنت انعیم اور اللہ تعالیٰ کی نعتوں کی بشارت و فضل اورشہداء کے درجات کی طرف لے جلی۔ وواینے رب کے ہال زندہ ہیں اورانہیں رز ق بھی ماتا ہے اللہ نے محض اسے فضل کرم اوراحسان سے آئیں انعامات سے نواز ا۔ (جرنیل سحاب)

besturdubodes wordpress.com

#### سيدناجليبيب رضى اللدعنه

رسول الله صلى الله عليه وسلم في رشية كا بيغام بجوايا أيك انساري كحراف كؤكس ك لئے؟ ایک ایسے فنص کے لئے جوقد کا چیوٹارنگ کا کالاتھا' شکل کے لحاظ ہے وجیہ نہ قبول صورت۔ای نے خودمجی حضورصلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا کہ حضورا بیس او ایک بے قیمت سا آ دی ہوں کے وٹا سکہ کون قبول کرتا ہے؟ مگر آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزویکے تم کھرے ہو کھو نے نہیں ہواس لئے کہ دو فخص ایمان کی دولت سے مالا مال تھا ادھرلڑ کی نەصرف بە كەنوعمراور كئوارى تقى بلكەخوپرواورخوش وشع بھى۔ بچيوں كے لئے مال باب سے بر در خرخواد کون ہوسکتا ہے؟ پھراسلام میں برابری کامسّلہ بھی تو موجود ہے لاک کے ماں باپ کو بیرشتہ پسندند آیا لیکن لڑک کے کانوں میں کہیں بھنک پڑ گئی آو اس نے رواتی شرم وحیا کے نقاضوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے والدین سے کہا آپ لوگ میٹ و یکھیں کدیوفام کس کے لئے آیا ہے؟ بیدو یکھیں کر بجوانے والاکون ہے؟ ہمارے آتا جس چیز کو ہمارے لئے پسند فرماتے ہیں ہم بھی اس برراضی ہیں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر ہم اپنی تمناؤں اور پیندکوقر بان کرتے ہیں۔عز بیت کی راہ پر چلنے والے رخصتوں کا سہارائیس لياكرت إس طرح انصاري دوشيزون اسية ايمان كى پختلى اور رسول الله سلى الله عليه وسلم كى منشاه پرقربان بوجائے کا ثبوت دیا۔اس نیک بخت کا جواب آ مخضرت سلی انڈ علیہ وسلم کو پہنچا تو آ پ صلی الله علیہ وسلم نے ول کی گہرائیوں ہے اس سے حق میں وعاقر مائی اور یول حضرت جلبیب کارشته ہو گیا۔ بعد میں وو خاتو ن دعا کی برکت سے بڑی ہی خوشحال اور فراخ دست ٹا بت ہوئیں تھوڑا ہی عرصہ گز را تھا کہ جلیب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کے

besturdibooks worth ress, com لئے نظے۔ آ گےلاائی میں حسالیا تو شہید ہو گئےلڑائی کاغبار چھٹاتو آ تخضرت سلی اللہ علیہ وللم في سحابد رضي الله عنهم سے يو چها كيا تهاراكوكي آ دي هم بي؟ انبوں نے كہا جي حضور! فلال فلال م كيحه و قف ك بعد آ خضرت سلى الله عليه وسلم في مجر بوجها يسحابه رضى الشعشم نے پھر کھینام گنوادے۔ تیسری مرتبہ آپ نے پھر دریافت فرمایا تو جواب ملااب کو کی تیس سبال سمت بين حضور سلى الله عليه وسلم في ارشاد فربا يا تكر مجي عليب نبين ل رباتم لوك اے میدان میں تلاش کروانہوں نے چل کیمر کر آئیس وعوثہ الووواس حالت میں لے کہان کے یاں سات مشرکین کی لاشیں بڑی تھیں اور وہ خود بھی شہادت کا رتبہ یا کیکے تھے۔ جا کرحضور کی خدمت مين وض كيا كيا تو آب سلى الله عليه وللم بنف نفيس موقعه يرتشريف في محكة ديكي كرفر مايا سات مشركين كوماركر پيمرخودشهيد بوگيا باورتين مرتبه سارشاد فرمايا\_ هذا هنبي واناهند به ميرا بهاور ش ال كالجرآب ق اسابية بازوون براشاليا- ابن عبدالبر تلكية إل-

> ماله سويو غيو ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم (التياب،١٠٠٥) یعنی اس کی میت کواشائے کے لئے کوئی جاریائی نبیں تھی ۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم ك بازوى اس ك لئے جاريائى بنة اس كے بعداس كے لئے قبر كھودى كئى اور حضورت این مبارک ہاتھوں سےائے قبر میں اتار دیا۔

> حضرت جلبيب رضى الله عنه كيي خوش تصيب غلام جن كه آقا خودان كالعش كواشحات يجرتي جي فهنياله وضى الله عندوارضاه (كاروان جند)

# جنگ موته میں تین جرنیل صحابہ رضی الله عنهم کی شہادتیں

اسلای تشکر زید بن حارث کی قیادت میں ملک شام کی طرف روال دوال تھا اور رسول الله سلی الله علیہ وسلے رہے بہال تک کر مقام "معان ٹریزار ہا تھا۔ وہ چلتے رہے بہال تک کہ مقام" معان ٹریزاؤ ڈالا۔ بیبال چھ کر آئیس اطلاع کی کہ جرقل ایک لاکھرومیوں اور ایک لاکھرومیوں اور ایک لاکھرومیوں اور ایک لاکھرومیوں اور کی طرف جو تبای جہ ام بلتین بلی بہرا و نسان اور واکل سے تعلق رکھتے ہیں کو لے کرمسلمانوں کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس وقت مقام بلقاء کی آ ب نامی جگہ پر ان کا پڑاؤ ہے۔ سلمان مقام" معالی "معان مقام" معان مقام تک بران کا پڑاؤ رہے۔ سلمان مقام" معالی میں خور کرتے دے ۔ سلمان مقام کی دروا کھی کہ دروا کھی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے اور آ پ سلمی اللہ علیہ وسلم کے تقم کا انتظام کی انتظام کے ساتھ وسلم کے تعلق اللہ علیہ ایک ایک کے ساتھ وسلم کے تامی اللہ علیہ ایک کے ساتھ وسلم کے تامی اللہ علیہ ایک کو ایک کی انتظام کی ایک کی انتظام کے ساتھ اور ایک کی انتظام کی ایک کی کے ساتھ کی ساتھ کی کہا۔

''اے تو م بیدہ عی شبادت تو ہے جس کی طلب میں تم لوگ نظے ہوا ب ای کونا پیند کر رہے ہوادر سنوا ہم لوگ بھی بھی تعدادادر توت کی بنیاد پر نہیں لڑتے ہم تو صرف ادر صرف اس دین کی بنیاد پرلڑتے ہیں۔ آپ بڑھوا کہ دو بھلائیوں میں سے ایک تو ضرور تل ہی رہے گی'' لوگوں نے کہا کہ اللہ کی تتم یہی بات درست ہے ادر آ گے بڑھ گئے۔

مسلمانوں کے دل میں صفرت عبداللہ بن رواحہ کے ان جوش بجرے کلمات کا عظیم الر ہوا۔ هلوک وشبہا دت کے سائے ان کی صفول سے حجیث گئے اور وہ بینچے سے بے نیاز ہو کر اپنے وشمن سے لڑائی پر کمریستہ ہو گئے۔

حقیقت توبیہ ہے کہ تعداد کے اعتبارے بیرمجاج بین اعتبائی 6 کافی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تمین ہزارے متجاوز شیں تھی۔ جبکہ رومیوں اور تصرائی قبائل کی تعداد مل کر دولا کہ بہادر تھ لیکن مسلمانوں نے جوٹھی اللہ کے راستے کی شہادت اور ایٹار قربانی کے کلمات سے تو ان کے نکوب میں آخرت اور اللہ ہے ملاقات کی محبت جرگئی۔ پھر آئیس بی بھی یاد آیا کہ سابقہ معرکوں میں موجودہ استعداد (تیاری) ہے بھی کم استعداد (تیاری) ہوتے ہوئے ان کی مدد
ہوئی ہے تو سابقہ عزائم کے کرخوشی خوشی مطلمتن قلوب کے کراڑائی کے لئے برجے۔
اس جنگ کے بینی شاہدے جنگی نششوں میں سائیک نششے کے طالات سنتے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ ہے مروی ہے دہ فرماتے ہیں کہ بی فردہ موند میں طاشر تھاجب مشرکین
قریب ہوئے تو ہم نے جنگی اسلح ہتھی ارگھوڑے دیائی ریشم اور سوناتن بوی مقدار میں دیکھا کہ
جس سے مقابلے کی کسی میں طاقت نہتی ۔ اے دیکھ کرمیری آئیسیں خیرہ ، گئیں۔ ٹابت بن
اقرم نے جھے کہا ہے ابو ہریوہ شایقم جمع کی آئی بردی تعداداور کشرت کودیکے کرمتا تر ہوگئے ہو۔
میں نے کہا تی بال! (ابو ہریرہ ان کول میں سے جو ہوسکی صدید ہے کے بعد مسلمان
ہوئے کے ایو ٹابت بن اقرم نے کہا کہ تو ہمارے ساتھ جڑے ہر میں جس سے اور درشاس

تعداد کوزیاد و مجھ کرمتا شدہ وتا ) ہماری اغرت کا مدار کش (عدد ) پڑیں ہے۔
مسلمانوں نے اپنے آپ کوڑائی کے لئے مرتب کیا۔ روی اوران کے حلیف قبائل پہلے ہے
تیار تھے۔ کھمسان کی بنگ ہوئی۔ فریقین ایک دورے میں کھس کئے حلیف میں ان ہاتھ میں رسول الله
مسلمان ثابت قدم تھے۔ ان کے آگان کے امیر زیدین حارث تھے۔ جن کے ہاتھ میں رسول الله
صلمی اللہ علیہ وسلم کا جند اتھا۔ لاتے آگان کے امیر زیدین حارث کھوڑے پرموار تھے۔ اپڑائی
مسلمان ثابت فیدم میدان کا میں ہاتھ میں تھام کیا اور وہ اپنے مرخ کھوڑے پرموار تھے۔ اپڑائی
کی پرواہ کے بغیر میدان کا دار کی طرف بردھ ہے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عند اللہ کے ہوئے موت
کی پرواہ کے بغیر میدان کا دار کی طرف بردھ ہے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عند اللہ کے قبنوں کو
نیز وال کی گری چکھار ہے تھے لیکن بہت زیاد واڑ دہام فریقین کے ایک دومرے میں گھنے اور ومیوں
کی احداد کی کشرت کی بنا یہان کا گھوڑا ہو یا کرنے ہے عاجز آچکا تھا۔ کھوڑے سے بھے اتر آپ سے اس کی اس کی عفول کو درہ می کے
اوٹ کا طب وسیخ اور شدت ہے دومیوں پرتملم آور ہو ہے۔ وائمیں یا تیمی ان کی عفول کو درہ می کرے رکو دیا۔ ان کی اس بہا درئی پرتمام دیکھنے والے سششدر اور جران تھے۔ امام ایو واؤ دہنی کے بیتا میں بیاری کی اس بہا درئی پرتمام دیکھنے والے سششدر اور جران تھے۔ امام ایو واؤ دہنی کی برائی کے ایک بیادری کی اس بہا درئی پرتمام دیکھنے والے سششدر اور جران تھے۔ امام ایو واؤ دہنی کی دوبرے کرنے ہیں۔ وہ فریات ہیں۔

الله كالتم كوياك ومنظر مرب سامنے برجبك فهول في اسين مرخ محورت كے باول كاك

ذاك ورال في على على المحترث بيد و في تك الات رب الات بوئ يشع بزور ي جهيد

books midbless com

ترجمہ را ہے لوگوا جنت کیمی ایکی چیز ہے اور اس کا قریب ہونا کتنا عمدہ ہے۔ جنت جن انتہائی یا کیزہ ہے اس کا پائی انتہائی خشاہ ہے ۔ رومیوں کے عذاب کا وقت قریب آ گیا ہے پہلوگ کا فرجیں۔ ان کا آئیس میں کوئی جوڑئیں ہے۔ جب میدان جنگ میں ان کا سامنا ہوگیا ہے تو اب ان کوئلوارے مارنا جھ پرضروری ہوگیا ہے۔

این بشام السیر قالعی یہ: "میں روایت کرتے ہیں کہ الل علم میں ہے ایک معتمد علیہ نے جھے ہے بیان کیا کہ حضرت جعفر نے اپنے دائیں ہاتھ میں جسٹدالیا تو دو گنا ہائیں ہاتھ میں لیا تو دو تھے۔ دو توں باز دو اس کے ذریعے سینے میں چیٹالیا۔ یبال تک کہ شہید ہوگئے۔ اس دقت ان کی عمر ۳۳ سال تھی۔ اللہ تعالی نے آئییں ان دو باز دو اس کے بدلے بہشت میں دو باز دائیں اٹرینے تجریں۔ باز دائیں اڑتے تجریں۔

اس طرع حضرت جعفروضی الله عنه شهید ہوئے کدومیوں کے ایک بہادر نے تکوار ماری جس سے ان کے دو نکڑے ہو گئے۔ ان کے آ دھے صے کے زقم چو تکوار اور نیز ب کے تنے (۳۰) تمیں سے چھوزا نکہ تنے جو تمام کے تمام اسکلے جصے میں تنے۔ جب حضرت جعفر مشہید ہوئے تو حجند احضرت عبداللہ بن رواحہ نے افعالیا اور آ گے بڑھ کرخوب واد شجاعت دی۔ یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہوگئے۔

اس کے بعد تابت بن اقرم نے جنڈ اافعا کر کہا کہ اے مسلمانو! اپنے میں ہے کی ایک کے امیر بنانے پر متفق ہو جاؤالوگوں نے کہا کہ آپ تن امیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنڈ النا تو قوم کا خوب دفاع کیا کہ جنڈ الناتو قوم کا خوب دفاع کیا۔ اور جنگ کی چکی ہی تھی کر آمیں خوب جواب دیا۔ حق کہ شام ہوگئی اور بیا ہے ساتھیوں کو لے کر ایک طرف تکل آئے۔ مشرکیان بھی ایک طرف بیٹ گئے۔ رات کی تاریخی می حضوت خالد نے جنگی تفتشہ بدل ڈالا۔ میمند کو میسر وکی جگداور میں روکومیٹر کی جگداور میں وکومیٹر کی تاریخی جائے میں روکومیٹر کی جگداور میں روکومیٹر کی جائے اور ایک میسر وکومیٹر کی جگداور بیا حت کو تشکر سے بیٹو کی جگداور بیا حضوت کو تشکر سے جی بیا دیا کہ طلوع آئے تو میں خوب شور و فو فا کرتے عجار ادا سے سے تو میس سے انتقام آئے دو میہ مجھے کہ مسلمانوں کی مدر آ

besturdubookeunordpiess.com چی ۔ اس طرح حیلہ کر کے حضرت خالد کے بدی وانشندی اور مہارت کے ساتھ اسپنے ساتھیوں کو بچالیا۔ روم سمجھے کہ خالدائے ساتھیوں کو صحراء کے قریب لے جارے ہیں۔اس لئے ووان کا پیچیانہ کرتے ۔اس طرح حضرت خالد ہر جماعت کو پیچیے ہٹا کرنے سرے ے حملہ آور ہوتے رہے۔ (حتی کہ کفار کو فلت ہوئی۔مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ پجھے مال فنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگا) اس کے بعد حضرت خالد مدینہ منورہ لوئے۔ مسلمانوں عصرف ١٦ مى شہيد ہوئے۔ (اور كفار كے كشتوں كے يشتے لگ مجتے ) انجى اسلامی تشکر موتدے لکا بھی نہیں تھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں شبید امراء کی شبادت کا علان فرمادیا ادرغم کی وجہ ہے آپ کی آنکھوں ہے آنسو جاری تھے۔ چنانچے حضرت انس ین ما لکٹ ہے مروی ہے کہ آ ہے نے زید' جعفر اور این رواحہ کی موت کا اعلان ( ان کی خبر شهادت)آنے سے پہلے جی قرمادیا تھا۔آپ نے قرمایا۔

> حضرت زید نے جینڈالیا تووہ شبید ہو گئے گھر حضرت جعفم رضی اللہ عنہ نے لیا تووہ مجی شہید ہو گئے پھراہن رواحہ نے لیا تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ بیاعلان فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری تھے۔ نیز قربایا پھر جینڈ اللہ کی تمواروں میں ہے آیک تلوار نے لیا تواللہ نے انہیں فتح مرصت فرمائی۔

> اس طرح تینوں امراء کیے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ شہادت ہے تبل بہاوری کی وہ مثال قائم فرمائی۔جس ہے وثمن کے ہوش اڑ گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تو پینے پر زشم کھا کر بہاوری اور کابت قدمی کی خود ہی مثال بن گئے ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ے مروی ہے کہ ہم نے موند کے روز چعفر کو تلاش کیا تو ان کے سامنے حصر پر نیز و تیرو تکوار کے سترے زیادہ زقم تھے۔اور امام بخاریؓ نے ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ شبادت کے بعد حضرت جعفر رمنی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کے سارے کے سارے زخم اسکلے ھے میں تھے۔ پیچے کوئی زخم ندتھا۔

حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی روح مبارک اپنے پیدا کرنے والے کے ہاں پینچ سکی تا کہ صدیقین شہداء اور صالحین کے ہاں اپٹا ٹھکانہ بنا لے۔ جن کا ساتھ بہترین ساتھ ب- (جنت كى بشارت يان والصحابة) Desturdub

# حضرت جندب بن عامر رضی الله عنه کی بها در ی اورشها دت

حضرت حابر بن عبدالله انصاری رمنی الله تعالی عنه کہتے ہیں که میں بھی جنگ رموک میں حاضرتھا۔ میں نے جندب بن عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بہادراورشریف جبکہ وہ جیلہ بن اپنیم غسائی کے ساتھ از رہے تھے کسی لڑکے کوئیس دیکھا۔ میدوسری بات ہے۔ كدجب موت آجاتى بياق مجرند بهاورى كام ويتى بين كثرت المحدجب أبين الرق لزت زیاد ووقف و گیا توانہوں نے جلہ بن ایہم عسانی کے تلواد کا ایک ہاتھ مارا جس نے اسے ست كرديا كرجلية ليك كركوار مارى و آپ كى روح اللي عليين كى طرف يرواز كركى -مسلمانوں کو حضرت عامر بن طفیل رضی اللہ تعالی عنداوران کےصاحبز ادے کی وجہ ے نہایت صدمہ ہوا۔ قبیلہ دوس نے آلیں میں چی چی کر کہنا شروع کیا الحنة الجنة خذواثبار سيدكم عاهر بولده من اعداء الله لوكواجت مات ب جنت سامنے بائے سروار عام اوران کے بیٹے کابدلہ فداک وشن سے لے لوقبیلداز دجواس قبیلے کا حلیف تھااس کے ساتھ ہوا اور انہوں نے خسان علم اور جذام برایک متفقه ملد کردیا اوراشعار برده پر هدراسین تریفون کوند تی کرنے لگا۔ حضرت ابوعبيده بن جراح رضي الله تعالى عنه نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے قرمایا لوگو! اینے رب کی مغفرفت اور جنت کی طرف چلنے میں جلدی کرواور جنات تعیم میں جہاں حوریں تمہاری ملاقات کے لئے منظر جی جلدی پہنچو۔ اللہ تعالیٰ کے نز و یک اس وطن سے زیاد ومحبوب وطن اور کو تی شیس سے یا در کھو! اللہ تبارک و تعالیٰ نے صابرین کوان کے فیر پر ای وجہ سے فضیلت بخشی ہے کہ ووان کی طرح معركوں ميں شامل نبين ہوئے ۔ يجي الفاظ تھے البجنة البجند ( لوّ ح الثام )

# وبخرختنين باليه

دوسشیں نیگ سے شاہمواروں کی بات کر کون و مکوں کے ماج اُللہوں کی بات کر

جن کے ہیے ہیں کوٹر وسٹ ہم موجون اُن تستشد کام بادہ گساروں کی بات کر

غلبہ بریں ہےجن کے نقشیں کی سیگڑہ اُن خوں میں غرقی خوق اعاروں کی اِست کر

کھیوں پر کسیب گزرگمنی خپولاں کو کیا نہزا گزایہ فسن طریس ہاروں کی ذہت کر

> چن کے خلوقف میں سکتے قراس کھیلے بُوست اُن کر دلاسٹے میسسے پٹے نگا روو کی ہمت کر

رِشْمِ لِعسسین ؟ فَرَكُ مَا كُورِ مِيرِت ساست شَيْرِ فَسَتُ مِدَاسَتُ مِكْ رَجُوا ، وَن كَلَ إِسْتُ كُر رَمَوَ ١٩٥٥ مِنْ ١٩٥١ مِنْ ١٩٥١ مِنْ رَمِونِ الْأِسِي ،

هوالمعين یخالال استیعیق به نځور لوسنت پدې علوي

# besturdubodes more session

# شهادت سيدناحسين رضى اللدعنه

اور جوخدا کی راہ میں مارے جا کیں انہیں مردہ نہ کہ ویکندہ وزیدہ ہیں ہاں تہمیں خرجیں۔ ہم اہل السنّت والجماعت تمام اہل بیت رضوان اللہ علیم اجھین کی و لیں ہی عزت کرتے ہیں اور ان سے کچی عقیدت اور مجت رکھتے ہیں جس طرح شیعہ صاحبان ان کے مداح اور ان کی محت کے دویدار ہیں چنانچے عقیدہ اہل السنّت ہیں امام حسین کے مناقب کا تمونہ ملاحظ ہو۔

حضرت معدمان افي وقاص بروايت ب جب بدآيت نازل او في تدع ابناء فا و ابناء كم تورسول الله سلى الله عليه وسلم في على اور فاطمه اورسن اورسين الويا يا اور قرما يا اسالله ميرسادل بيت بدلوك بين - (مسلم)

حضرت انس ؓ ہے روایت ہے کہ حسن ؓ بن طی ؓ ہے پیڑھ کرکوئی تحض زیادہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ پہلم کے مشابیتیں تھا۔اور حسین ؓ کے متعلق بھی فرمایا کہ دو پھی سب سے بڑھ کررسول اللہ حلیہ وسلم کے مشابہ تقے۔ (جناری شریف)

حضرت زیدین ارقم سے روایت ہے کہ رسول اندسلی اندعایہ وسلم نے قربایا جوافض علی اور فاطمیاً ورسس اور جوان سے لئے کرے گا اور فاطمیہ ورسس اور جوان سے لئے کا میری ان سے اثر ائی ہے۔ اور جوان سے لئے کرے گا میری اس سے سلے ہے۔ (زندی)

یدمنا قب مشع معونداز خروارے کی حیثیت رکھتے ہیں اگر سب جمع سے جا کیں تو ایک تضیم کتاب مرجب ہو یکتی ہے۔

جس طرح ان مناقب سے الل المئة والجماعة انفاق ريكتے جي اى الحرح اس اندو بهناك وروناك واستان ظلم وستم يعنی حادثہ شہاوت سيدنا حسين رمنی اللہ تعالی عند ہے بھی سنيوں كا انفاق ہے۔ چنانچياحباب كی اطلاع کے لئے اس كاذ كركرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

#### واقعات متعلقه كربلا كيتمهير

حضرت امیر معادید گن زندگی ش ان کا بینا بزیرولی مبدمقرد بو پکا تھا۔ چنا نجیا بر معاوید کی دفات کے بعد بزید نے اپنی خلافت کا اعلان کردیا۔ بیداتھ ماہ رجب ۱۲ دو آشی ش برا۔ بزید نے تمام مکول میں اس نے دکام کی طرف فران مجبوز کرمیرے ش می لوگوں سے بعیت کی جائے ۔ ای منمن میں اس نے مدید منورو کے مدا کم الیدین مقبر کو تھا کہ معزے صبح ش سے بزید سکون میں بیعت فی جائے میں تا مسین آئے میعت کیس کی کوئٹ بزید فامن شرائی اور ظافر تھا۔ اس کے بعد معذب میں بیام شمید تا میں 1 درکہ کم معظم رواند ہو مجاور کہ معظم میں جا کر تیا مغرب یا۔

#### اہل کوفیہ کی طرف ہے دعوت

#### مسلم بن عقبل كاكوفه مين قيام اور بيعت لينا

جب مسلم نرنا عقبل کوفہ میں پہنچ تو عقار بن عبید کے مکان پرخبرے اور حضرت حسین ا کے لئے بارہ بخرارے بھی زیادہ آ دمیوں نے اس کے ہتمہ پر بیعت کی ۔ جب نعمان بن بشیر حمانی جو حاکم کوفہ تے آئیں اس کا عظم ہوا تو انہوں نے لوگوں کو ڈائٹا۔ فقد ڈاشٹے پر بی اکتفا کی ۔اس سے زیادہ کسی کو پھر نہ کہاسلم سن بزید حضری اور غارہ بن الولید بن مقبد نے بزید کواس دافشہ کی اطلاع دق اس پر بزید نے نعمان بن بشیر صحافی کو معزول کردیاہ دان کی تبلہ میدائشہ بن زیاد بھر دکے حاکم کومیس کردیا۔

#### عبيدالله بن زيادكا حاكم كوفسه وكرآنا

ميدا للدين زياد بعروسة كوفه آيااوردات كوفت الل مجاز كالي سيم كوفه تب

besturding of the second واظل موا تا كداوك وعوك ب يتجعيل كدهفرت حسين القريف في آئ إن راوكول نے امام موصوف کا خیال کر کے اس کا استقبال کیا اس کے آ گے آ گے ہے کہتے ہوئے جا رہے تھے اے رسول اللہ کے بیٹے حمیس مرحبا ہو۔ عبیداللہ بن زیاد نے کوئی جواب نیس دیا۔ یہاں تک کرسرکاری مکان میں داخل ہو گیا۔ صبح لوگوں کو اکشا کیا اور اپنی حکومت کی مند یرد کرسنائی انبیں و حکی وی اور یزیدی مخالفت ہے ؤرایا اور مسلم بن عقیل کی جماعت میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی ۔ مسلم بن عقیل بانی بن عروہ کے مکان میں جیپ سے۔ عبیداللہ بن زیاد نے محمہ بن اشعث کوفوج دے کر بانی بن عروہ کے مکان پر بھیجا۔ بانی بن عردہ اور اہل کوفہ کے تمام سرداروں کو گرفتار کرا لیامسلم بن عثیل کو جب بیاطلاع پیٹی تو انہوں نے بھی اینے خیرخوا ہوں کو جع کیا۔ان کے ساتھ جالیس ہزار آ دی جع ہو گئے۔ انہول نے عبیداللہ بن زیاد سے محل کا محاصرہ کرلیا۔ عبیداللہ بن زیاد نے ان قیدی سرداروں ے کہا کہ تم اپ آ دمیوں کو سمجھا دو کدووسلم بن عقیل کی رفاقت سے باز آ جا کیں ان لوگول کے سمجھائے سے حالیس ہزار میں سے فقط پانچ سوآ دی مسلم بن عقیل کے پاس رہے باتی سب بھاگ گئے حتیٰ کرمسلم بن عقبل تنبارہ گئے اب وہ تھیر ہوئے کہ کیا کریں ایک عورت کے محریس آئے اس سے پینے کے لئے پانی مالگا۔اس نے پاایا اورائے محر من البين عمر اليا-اس بوصيا كابينا محد من اهعت (جس كايميلي ذكراً جكاب جس في كوف کے آ دمیوں کوقید کیا تھا) کا دوست تھااس نے جا کرافعت سے کہدویاس نے عبیداللہ بن زیاد کواطلاع دے دی۔ عبیداللہ بن زیاد تے عمرو بن حریث کوتو ال شہرا درمحہ بن احصت کو بھیجا۔انہوں نے آ کراس بوصیائے گھر کا محاصرہ کرلیا۔ محد بن مسلم تکوارسونت کرلڑ ائی کے لئے لگلے محمد بن اهصف نے آئییں امان وے دی اورعبیدانلد بن زیاد کے پاس گرفآر کر ك لي ت عربيدانلدين زياده في انبين قل كرديا اور باني (جس في مسلم بن عقبل كويناه دی تھی ) کوسولی پر چڑ ھادیا۔ بیرواقعہ ازی الحجہ ۶ ھاکا ہے۔ای کے ساتھ ہی عبیداللہ بن زیاد نے مسلم بن مقبل کے دونوں بیٹے (محمداورا براہیم) بھی قبل کردئے اورای تاریخ کو امام حسین مکه معظمہ ہے کوفید کی طرف روانہ ہوئے تھے۔

ooks wat do ress co

عبداللہ بن عباس کا کوف ہانے سے حضرت حسین گوروکنا

آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں کو جب اس ارادہ کا علم ہوا تو وہ بخت مضطرب

ہوئے یہ سب لوگ کوف والوں کی ہو وفائی اور غداری ہے واقف تھے اور بنی امیہ کے

ہائی نے مطالم ہے بھی آگاہ تھے سب نے اس مغر کی مخالف کی ۔ حضرت عبداللہ بن

عباس نے فر مایالوگ یہ بن کر بہت پر بیٹان ہیں کہ آپ کوف جانے کا اراد ور کھتے ہیں کیاواتی

آپ کا پختہ ادادہ ہے۔ حضرت حسین نے جواب ویا کہ واقعی عفتر یب روانہ ہونے والا

ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فر مایا کہ آپ ایسے لوگوں میں جارہ جی جنہوں نے

ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فر مایا کہ آپ ایسے لوگوں میں جارہ جی جنہوں نے

اس نے پہلے امیر کو بدست و پاکر دیا ہے۔ وہن کو اپ ملک سے تکال دیا ہے اور ملک پر اپنا

اس نے پہلے امیر کو بدست و پاکر دیا ہے۔ وہن کو اپنے ملک سے تکال دیا ہے اور ملک پر اپنا

اس فرات ہے اور کی ہوئی تکر بیٹ لے جائے اور اگر ایسائیں ہے تو ان لوگوں کا آپ کو با نا

وات کو طاقتو دو یکھیں گے تو پھراس کے طرفدار ہو کہ آپ ہو دھوکہ نہ دیں اور جب آپ کے وہنا ان باتوں ہے متنا فرشیں ہوئے اور دو اگر کی کا دادہ پر تا تم رہے۔

#### دوباره روكنا

جب حضرت حمين بالكل تيار ہو گئے گھر حضرت ابن عباس دوڑ ہے ہوئے آئے اور
بہت و ماجت سے كہا كہ جھے سے ضاموش رہائيں جا تا اس مفرش آپ كی ہلا كت و بربادی
د كھي رہا ہوں۔ عراتی لوگ بوے د فاياز جن ان كر يب بھی نہ جائے دور يہيں مك معظم
ملی تيا م جھي مائی دائے اگر آپ كو ہلانا بھی جا ہے جن تو آئيں كہ كئے كہ پہلے دشن كو اپنا على عالمة ہے اگر آپ تجازے جاتا ہی جا ہے جن تو گھر يمن
علاقہ سے 13 ان و جگے۔ پھر جھے جائے۔ اگر آپ تجازے جاتا ہی جائے جن تو گھر يمن
على جائے دہاں كوگ آپ كو دالد (حضرت ملی ارم اللہ وجب ) كے فير فواہ جي و بال
آپ دورت ہوں كی گرفت ہے جی باجر بول گے۔ و بال خطوں اور قاصدوں كے دربايا كہ رہائے دورايا كے اللہ عن تا ہے اس طرح بر برائينا كامياب ہول كے امام حمين نے قربايا كہ

Ac Mordon

میں تو عراق کا ارادہ پائٹہ کر چکا ہوں۔ این عماس نے فر مایا کہ اگر آپ نیس مائٹے تو پھر ج عورتوں اور پچوں کو ساتھ شہلے جائے جھے خطرہ ہے کہ آپ ان کی آتھوں کے سامنے اس طرح قبل نے کردیے جا کیں۔ جس طرح حضرت عثمان بن عفان اپنے گھر والوں کے سامنے قبل کئے گئے تھے۔ اتنی با تھی چیش ہونے کے باوجود آپ اپنے ارادہ پر قائم رہے۔ اس طرح اور بھی بہت سے لوگوں نے آپ کو بھیایا لیکن کوئی کا میابی حاصل شہوئی۔

حضرت امام حسین رضی الله عنه کے چیرے بھائی کا خط

آپ کے چیرے بھائی عبداللہ بن جعفر تھے مدید منورہ سے خطائی پاکوخدا کا واسطود بتا ہول کہ میدخط دیکھتے ہی اپنے ارادہ سے باز آ جائے۔ کیونکہ اس راہ میں آپ کے لئے ہلاکت اور آپ کے اہل میت کے لئے بربادی ہے اگر آپ قبل ہوجا کیں گوز مین کا نور بچھ جائے گا۔ اس وقت آپ کا وجود ہی ہدایت کا نشان اور ارباب ایمان کی امیدوں کا مرکز ہے سفر میں جلدی نہ کیجئے میں آتا ہوں۔

#### حاكم مدينه كاخط

حضرت عبداللہ بن جعفر نے اس کے طاوہ والی مدینہ منورہ سے بھی خطاکھوا ہا۔ جس کا
مضمون ہے ہے ' میں خدا ہے وعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس راستہ ہے ہٹا دے۔ جس میں
ہلاکت ہاوراس راستہ کی طرف رہنمائی فرماد ہے جس میں سلائتی ہے مجھے معلوم ہوا ہے
کہ آپ عراق جارہے ہیں میں آپ کے لئے شفاق اور اختلاف ہے بناہ مائٹنا ہوں میں
آپ کی ہلاکت سے ڈرتا ہوں ۔ عبداللہ بن جعفر اور بیخی بن سعید کو آپ کے پاس بیجیت ہوں
ان کے ساتھ واپس جلے آ ہے۔ میرے پاس آپ کے لئے امن وسلائتی بیکی احسان اور
صن جوارہے ۔ خدااس پرشا ہو ہو وہ اس کا کفیل تمہبان اور وکیل ہے۔ واسلام۔
اس کے بعد آپ اسے ارادہ پر پائند رہے۔

#### فرز دق شاعرے ملا قات

جب آپ مکدم عظمدے رواندہوئ تو "صفاح" نام مقام پراہل بیت کامشہورمحب

ol waldpress

شاعرآ پ سے ملاآ پ نے اس سے یو چھا۔ تمہار سے چھے لوگوں کا کیا حال ہے فرز دق نے جواب دیاان کے دل آ پ نے فرمایا جواب دیاان کے دل آ پ نے ساتھ بیں گر تلوارین بنوامیہ کے ساتھ بیں۔ آپ نے فرمایا کی کہتا ہے اب معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بیں ہے۔ دہ جو چاہتا ہے دہی ہوتا ہے ہمارا پر دردگار ہرگھڑی کئی نہ کسی تحتم فرمائی بیں رہتا ہے اگراس کی مشیت ہماری پہند کے مطابق ہوتو اس کی تقریف کریں گئو اس کہیں نہیں گیا۔ تعریف کریں گئو اب کہیں نہیں گیا۔ مسلم یہ عقیا صف ن نے سے کہ ہوتا ہے کہیں نہیں گیا۔ مسلم یہ عقیا صف ن نے سے کہ ہوتا ہے۔

مسلم بن عقیل رضی الله عنه کی شهادت مسلم بن عقیل کی گرفتاری

مسلم بن عقیل آن تجاسر سپاہیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے زخموں سے چور چورہو کرتھک چکے تھے۔ ایک دیوارے کر لگا کر بیٹے گئا اوران کو ایک سواری پرسوار کردیا گیا۔ اورہ تھیار ان سے لے لئے گئے۔ ہتھیار لینے کے وقت ابن عقیل نے ان سے کہا کہ بیر پہلی عبد تھی ہے کہ امن لینے کے بعد ہتھیار چھینے جارہ ہیں۔ محمد بن افعت نے ان سے کہا کہ تکرنہ کریں آپ کے ساتھ کوئی نا گوار معالمہ نہ کیا جائے گا۔ ابن عقیل نے فر مایا کہ یہ سب محض با تھی جی اوراس وقت محمد بن عقیل کی آ کھول سے آنوجاری ہو گئے۔

مجرین افعت کے ساتھوں میں ہے مردین عبید بھی تھاجوالان دیۓ کے خلاف تھا۔اس نے کہا کہا ہے سلم جو تھی ایالا تھام کرے جوآپ نے کیا جب پکڑا جائے قواس کورد کئے کا جی نہیں۔ مسلم بن عقبیل رضی اللہ عنہ کی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کو فد آنے سے روکنے کی وصیت

این فقیل فی فرمایا کہ:''میں اپنی جان کے لئے نہیں روتا ہوں بلکہ میں حسین اور آل حسین کی جانوں کے لئے رور ہا ہوں۔ جومیری تخریر پر طفتریب کوفہ فیڈنچنے والے جیں۔اور تمہارے ہاتھوں ای بلا میں گرفقار ہوں گے جس میں میں گرفقار ہوں۔'' اس کے بعد محد بن اضعت سے کہا کہ:''تم نے مجھے امان دیا ہے اور میرا گمان ہے ہے right the

کتم اس امان سے عابز ، و جاؤ گے۔ لوگ تمہاری بات ٹیس مائیں گے اور بھے قبل کر دیں جائے اس امان سے عابز ، و جاؤ گے۔ لوگ تمہاری بات ٹیس مائیں گے اور بھے قبل کر دیں جائے اس فوراً روانہ کر دوکہ جوان کو میری حالت کی اطلاع کرکے میہ کہد دے کہ آپ راہتے ہی ہے اپنے اہل بیت کو لے کرلوث جا نمیں کوفہ والوں کے خطوط سے دھوکہ ندکھا نمیں۔ بیروہی لوگ ہیں جن کی بے وفائی سے گھرا کر آپ کے والدا پئی موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔'' محمد بن اضحت نے حلف کے ساتھ وعدہ کیا کہ بیس ایسائی کروں گا۔

#### محربن اشعت نے وعدہ کےمطابق

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کورو کنے کے لئے آ دمی جھیجا

اس کے ساتھ بی محد بن افعت نے اپنا دعدہ پورا کیا ایک آ دی کو خط دے کر حضرت حسین کی طرف بھیج دیا۔ حضرت حسین اس وقت تک مقام زیالہ تک بھی چکے تھے۔ محد بن افعت کے قاصد نے بہاں بھیج کر خط دیا۔

خطرية وكر حفرت حسين في فرمايا:

کل ما قدر نازل عنداللہ تحسب انفسنا و فساد امتنا رکھل ان کٹیر ص ۱۳ ج ۴) ''جو چیز بوچکی ہے وہ بوکررہےگی۔ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے اپنی جانوں کا ثواب چاہتے ہیں ادرامت کے فساد کی فریادکرتے ہیں''۔

الغرض بدخط یا کربھی حضرت حسین فے اپنا ارادہ ملتوی نبیس کیا اور جوعز م کر سچکے تھے۔اس کو لئے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔

ادھرمحدین افعت این عقیل کو لے کر قصر امارت میں داخل ہوئے ادر ابن زیاد کو اطلاع دی کہ میں این عقیل کوامان دے کرآپ کے پاس لایا ہوں۔

ائن زیاد نے غصہ سے کہا کہ حمییں امان دینے سے کیا واسطہ میں نے حمییں گرفتار کرنے کے لئے بھیجا تھایا امان دینے کے لیے محمد بن اشعت خاموش رو گئے۔ این زیاد نے ان کے قبل کا تھم وے دیا۔ مسلم بن عقيل كي شهادت اوروصيت

مسلم بن عقيل اورابن زيا د كام كالمه

این زیاد نے کہا کہ اے مسلم تونے براظم کیا کہ مسلمانوں کا تظم متحکم اور ایک کلمہ تھا۔ سب ایک امام کے تالع تھے۔ تم نے آ کران میں تفرقہ والا اور اوگوں کو اپنے امیر کے خلاف بخاوت برآ ماد و کیا۔

مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ معاملہ بیٹیں بلکہ اس شہر کوف کا وگوں نے قطوط کلے کہ تمہارے باپ نے ان کے فیک اورشریف لوگوں کو آل کر دیا۔ ان کے فون ناخل بہائے اور مہار کے بیاں کے عوام پر کسری وقیصر بہت کا موست کرتی جاتی ۔ اس لئے ہم ان پر ججورہوئ کہ عدل فائم کرنے اور کتاب وسنت کے احکام نافذ کرنے کی طرف لوگوں کو بازیم اور سجھا کیں۔
اس جائیں نریا واور زیادہ پرافر وختہ ہوا کہ ان کوقعر امارت کی اوپر کی معزل پر لے جاؤ اور مرکاٹ کر ہے جینک دو۔ سلم بن عمیل اوپر لے جائے گئے۔ وہ تیج واستعفار پڑھے

OKS MOUDIESS CU

ہوتے اور پنج اورائن زیادے حكم محموافق ان كوشبيد كركے فيج دُال ديا كيا۔ اما لله و اما اليه راجعون.

مسلم بن عقیل توقل کرنے کے بعد ہائی بن عروہ کے قبل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ان کو ہازار میں لے جا کرقل کردیا گیا۔

ائن زیاد نے ان دونوں کے سرکاٹ کریزید کے پاس بھیج دیئے۔ یزید نے شکریہ کا خطاکھاا درساتھ ہی یہ بھی لکھا بھے پیفر فی ہے کہ شین طواق کے قریب تھی گئے بیساس کئے جاسوس اور خفیدر پورٹرسارے شہریں پھیلا دو۔اور جس پر ذرا بھی تسین کی تا تید کا شبہ ہواس کوقید کرادی بھر، وااس محض کے جوتم ہے مقاتلہ کرے کسی کوئی نہ کرو۔

#### مسلم بن عقیل کےرشتہ داروں کی ضد

زرودنا م ایک مقام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ بر ید کے گورز کوفی بیداللہ بن زیاد نے مسلم ین فقیل کو علائے قبل کر دیا ہے اور کو فیوں میں ہے کوئی ش سے مسنیں ہوا۔ امام سین نے بار بارانا للہ وانا الیدرا جعون پر حمار بعض ساتھیوں نے عوش کی اب بھی وقت ہے ہم آپ کے اور آپ کے اہل بیت کے چی میں آپ کو خدا کا واسط دیتے ہیں خدا کے بہیں سے لوٹ چیئے کوفید میں آپ کو فیدا کا واسط دیتے ہیں خدا کے بہیں سے لوٹ چیئے کوفید میں ہوتا۔ امام حسین خاموش ہوگے اور واپسی پر غور کرنے گئیں گے اور واپسی پرغور کرنے گئے۔ لیکن مسلم بن طبیل کے عزیز وں نے کہا واللہ ہم ہرگز نہ نظیں گے اور اپنا انقام لیس کے یااپنے ہمائی کی طرح مرجا کیں گے۔ اس پر آپ نے ساتھیوں کونظر اٹھا کرد یکسا اور خدی ساتھیوں کونظر اٹھا کرد یکسا اور خدی ساتھیوں کونظر اٹھا

#### حرابن يزيدكي ملاقات

قاوسے جونی آگے ہو صاور کوفہ سے دومنول پر جا پینچاق حرابی پر بیر عبیداللہ ابن زیاد کی طرف سے آیک ہزار ہتھیار ہند فوج لے کرآ ملااور ساتھ ہولیا۔ اس نے امام حسین ہے کہا کہ عبیداللہ ابن زیادئے جھے آپ کی طرف بھیجا اور مجھے تکم دیا ہے کہ بیس آپ سے جدا تہ سوس بنا ریجک کہ آپ کو اس کے پاس لے چلوں ادر بیس خدا کی تتم مجبور ہوں۔ امام حسین ٹا

نے فرمایا کہ میں خود کوفد کی طرف نہیں آیا یہاں تک کد جھے کوفد والوں کے بہت سے خطوط ينچے إلى اور ميرے ياس ان كے بہت سے قاصد آئے اور تم كونے كے رہنے والے ہو۔ اگر تم اپنی بیعت برقائم رہوتو میں تنہارے شہر میں جاؤں گا در شاوٹ کر چلا جاؤں گا اس پرجرنے کہا آ پ کن خطوط کا ذکر کرتے ہیں۔ جمیں ایسے خطوں کا کوئی علم نہیں۔ امام حسین ؓ نے عقیہ بن سلام کو تھم دیا کہ وہ دونوں تھیلے تکال لاسیئے جن میں کوفیدوالوں کے عط بھرے ہیں۔عقبہ نے تقبیا مثریل کر خطوں کا د جیر نگا دیا اس پرحر نے کہا لیکن ہم وہنیں جنہوں نے بید خط تکھیے تھے ہمیں تو یہ بھم ملا ہے کہ آپ کو بہیداللہ بن زیاد تک پہنچا کے چھوڑیں۔امام حسین نے فرمایا كديدموت سے يملي نامكن ب\_ پرآپ نے روائل كاتھم دياليكن الفين نے راستدروك لیا۔آپ نے فرمایاتم کیا جاہے ہوتر نے جواب دیا میں آپ کو عبیداللہ ابن زیاد کے باس لے جانا را بتا ہوں آپ نے جواب دیاواللہ میں تیرے ساتھ فیس چلوں گا۔اس نے کہاواللہ يش بحى آپ كا يخيهانيس چوزون كاجب تفتكوزياده بزهى توحرنے كها كه جھے آپ سے لانے كالتحمين ب مجهم من يكم ملائ كرآب كاساته ندم ورون يهال تك كرآب كوف پینچا دول۔آپاے منظور ٹین کرتے تو ایباراستہ افتیار کیلئے جوکوفہ جاتا ہونہ یدیہ یہ بات زیادہ کمبی ہوتی گئی بیبال تک کراہا حسین کوفہ کے راستہ ہے ہے گئے۔

#### میدان کر بلامیں قیام

اورميدان كربايش وتحرماا كوجائز عجب المميدان بس انزعة اسكانام دريافت فرمايامعلوم بواكدان كانام كربلاب بتبآب نے فرمایا هذا موضع كوب و بلاء ليني بيه تكليف اور بلاكت كى جكدب بيهقام بإنى عدورتفاء درياش ادراس بيس ايك بهارى حاكر تقى

#### عمر بن سعد کی آید

دوسرے دن تمرین سعد بن انی وقاص کوف والوں کی جار بزار فوج کے کرآ پہنچا۔ عبیداللہ بن زیاد نے فرکوز بردی بیجاتھا عرکی خواہش تھی کہ کی طرح اس آن مائش میں ندآ سے اور معاملہ رفع د فع موجائ اس في آتے بى اماحسين كى ياس قاصد بيجااوروريافت كيا آپ كيول تشريف New of the second لائے ہیں آپ نے وہی جواب دیا جوحرائن بزید کودے میکے تھے۔ لینی تمہارے اس شہر کے لوگوں ہی نے جھے بالیاتھاا۔ اگروہ تابیند کرتے ہی آو میں اوٹ جانے کوتیار ہوں۔

#### عبیداللہ بن زیاد کا بیت کے لئے اصرار

عمر بن سعدگوامام مدوح کاس جواب سے خوشی ہوئی اور امید بندھی کہ بید مصیبت ٹل جائے گی۔اس نے فوراَ عبیداللہ بن زیادہ کو تھالکھا۔عبیداللہ بن زیاد نے جواب دیا کہ حسین ؓ ہے کبوکہ پہلے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ پزیدا ہن معاویہ کی بیعت کریں پھر ہم دیکھیں کے کہ جمیں کیا کرنا جاہئے حسین اوراس کے ساتھیوں تک یانی نہ وینجنے یائے۔وہ یانی کا ایک قطرو بھی مینے نہ یا کی جس طرح عثان بن عفان پانی سے مردم رہے تھے۔ جب امام حسین کے پاس وہ خط آیا آپ نے اس پڑھااور چینک دیااور قاصدے فرمایا کدمیرے یاس اس کا کوئی جوائیمیں ہے۔وہ قاصدلوٹ کرعبیدانلدین زیاد کے پاس گیا۔اس جواب ے اس کا غصہ اور ٹیز کا اس نے لوگوں کو جمع کیا اور فوجیس تیار کیس اور ان کا سید سالا رغمر بن سعد کو بنایا۔ جو دی کا حاکم تھااس نے امام حسینؓ کے مقالمے میں لڑنے ہے پہلو تھی کی تپ عبیدانلہ بن زیاونے اس سے کہایا تو لڑنے کو جایاری کی حکومت سے پہتبردار ہو جااوراہے گھرجا بیٹے تحربان سعدنے ری کی حکومت کوتر جیج دی اورامام حسین کے لڑائی کے لئے فوجوں سميت چل لكلا\_عبيدالله بن زيادا ميك سردار كي معيت بين تفوز اتفوز الشكر جمع كر كي بيعيجار با يهال تك كدهمر بن سعد كے باس باليس برارسوار اور بيادے جمع ہو كا اور وريائے قرات کے کنارے پر جااتر ہاورا ہا حسین اور یافی کے درمیان رکاوٹ کردی۔

عمر بن سعد كالشكر من زياد وروى اوك عيد جنول في المحسين ال عنداو كتابت كالحي اوران مسلم بن قبل ك دُرايد بيت بحى كريك تف جب المحسين ويقين وهياك بيلوگ ان سازان كرنا جائع بين و أبول في استحدار كوتكم ديا كراسية التكري كردايك خندق کھودیں اورا کیک ہی ورواز واس خندق کورکھا تا کہاں وروازے سے نکل کراوسکیں۔

نمازعهر کے بعد عمر بن سعد نے اسے لشکر کوٹر کت دی جب لشکر قریب پیٹیا تو انہوں نے امام حسین گوزنے میں لے لیا اور لا ائی شروع کردی۔ امام حسین کے ساتھیوں میں ایک

oks Morte Pess com الك كري فل موت الله يهال تك كدان ع تقريبا بهاس أوى قل موسك اس وقت الم صين في في كرفر مايا آيا وفي خداواسط فرياورس به آياكوني رسول الله كرم كورياف والا ب بيان كرحر بن يزيد (جس كاليمبلية وكرآج كاب) اسية محوث برامام حسين كي طرف آياور آ کرکبااے دسول اللہ کے بیٹے مب ہے میلے میں ہی تیرے ساتھ اور نے کے لئے آیا تھا اور اب میں ہی تیری جماعت میں آ گیا ہوں تا کہ میں تیری ہی مدو میں تل کیا جاؤں۔ شاید کیک کوتیرے نانا کی شفاعت نصیب ہواس کے بعداس نے عمر بن معد کے تشکر مرحملہ کیا اور اس وقت تک از تارباجب تک که شهید شین کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ اس کا بھائی بیٹا اور غلام بھی خہید ہو گئے گھراس قد ریخت لڑائی ہوئی کہ امام حسین کے سارے ساتھی شہید ہو گئے۔اس كے بعدامام موصوف تنكى كواراسين باتحد مل في كرتنها مقابلے كے لئے ميدان ميں آ سے اور دشمنوں سے لڑتے رہناور جو تھنے بھی آ ب کی طرف آیا اے قبل کرتے رہے بیاں تک کہ آ پ نے ان میں سے بہت ہے لوگول کو آل اور آ پ کوان زخموں اور تیرول نے چور پورگردالا جو برطرف ے آرہے تھے۔اس وقت شردی الجوش اپی فوج سمیت آ کے برحا۔ امام حسین نے لکار کر فرمایا اے شیطان کی جماعت بیس تم سے لڑتا ہوں تم مستورات کو کیوں چھڑتے ہو کیونکہ دوتو تم سے بیس لڑر ہیں۔ تبشمرنے اپنی فوج سے کہا مورتوں سے باز آ جا ڈ اورای فخص کا مقابلہ کرو پھرسب نے انام حسین پرتیروں اور نیز وں سے حملہ کرویا یہاں تک كدامام حسين أزين مرهبيدة وكركر اورنفراين قرشدة بكاسركاف لكاراس فيس كانا عمیا توخولی بن بزید کھوڑے سے امر ااور اس نے آپ کاسرمہارک کاٹ لیا۔ بعض رواہوں میں ہے کہ شمرنے اپنے ساتھیوں ہے کہا تم بختوا اس کے متعلق اب کیا انتظار کرتے ہو عالاتكدات زفمول فے چوركرد يا ہال كات كنے يرام حسين ير تيراور نيزے برے لگے پہال تک کہ ایک بدبخت کا تیزآ ہے کے گلے سے یار ہو گیا اور آ پ گھوڑے سے گر یا ے اور ای حالت میں شمر نے آ ب کے چبرے مبارک بر مکوار ماری اور متان بن انس نے ننز ومارا اورخولى من يزيدة بكا سركاف لكا تواس كم باتحد كانب ك \_ بجراس ك يعالى قبل بن بزید نے از کرآ ہے کا سر کا ٹا۔ تھر بیادگ اٹل بیت کے فیمے میں گئے وہاں ہے بارہ

ys.wordpresss

واقعه كربلا كارنج والم

برکلہ گوخواوہ وشیعت و یا تن اس وشتنا ک اور در دانگیز واقعہ بائتبار نے والم ب کوئی نہیں جوام مسین کی مظلومیت معموم نہ واوراس کا دل ان مظالم کوئن کر عنظر ب اور پریشان نہ ہوتھ ریا تیروسوسال گزرنے کے باوجودائی اندو بہناک در وانگیز مسیب خبز پریشان کن دل بلا ویے والے واقعہ کوئیول ٹیس پائے بیشید صاحبان کے علاوہ سنیوں کی کما بین بھی ال نوٹی واقعہ کی یا دتازہ ایسے سینوں بٹس کھتی ہیں اور ہر بڑھے والے کے دل کوئی کمی ماد بی ہیں۔

اظهارهم كطريق مين فرق

الل السنت والجماعت ان وروناک واقعات کو اسیخ سینے یس محفوظ رکھنے کے باوجود
ایک بہاور ذکی وقارصاحب عزم انسان کی طرح متانت اور بجیدگی کو باتھ ہے جانے ٹین ویتا
اور بزیر بجیدی طاخوتی قو توں کے مقاسلے میں امام حسین اس کی قوت ہمت اور ہوایت کی آواز
اشا کرسنت حسین کی یا دیماز ورکھتے ہیں۔ تا کہ امام حسین کے تبعین اور نام لینے والوں میں روح
حسیم کے کہ وہ اس رفع والم کا اظہار کرنے کے لئے واسی شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فخر دو عالم
سیدالرسلین کی سنت سے مند موڑ لیتے ہیں اورا ظہار فم کے لئے وسویں محرم کو دو طریقہ افتیاد
سیدالرسلین کی سنت سے مند موڑ لیتے ہیں اورا ظہار فم کے لئے وسویں محرم کو دو طریقہ افتیاد
سیدالرسلین کی سنت سے مند موڑ لیتے ہیں اورا ظہار فم کے لئے وسویں محرم کو دو طریقہ افتیاد
سیدالرسلین کی سنت سے مند موڑ لیتے ہیں اورا ظہار فم کے لئے وسویں محرم کو دو الم السنت سے الم الموں کے سیاد فاسدہ ویتے ہیں المور سے میں اس است سے عاد و مقتد رمقتہ ایان شیعہ ساحیان بھی موام الناس کے اس طریق کا دے بخت
مخالف ہیں دونوں جماعتوں کے دہنماان چیز وں کو نہتے تھے ہیں نہ مند بچھتے ہیں چنا تجد دونوں
مخالف ہیں دونوں جماعتوں کے دہنماان چیز وں کو نہتے تھتے ہیں نہ مند بچھتے ہیں چنا تجد دونوں
مزامتوں کے دہنماؤں کے فراق فیل فیل میں در دی جوں کے سالیت پینے دور معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ

done worth is soon

صاحبان من كمرورطبيعت كربتماائة مفاودنياكى خاطرت كوچيات بين اورعوام الناس كلامن و تحييات بين اورعوام الناس كلامن و تفقيع سائة أب كوبجات بين اورمفاودنياكى خاطرت في اخروى كونظرا عداز كرت بين اورعوام الناس مين اشاعت حتى كرف سه بقى جرات بين اللهم اهدنا المصواط المستقيم صواط الذين العمت عليهم غير المعضوب عليهم و الالضالين.

#### حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جا نثاروں کی شہادت

جانبازوں کی شہادت: چھلے معرکوں شمع امامت کے بہت سے پروانے فدا ہو چکے شخصہ اب امام میں ٹاکے ساتھ صرف چند جان شار باتی روگئے تضان کے مقابلہ میں کوفیوں کا نڈی دل تھا۔ اس لئے ان کے تل ہونے سے ان میں کوئی کی نظر نہ آتی تھی لیکن مینی فوج میں سے ایک آدی بھی شہید ہوجا تا تو اس میں کی محسوس ہوتی تھی۔

یه صورتحال و کی کر عمر وابن عبدالله صاعدی نے امام سے عرض کیا کہ 'میری جان آپ پر فعدا ہواب شامی بہت قریب ہوتے جاتے ہیں اور کوئی دم میں پینچنا چاہیے ہیں۔اس کئے چاہتا ہوں کہ پہلے میں جان و سے لوں اس کے بعد آپ کو کوئی گزند پہنچے۔ابھی میں نے نماز نیس پڑھی ہے۔ نماز پڑھ کرخدا سے ملنا چاہتا ہوں '۔

ان کی اس درخواست پر حضرت حمین نے فر مایا ان اوگوں ہے کہو کہ ' تھوڑی دیر کے جگ جگ ملتوی کردیں تا کہ ہم لوگ نماز ادا کرلیں ' ۔ آپ کی زبان سے بیفر مائش من کر حصین بن نمیر شامی بولا تمہاری نماز قبول ند ہوگی۔ حبیب بن مظہر نے جواب دیا کہ ''گدھے! آل رسول کی نماز قبول ندہ وگی اور تیری قبول ہوگ ' ؟ بیجواب من کر حصین کولیش آگیا ادر حبیب پر تملد کردیا۔ حبیب نے اس کھوڑے کے مشالیا ہم تھ مادا کہ وہ دونوں پاؤں کے اور تیری قبول ہوگ ' ؟ بیاا درحبیب پر تملد کردیا۔ حبیب نے اس کھوڑے کے مشالیا ہم تھ مادا کہ وہ دونوں پاؤں کے دیرا اور حصین اس کی چیشے سے آگرا۔

لیکن اس کے ساتھیوں نے بڑھ کر بچالیا۔اس کے بعد حبیب اور کوفیوں میں مقابلہ بونے لگا۔ پکھے دیرتک حبیب نہایت کا میانی کے ساتھے مقابلہ کرتے رہے۔لیکن آن تنہا کب تک انبو وکیٹر کے مقابل تغیر کتے تھے۔ بالآخر شہید ہوگئے ۔

ان کی شہادت کے بعد حفرت حسین کا ایک اور باز ولوث گیا۔ اور آپ بہت شکت

Sleannthrees con خاطر ہوئے ۔ تکر کلمہ میر کے علاوہ زبان مبارک ہے پکھے نہ اکلا۔ حرنے آتا کو ممکنین دیکھا تو رجزیڑھتے ہوئے بڑھے اور مشہور جان ٹارز ہیرین قیس کے ساتھ مل کر بڑی بہادری اور شجاعت سے لڑے لیکن کب مک لڑتے۔ آخر میں کوفی بیادوں نے ہرطرف سے تر پر ہجوم كرديا اوريه پروانه بحی شع امامت پرے فدا ہو گيا۔ (سير صحابه)

شہدائے بنو ہاشم کی تعداداوران کی جہیز وتکفین

حفزت حسین کے ساتھ بہتر (۷۲) آ دی شہید ہوئے۔ان میں ہیں (۲۰) آ دی خاندان بی ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔

٢-عماس بن على رضى الله عنه مه عبدالله بن على رضى الله عنه ٢ محمد بن على رضى الله عنه ۸ علی بن حسین بن ملی رضی الله عنه (علی کبر) •ا-ابوبكرين حسن رمني الله عنه ١٢- قاسم بن حسن رضي الله عنه ٣٠- عون بن عبدالله بن جعفرطها رضى الله عنه ١٣٠ - محمد عبدالله بن جعفر رضى الله عنه ۵- جعفر بن قبل بن الى طالب دخى الله عنه ١٦- عبدالرسمن بن قبل رضى الله عنه ١٨-مسلم بن عقبل رضي الله عنه ٢٠- محمد بن الوسعيد بن عقبل رضي الله عنه

المحسين بن على رضى الله عنه ٣-جعفر بن على رضى الله عنه ۵-عثان بن على رمنى الله عنه 2-ايوبكراين على رضى الله عنه 9-غيدالله بن حسين رمني الله عنه االمعبدالله بن حسن رضى الله عنه عا-عيدالله بن عقبل رضي الله عنه ١٩-عبدالله بن مسلم بن عقبل رضى الله عنه ا مام کی شہاوت کے بعد اہل بیت نبوی میں زین العابدین رضی اللہ عن حسن بن حسن

رضی الله عنهٔ عمروین حسن رضی الله عنه اور پکچه شیرخوار بیچه باقی رو گئے تھے۔ زین العابدین رضی اللہ عند بیاری کی وجہ سے چھوڑ ویئے گئے اور بیجے شیرخواری کی وجہ سے بیچ گئے ۔ شہادت کے دوسرے یا تیسرے دن غاضریہ کے باشندوں نے شہداء کی لاشیں فن کیس۔ حفرت حسين كالاشب مرك فن كيا كميا سرمبارك انن زياد كملاحظ ك كوف بيج ويا كميا-این زیاد کے سامنے جب سرمبارک پیش ہوا تو چیٹری ہے لب اور دندان مبارک کو

Ke wordbree

پھیٹر نے اگا۔ حضرت اریدین ارقع بھی موجود تھے۔ان سے سائفارہ نددیکھا گیا۔ قربایا''' چیٹری<sup>80</sup> مثالؤ خدائے واحد کی فتم ایش نے رسول انڈسلی انڈیعلیے ہٹم کے نب مبارک کوان لیوں کا پوسہ لیلتے ہوئے دیکھا ہے'' سید کہ کرروو سیکے۔ابن زیاد بولا خدا تیری آٹھیوں کو بمیشر راائے اگر تو بڑھا کچوں نہ ہوتا اور تیرے حواس جاتے شدرے ہوئے تو تیری گردن اڑ او بتا۔

ا بن زیاد کے بید گستا خان گلمات کن کر آپ نے فرمایا کدا تو معرب آج تم نے غلامی کا اوق اپنی گردنوں میں ڈال لیا تم نے این مرجانہ کے کہنے ہے مین بن فاطمہ کوئل کر دیا۔ این مرجانہ نے تمہارے وصلے دمیوں کوئل کیا اور پڑوں کوغلام بنایا اور تم نے بید لت گوارا کر لی۔ اس لئے ذلیلوں سے دور دہنا بہتر ہے '۔ ہے کہ کراس کے پاس سے چلے کئے۔ (میر صحاب ؓ)

على اكبركي شهادت اورنونهالان جانبازول كي شهادت

تاالله لايحكم فينا ابن الدعى

" خدا كي تم نامعلوم إب كابنيا بم يرحكومت فيس كريج ا"

پڑھتے ہوئے پڑھے۔ آپ دجز پڑھ پڑھ گراملد کرتے تھا ور بخل کی طرح کو تدکر نگل جاتے تھے۔ مروہ بن معتقر تھی آپ کی بید برق رفقاری دیا کہ کر اولا اگر جل اکبر امیری طرف سے گزریں قرحین کو بیلا کے کا بناووں ملی اکبراہمی کم من تھے جنگ وجد ال کا تجربہ نشا۔ اتھا۔ مرہ کا طنوس کر سیدھے اس کی طرف بڑھے۔ مرہ الیک جہاتھ بیدہ اور آ زمودہ کا رتھا۔ جیسے ہی بلی اکبراس کے پاس پہنچے اس نے تاک کر ایسانیز و مارا کہ جم اطہر جس ووست ہو کیا۔ نیز و لگتے ہی شامی مرطرف نے وٹ پڑے اس گھیدن کے جم کو جس نے چھولوں ک

Analdress con ان کی جان ٹار پھوپھی جنہوں نے بڑے ٹازوں سے ان کو بالا تھا تیمہ کے روزن ے بدقیامت خیز نظارہ دیکے ربی تھیں۔ جیستے تھتیے کو خاک وخون میں بڑیا و کھی کرے تاب ، و کئیں ۔ بارائے منبط باتی شدر ہااور باابن اخاو کہتی ہو کی خیمہ سے باہر نکل آئیں اور سیتھے کی لاش کے محووں برگر رویں ستم رسیدہ بھائی حسین نے وکھیاری بہن کا باتھ پکو کر خیمہ کے ائدركيا كالبحى وه زنده تتے داور مخدرات عصمت مآب برغير محرموں كى نظريز فے كاوقت خین آیا تھا۔ بہن کو خیمے میں پہنچائے کے بعد علی اکبڑی لاش اور اپنے قلب وجگر کے نکڑوں کو بھائیوں کی مدوےاٹھوا کرلائے اور خیمہ کےاندرلٹا دیا۔

يہ بھی ہے کسی کاعالم تفاتمام اعز دوا قرباشبيد بويڪ بين ايک طرف جاں شاروں کی تزیق ہوئی ائٹیں ہیں دوسری طرف جوان مرگ مینے علی اکبڑھا یاش باٹ بدن ہے تیسری طرف نینب خشدحال برعش طاری ہے۔اس بے کسی کے عالم میں بھی علی اکبڑی لاش کو و کیستے ہیں اور بھی آ سان کی طرف نظر اشاتے ہیں کہ آج تیرے ایک وفادار بندے نے تیری را و میں سب سے بدی غذر پیش کر کے سنت ابراجی بوری کی اے تواہے قبول فرما۔ ليكن اس وفت بھى زبان يرصبروشكر كے علاوہ شكايت ثين آتا۔

من ازیں در دکرال نمایی چیلذت مایم کہ یہ انداز ؤ آن صبر و ثباتم وادند

خاندان بنی ہاشم کے نونہالوں کی شہادت

حضرت على اكبري شباوت كے بعد مسلم بن عقبل كےصاحبز او عبدالله ميدان ش آئے۔ان کے نکلتے ہی عمرو بن ملیج صیدادی نے تاک کراپیا تیرمادا کدیہ تیرقضا بن گیا۔ان کے بعد جعفر طیار کے بوتے عدی لگے۔انہوں نے بھی عمروائن فیشل کے ہاتھوں جام شبادت نوش کیا۔ پر عشل کے صاحبز ادے عبد الرحمٰن میدان میں آئے۔ان کوعبداللہ بن عروہ نے تیز کا نشانہ بنایا۔ بھائی کو ٹیم کبل و کی کرتھر بن عقیل بے تھاشا نکل ہڑے کیکن لقیط بن ناشرة ايك اى تيرش ان كابحى كام تمام كرديا\_

ان کے بعد حضرت حسن کے صاحبز اوے قاسم میدان میں آئے ۔ یہ بھی عمر و بن سعد

model of the second

بن تبل کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ قاسم کے بعدان کے دوسرے بھائی ابو بکڑنے عبداللہ بن عقب کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ امام کے سو تبلے بھائی حضرت عمال ٹے جب ویکھا کہ جو لگاتا ہے وہ سیدھا حوض کوٹر پر پہنچتا ہے اور خفریب برادر بزرگ تن تنہا ہونے والے ہیں تو بھائیوں سے کہا کہ آ قاکے سامنے سید میں ہوجاؤا اوران برائی جانیں فداکردو۔

ال آواز پر تیزوں بھائی عبداللہ جعفر اور عنان الاعفرت حسین کے سامنے داوار آئی بن بن کر جم کئے اور تیروں کی بارش کو اپنے سینوں پر رو کئے گئے اور زخموں سے خون کا فوارہ چھوشے لگا اور زخموں سے خون کا فوارہ چھوشے لگا اور تیموں ان کی جیس شجاعت پر حمکن تک شدا کی تھی۔ آخر جس بائی بن او جیسا شداور جعفر کو شہید کر کے اس و بوارا آئی کو بھی تو رو دیا اور تیسر سے بھائی عنان کو بزیدا تھی نے تیرکا نشانہ بنایا۔ تیموں بھائیوں کے بعد اب صرف تنجا عباس باقی رہ گئے تھے۔ یہ بردھ کر حضرت حسین کے سامنے آگئے اور چاروں الحرف سے آپ کو بچانے گئے اور ای ناموں اکبر کی تفاظت میں جان دی۔ یہاس کے بعد اللی بیت میں خود امام ہمام اور عابد بھارے علاوہ کوئی باقی ندرہ گیا۔

فاعتبروايااولي الابصار

الله الله الله اليهي نير كلى و ہراورا نظاب زمانه كاكيسا جيب اوركيسا عبر تناك منظر ہے كہ جس كے نانا كے گھر كى پاسپانی ملائكہ كرتے تھے آئ اس كا نواسہ ہے برگ ونواہ پارو عدد گار كر بلا كوشت غربت ميں كھڑا ہے اورروئے زمين پرخدا كے علاوہ اس كاكوئی ھامى و عدد گارئيس۔ غزوة بدر ميں جس كے نانا كى حفاظت كے لئے آسان سے فرشتے اترے تھے آئ اس كے نوائے كوا كے المبان بھى كافھ تيس ملائے۔

ایک وہ وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار قد وسیوں کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تھے۔ دشمنان اسلام کی ساری تو تیں پاش پاش ہو چکی تھیں۔ رحمت عالم کے دامن عنو و کرم کے علاوہ ان کے لئے کوئی جائے پناہ باقی نہ روگئی تھی۔اسلام اور مسلمانوں کے سب سے بڑے وقمن ابوسفیان جنہوں نے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ یفض وعدادت اور دشنی اور کینے تو زی کا کوئی وقیقہ اٹھانیس رکھاتھا۔ ب یں و لا چار دربار رسالت میں حاضر کئے گئے تھے۔ ایک طرف ان کے جرائم کی طویل گئی۔ فہرست تھی۔دوسری طرف رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت وکرم ۔

تاریخ کومعلوم ہے کہ سرکاررسالت سلی اللہ علیہ وسلم ہے استقین اوراشتہاری مجرم کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا؟ قل کی وفعہ عا کہ ٹیس کی گئی۔ جلاوطنی کی سزا تجویز نہیں ہوئی۔ قید خانہ کی چارہ اور یواری میں بند ٹیس کیا گیا۔ بلکہ "من دخل دار ابھی سفیان فہو امن "
یخی" محرض ابوسفیان کے گھر میں چلا جائے اس کا جان و بال محفوظ ہے" کے اعلان کرم سے نہ صرف تنہا ابوسفیان کی جان بخش فرمائی بلکہ ان کے گھر کو جس میں بار ہاسلمانوں کے خلاف ساز شعیں ہوچکی تھے۔ خلاف ساز شعیں ہوچکی تھے۔ خلاف ساز شعیں ہوچکی تھے۔ دارالائن "و مقاد سلنک الا رحمة للعالمين" کی محلی تفیر فرمائی گئی۔

ایک طرف بیرجت بیر طو و کرم اور بید درگز رضا اور دوسری طرف رحمة للعالمین سلی
الله علیه و سلم کی ستم رسیده اولا و ہے۔ نبوت کا سارا کنیہ الاسفیان کی ذریات کے
ہاتھوں تہ جتنے ہو چکا ہے۔ کر بلاکا میدان اہل بیت کے خون سے لالد زار بنا ہوا
ہے۔ جگر گوشہ رسول کی آتھوں کے سامنے گھر بحرکی لاشیں ترقب رہی جیں۔ اعزه
کونل پرخون آتک میں بار جیں۔ بھائیوں کی شہادت پرسینہ وقف ماتم ہے جوال
مرگ لڑکوں اور بجیجوں کی موت پردل فگارہے ۔ لیکن اس حالت میں بھی وحوش و
طیور تک کے لئے امان ہے لیکن چگر گوشہ رسول کے لئے امان نہیں اور آج و ہی
تھواری جو فتح کہ میں مفتو حاشہ فوٹ بھی تھیں وشت کر بلا میں تو جوانان اہل بیت
کاخون کی کربھی سرنبیں ہوئیں اور حسین اس کے خون کی بیاس میں زبانیں چائی

# حکربلا کے بعد

الیاح فٹن کٹکس ڈکر کرایا سے بعد

أوي بوه مششين كاسر كربلا كه بعد

إس مسترم الحاظ أبثت وبقات وي

کیا کچرتھا اُس کے بیش نظر کریا ہے بعد

سك ره أو و شوق شاه منه ترسده تأر

سطے ہوگیا ہے تیما مفرکرہا سے بعہ

آباد برنگیب خرم رست رشول کا

ویر ں ہُرا ہوا ﷺ کا تکم کردا کے ابعد

مُنا رَوِيت كَي شب آر كَا فَسُونِ

آئی شنیت کی سخ کردا سے جد

اک وَہ مِی بِنِے کومان سے بنس کرگڑر سکتے

اک مربعی ہیں کرچھ ہے تر کریا ہے بعد

چۇتركا شومئىخەتىسىتى يەفىت سىند

الم عقد يس جن كو إلى نظر كرايا مسكه بعد

\* قَلَ مَسْتَنِينَ عَلَى مِنْ مِرَكَ زَيِدِ ہے۔ علیم اندہ جا ہے ہر کردا سے بعد

Ü

٠ او ، د ۱۹۵۵ .

Desturding the standard of the

سيدنا خظله رضى اللدعنه

(جنہیں فرشتوں نے مسل دیا)

ابوعامر قبیلہ اوس (انصار) میں ہے تھا۔ جا لجیت میں راہب یعنی درویش کے لقب ہے مشہور تھا۔ گررسول اللہ سلی اللہ علیہ وسیلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو عبداللہ بن اللی کی طرح ہیں بھی از راہ حسد ریشہ دوانیوں اور دسیسہ کاریوں پر اتر آیا۔ عبداللہ بن اللی نے منافقت کو اپنالیا اور ابو عامر کھل کر مخالفت کرنے لگا مدینہ کو چھوڑ کر مکہ چلا گیا اصد کے روز قریش کے ہمراہ آیا تھا۔ فتح مکہ بعد قیصروم کے پاس چلا گیا اور وہیں اسے موت آئی۔ اللہ کی شان جو منحوج المحمد عن المصیت ہے اس نے رئیس المنافقین عبداللہ بن اللہ کی شان جو منحوج المحمد عن المصیت ہے اس نے رئیس المنافقین عبداللہ بن اللہ علی اللہ علیہ اللہ بیا ہم نام تھے ) کو ہدایت دی اور وہ مؤسن صاوق تا بت ہوا۔ ای طرح ابوعام کے جیٹے حظالہ کو قرفی بخشی اور وہ مثالی مجاہد فی سبیل اللہ تا بت ہوا۔

حضرت حظا اپنی بیوی ہے ہم ہم ہم ہو چکے تھے کہ فزو واحد کے لئے دربار رسالت الرجیل الرجیل کی منادی کی آ واز کانوں میں پیٹی ہوز حسل شکر سکے تھے کہ آگل پڑے۔ چگ بدر میں الوسفیان نے دحضرت حظلہ سحا بی المسلم اللہ بیاری آفاز آ یا تھا۔ آج ایوسفیان نے دحضرت حظلہ کا بلیہ بھاری آفلر آ یا تو ایوسفیان کی الداد کیلئے آ کی فیض اور آ کے بڑھا اب حضرت حظلہ رضی اللہ مند شہید ہوگئے۔ ایوسفیان کی الداد کیلئے آ کی فیض اور آ کے بڑھا اب حضرت حظلہ رضی اللہ مند شہید ہوگئے۔ بعد میں شہدا ، کی الشیس تبع کی گئیں تو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حظلہ کی زویہ (جوعبداللہ بن الجامناتی کی بیٹی تھیں ) ہے دریافت فر مایا میں نے دیکھا کہ فرشے خطلہ کو خطلہ کوشل دے دیکھا کہ فرشے خطلہ کوشل دے دیکھا کہ فرشے خطلہ کوشل دے دیکھا کہ فرشی خسل کی حضرت کے اللہ کوشل دے دیکھا کہ فیسی خسل کی

ضرورت تھی تکر دوجلدی میں اٹھ کر تائں دسیئے تھے۔ فقہ کا سئند ہے کہ شہید کوشسل نہیں ویا جاتا اسے زخول سمیت دفن کرویا جاتا ہے لیکن آگر معلوم ہوجائے کے دو بھائت جنابت شہید ہوا تو اسے شمل دیا جائے گا اس کی دلیل میکیا واقعہ ہے۔ (زادالمعاد)

آیک مرتبدادی اورفزرج علی مفاخرت ہوئی تو ادل نے کہا دیکھو(۱) شیل ملاککہ (متعلق ملاککہ دختلہ) ہم شی سے بین (۲) کھیوں نے جس مخص کو وشن سے بچایا (حضرت عاصم ان اثابت ) وہ ہم شی سے بین (۳) جس ایک آ دی کی گوائی کو دد کی گوائی سے بین (۳) جس ایک آ دی کی گوائی کو دد کی گوائی کے بر برقرار دیا حمیا (فزیر بن تابت ) وہ ہم میں سے بین (۳) اور جس مخص کی خاطر اللہ کا عرش ال حمیا تھا (حضرت معدین معانی) وہ بھی ہم شی سے بین رہے

توزجیوں نے جواب ویا کہ وہ چا دافراد جنیوں نے نی اکرم ملی اللہ علیہ وعلم کی حیات میں پورٹر آن یا دکرنیا تھ وہ چارد اس ہم عمل سے میں (۱) زید بن تابت (۲) ابوزید (۳) معاقر بن تمل (۳) ادرائی بن تکب رضی الشعم اجمعین دارشاھم اس نزاع کا فیصلہ کرتا ہم گنہ کاروں کا کا مغیس سے جاری کیا بساط ہے جس ہم تو اتنا کہ دیکتے ہیں کہ بیرسب محکمت تھوئی کے مجول جی باور جر سکلے دا رکھ و بھے دیگر است رضی اللہ عند دارشاہ (کاروان جند)

#### حارثه بن مراقبه انصاری رضی الله عنه

حارث بن مراق بن حارث رخی الشانی عنها سحانی اور سحانی کے بیٹے۔
شہید اور شہید کے بیٹے۔ حضرت حارث فرد و بدر می شہید ہوئے اور
حضرت مراقہ فروہ خین ۔ فع الباری باب نفل بن جمد بدرا۔ حضرت الس
مفر اللہ عند سے مروی ہے کہ حارثہ بدر می شہید ہوئے اور دوئر جوان
تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے وائی تشریف السے تو
عارش والد ورزی بنت تفرآ ہے کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حرفی کیا
یارمول اللہ! آ ہے کو فو ب معلوم ہے کہ بھی کو حارث ہے کس فقد رحیت تھی
پی اگروہ بنت میں ہے تو میں مرکروں اور اللہ ہے کہ المیدر مکول
اور اگر دوسری صورت ہے تو میں مرکروں اور اللہ ہے کہ میں کیا کروں کی مین
خوب کر یہ واری کروں گی۔
خوب کر یہ واری کروں گی۔

آپ ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا کیا دیوانی ہوگئی۔ایک جنت نمیس اس کمیلے بہت کی جنتیں میں اور حکتی و وبلاشہ جنت الفردوں میں ہے۔ (ریتن جناب )

بدائة اسلام

besturdubo

# سترحفاظ صحابه رضى الله عنهم كى شهادت كاسانحه

محد بن اسحاق اورعبدالله بن الي في صفرت انس رضي الله عنه وفيروكي روایت کی بناء براس طرح بیان کی ہے کہ عامر بن مالک بن جعفر عامری جس کا لقب ملاعب الاستدقفابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر بهوا اور دو محوث الدردواونشیان بدیدیں پیش کیں حضوصلی الله علیه وسلم نے قبول کرنے ے اٹکار کرویا اور فرما دیا میں مشرک کا بدیہ قبول نیس کروں گا۔ اگرتم جا ہے ہوکہ میں تہارا ہدیہ قبول کرلوں تو مسلمان ہو جاؤ۔ دہ مسلمان نہیں ہوالیکن اسلام ہے دور بحی ثبین گیا۔ (بعنی نفرت کا اظہار بھی نبین کیا ) اور یولامحہ ( سلی اللہ علیہ وسلم ) جس چيز کي تم وقوت وييخ بودو ب تو اچھي خونصورت پس اگرتم اپنے ساتھيوں یں ہے کچھ لوگوں کو اہل نجد کے پاس (دائوت دینے کے لئے) بھیج دوتو مجھے امید ب كدو وتنهاري وعوت قبول كرلين مع حضور صلى الله عليه وسلم في فرمايا محصا النابحد کی طرف ہے ایے آ ومیوں کا خطرہ ہے۔ابو برا اوبولا میں ان کی بناہ کا ذمہ لیتا ول چنا نچدرسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرت منذر بن عرساندي كوستر فتخب انساري محابر كاسروار بناكرسب ويجيج ديا-ان سترآ دميون كوقارى كهاجا تا تحا (يعني بدسب قاری اور عالم قرآن تھے) انبی میں جعزت ابو بکڑ کے آزاد کردہ غلام حضرت عامر بن فبير وبھی تھے۔ بير دوانگي ماہ صفر ٣٠ دي ۾ وئي غرض بيراوگ چل و پے اور بیرمعونہ پنج کریز او کیا۔ بیرمعونہ کی زمین بنی عامر کی زمین اور بنی سلیم کے پھر میلے علاقہ کے درمیان واقع تھی یہاں پھنٹی کران لوگوں نے حضرت حرام بن ملحان کورسول الله صلی الله علیه وسلم کا نامه مبارک وے کربنی عام کے پہلے

آ ومیوں کے ساتھ عامر بن طفیل کے باس بھیجا " هغرت حراماً نے پیٹی کر کہا میں رسول الله صلى الله عليه وسلم كا قاصعه جوال تمهارے باس آیا جول شبادت دیتا جول کہ اللہ کے سوا کوئی معبور تبیس اور محمد اللہ کے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لبذاتم اللداوراس كرسول صلى الله عليه وسلم يرائيان لے آؤ و محضرت حرام كي تبلغ کے بعد ایک فخص نیز و لے کرگھر کی حجو نیزوی ہے برآید ہوااور آتے ہی حضرت حرام کے پہلور پر چھاماراجودوس پہلوے گل گیا۔حضرت حرام فورابول الشے الله اكبررب كعبد كالتم مي كامياب او كيااس كے بعد عامر بن طفيل في بني عامركو ان صحابیوں ؓ کےخلاف چیخ کرآ واز وی بنی عامرنے اس کی بات قبول کرنے ہے ا تکار کر دیا اور یولے ابو برا م کی فرمہ داری کو نہ تو ژو عامر بن طفیل نے بنی سلیم کے قبائل عصيه رعل اورذكوان كو يكاراانبول في آواز پرليك كبى اورنكل كرصحابة برجها مے اور فرودگاہ برآ کرب کو تھیرلیا۔ سحابات مقابلہ کیا یہاں تک کرس شہید ہو گئے صرف کعٹ بن زید نکا گئے اور و دہجی ای طرح کہ کا فران کومر دہ مجھ کر چھوڑ مکئے بتھے مگران میں کچھ سانس باتی تھے اس لئے زندہ رہے اور آخر خندق کی اڑائی عين شهيد ہو محتے ۔ (تغيير مظيري اردوجلد و)

رسول الله سلی الله علیه وسلم کواس کی خبر پیچی او آپ سلی الله علیه وسلم نے ایک ماہ تک مسبح کی نماز میں دعائے قنوت روھی جس میں پھے قبائل عرب یعنی رعل ذکوان عصیہ اور بنی کھیان کے لئے بدوعا کی ۔

# حضرت حرام بن ملحان اور حضرت عامر بن فهیره رضی الله عنهمااور دیگر شر کائے سرید بیر معونه

غزدہ احد ماہ شوال تا ہمں پیش آیا تھا۔ اس میں مسلمانوں کواپنی ایک افرش کے باعث فلکست سے دو جارہ ونا پڑا تھا واپس جاتے ہوئے قریش مکہ بید جمکی دے کر گئے تھے کہ آئندہ سال پھر بدر کے مقام پر ہماراتم اراسامنا ہوگا۔ قریش کے علاوہ آس پاس کے دوسرے مشرک قبائل کے حوصلے بھی پچھے بلند ہو گئے وہ لوگ بھی مسلمانوں کے برخلاف منصوب بنانے لگ گئے۔ چنا نچی خرد واحد سے چار ماہ بعد ماہ صفر ہو ہمی دو نہایت السائل سانے چیش آئے ایک تو رہے کا واقعہ اس کی تفصیل پچھے اور چکا ہے۔ دوسرا بیر معونہ کا واقعہ اس کی تفصیل پچھے اوں ہے۔

الورراه عام رین ما لک عام ری ایک آبا کی سردار تھا۔ وہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ حضورت سلی اللہ علیہ و کا است اسلام کے بیٹنی فر مائی۔ بینڈو اسلام لے آیا یہ کھل کر مخالفت کی بلکہ کہا گہ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ وسلی اللہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ وسلی اللہ وسلی اللہ وسلی وسلی وسلیہ وسلیہ

جب بدلوگ بیرمعونہ کے قریب پیٹھاؤ وہاں پڑاؤ کیا۔ سالار دستہ نے حضرت ترام می نامہ گرامی وے کر عامر بن طفیل کے پاس جیجا دہ اپنے ساتھ دوآ دی اور لے کر روانہ

ہوئے۔ان میں ہے ایک صاحب لنگڑے تھے حضرت ترامؓ نے ان ہے کہ دیا تھا کہ میں اكيلاآ مح جاؤن كامتم ميرة ريب رمنا- أكرة محصور تحال اطمينان بخش موئي تو تحيك اگروہ مجھ قل کردیتے ہیں تو تم واپس آ کرایئے ساتھیوں کو بتادہ کے چنانچہ وہ فط لے کر آ گے ہوھے۔ عامرین طفیل نے سفارتی آ واب کو یک سر بالائے طاق رکھ کر خطا کو کھول کر مِرْ صنے کی بجائے ایک آ دی کواشارہ کیااس نے چیھے ہے آ کرنیز و تعزت حرام کی پیٹے میں محون ويا ان كى زبان عة خرى جمله به تكاالله اكبر وفوت و رب الكعبة (رب کعیہ کی قتم! میں کامیاب ہوگیا )اب عامر بن طفیل نے اپنے قبیلے کو بلایا تا کہ مسلمان مندو بین کوشتم کیا جاسکے مگرانہوں نے کہا ہمارا سردار براءان کواچی امان میں لے آیا ہے ہم بدعمدی نہیں کر سکتے۔اس کے بعد عامر نے دوسرے قبائل عل ادر ذکوان وغیر وکو بلایا۔وہ لوگ اس كے ساتھ ہو لئے۔اب كم وبیش ایك بزار سلح افراد نے ستر صحاب كو تيم رے میں لے ليالشكرك تمام صحابة وتبيز تي شهيد بوطح يصرف ايك محالي هنرت عمر وبمن اميضمري ا فَح كُنْ تقود الرطرح كدو واونث ج الے كئے ہوئے تقے۔جب انہول نے دورے اس جگہ پر پرندوں کواڑتے ہوئے دیکھا تو واپس آئے۔ تمام (رفقاء) شہید ہو کیکے تھے۔ وعمٰن کے سوار وہاں موجود تھے۔ انہول نے عمر و بن امید کوزندہ گرفآر کرلیا۔ عامر بن طفیل کی مال کے ذمدایک غلام کوآ زاد کرنے کی منت تھی۔عامرنے ان کے پیشانی کے بال کاٹ کراہفاء نذر کے طور پرائیس آزاد کردیا۔انہوں نے واپس آ کر مفصل سورت حال رسول الڈسلی اللہ عليه وسلم كيرسا من پيش كي اي روز آنخه خوصلي الله عليه وسلم كودا فعد رجيع كي اطلاع الم يقي -بخارى شريف كےمطابق عامر ين طفيل في آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كوايك پيغام بجيجا تھا كەتين باتول ميں سے ايك چن ليں۔ يا تو آپ سلى الله عليه وسلم حكومت كوميرے ساتحد بانث لين ويهاتى علاق آب سلى الله عليه وللم في لين شبر مير يحوا في كروي یا آ پ صلی الله علیہ وسلم تحریر کردیں کہ آ پ صلی الله علیہ وسلم کے بعد عکمران بی جوں گا۔ ورنة وطاقت ورغطفاني الكر فرآجاؤل كار ( بخاري ٥٨٧)

معراص على المام

جب عامر من طفل نے عمر و من امریکو آزاد کردیا تواں نے تمام شہدا ہے بارے میں ان سے دریافت کیا۔ دریافت کیا۔ وہ جواب دیتے رہے۔ آخر میں ہو چھا۔ کیا تمہادا کوئی ایسا ساتھی بھی ہے جو تعہیں اُظر نہ آر ہا ہو۔ انہوں نے جواب میں کہا ہاں ایک سحائی عامر بن فیر وافظ نویس آئے۔ عامر بن طفیل نے کہا میں نے دیکھا کوئل ہوئے کے بعداس کی لاش او پر آسان کی طرف جارہی ہے۔

حضرت عامر بن فير الآئ قائل جابر ملى كابيان بكد جب بين في عامركونيز ومارا اوروو پار ہوگيا تو بين في مامركوبيكتے سنا هذت و الله (خداكی تم إيم كامياب ہوگيا) اس كے بعد بين في ديكھا كداس كى لاش آسان كى طرف جار ہى ہے - پير بين شحاك بن مفيان كلائي (جومسلمان تھ) كے پاس جاكر عامر كة خرى بول كا مطلب دريافت كيا تو شحاك في بتايا كداس كا مطلب بيہ ہے كہ خداكى تم الجھے جنت فل كار اس كے بعد جابر فضاك كے ہاتھ يراملام تبول كرايا۔

سیرت کی کتابوں میں ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے دعافر مائی۔
اللہ م اکفنی عاموا۔ اس کی قبولیت یوں فنا ہر ہوئی کہ جب عامر کی کارستانی
کاعلم اس کے بتجاابو براء کو ہوا تو اسے بڑار رخ پہنچا کہ عام نے میری امان کی کوئی
پرواؤٹیس کی۔ بیبال تک کہ صدے کی تاب شدا کر دہ فخض فوت ہوگیا اس لئے
اس کے پسما تدگان کاغم و ہرا ہوگیا۔ چنانچا اس کے بیٹے ربیعہ نے عام کے مر
میں نیز ہ مارا جس سے اس کے مرش رسولی کی شکل کا ایک زخم ہوگیا اور یک
بارگی مرجانے کی بجائے وہ ایرٹیاں رگڑ رگڑ کر جہنم رسید ہوا۔

سیح بخاری بیں ہے کہ بیرمعونہ کے شہداء نے اللہ تعالی ہے درخواست کی کہ اے اللہ! ہمارے ساتھیوں کواطلاع کردیجئے۔ Desturdibodis North ess.com

## حضرت حارث بن ابي حاله رضي اللّه عنه

جب اسلام كى اعلانتيليغ كالحكم مواا درية يت نازل مونى كدة ب صلى الله عليه وسلم كو عمروياجاتا إس كوصاف صاف كهدويجة (فاصدع بماتؤهر الجرر) اس وقت مسلمانوں كى تعداد سرف جاليس كے قريب تنى رسول الله سلى الله عليه وللم نے صفایهان ی چوفی بر کھڑے ہو کر قریش کو بکارا۔ جب جمع آکشا ہو گیا تو آ ب سلی اللہ علیہ و ملم نے فرماياً "أيا معاشو القويش! من تم كوايك الله كي عمادت كايبغام دينا مون بس تم اس كوتبول كرو". قریش مکد کے زویک بیرح م کی سب سے بوی تو بین تھی کے کوئی ان کے بتوں کو باطل سکیاور سمى اورمعبودكي طرف بلائے -اس لئے ان كورسول الله صلى الله عليه وسلم كى يديات بہت تا كوار الزرى وفعة ايك وظامر برياموكيا قريش برجم موكرول الشسلى الشعلية المم يرثوث يزعد حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ عند آ ب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جال خاراورشیدائی تصان کواس بات کی خرموئی تو فررا آپ کو بیانے کے لئے دوڑتے ہوئے اً ئے۔ ویکھا کہ قریش سب طرف ہے رسول اللہ کو گھیرے ہوئے میں اور (نعوذ باللہ) عُبِيد كردينا جاج بي - حارث بن إلى حالت مجه بي آب كوبيان كى كوئى تركيب نبيس آئی تو وہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح جھک گئے کہ کوئی وارتکوار کا رسول اللہ صلی الله عليه وسلم يرند ، و-سب طرف ع كفار كي تلواري ان كاويرير في تليس يبال تك کہ بیموقع پر ہی شہید ہو گئے اور اسلام کے شہیداول کے مرتبہ پر فائز ہوئے۔ ترک جان وترک مال وترک سر در طریق عشق اول منزلست (اصابراحال الصحابه)

### حضرت حسيل بن اليمان رضى الله عنه

ان سحافی کی گئیت ابو صدید بیند تھی اورای کے نام ہے وہ مشہور ہوئے۔والد کا نام جابر بن عمرو ہے۔ میر بھی روایت ہے کہ حسیل کے واوا کا نام ممان تھا اس لئے ان کے والد بھی ممان کے نام سے مشہور ہوگئے۔ حسیل یا ان کے واوائے بنوعبدالا ھبل کی خاتون رباب ہے بنت کعیب سے شادی کرلی۔ چوکد پمنی تھاس لئے ممانی کہنائے گئے۔

آپ فرزوے کے لئے لگے لیکن راہتے میں مشرکین مکہ کے بیٹھے چڑھ گئے۔ مشرکین نے ان سے قتم کے کرچھوڑا کہ وہ جنگ میں شریکے نہیں ہوں گئے۔انہوں نے بیرواقعدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ نے فرمایا: "اپ عہد پر قائم رہوا ورگھر واپس جاؤ" باتی رہی فتح ونصرت تو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ہم اس سے طلب کرتے ہیں۔" (سمجے مسلم)

۳ جری میں ال فزوے میں آپ نے اپنے مین حضرت حذیفہ کے ساتھ شرکت گی۔
حضرت حسل رضی اللہ عنہ مند عنہ العربے حضور حلی اللہ علیہ وسلم نے آئیں ایک دوسرے
حالی حضرت ابات رضی اللہ عنہ بن قش کے ساتھ عورتوں اور پچوں کے پاس حفاظت کے
لئے ایک نیلے پر بیٹھا دیا۔ میدان جنگ میں شدت آئی تو دونوں بزرگوں کو جوش آگیا اور
مگواریں سونت کرمیدان میں کود پڑے۔ حضرت تابت رضی اللہ عنہ کو مشرکین نے شہید کر
دیا۔ حضرت حسل رضی اللہ عنہ کو مسلمان افراتفری میں پیچان نہ سکے اور ان پر کھواریں چلا
دیں۔ اس طرح دومسلمانوں کے ہاتھوں تی شہید ہوگے۔

آپ نے صبرے کام لیا اور قاتلین کے لئے مغفرت کی دعا فرمائی۔رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنی جیب خاص سے ان کی دیت اوا فرمائی لیکن حضرت ابوحذ یفہ نے اسے مسکیفوں رہتیم فرمادیا۔(اصاب اسدالفاب استعاب)(روثن ستارے)

# حضرت بمتيس بن حذاف دضي الله عنه

نام ولسب .... جیس نام ابوط یقه کنیت نسب نامدید به تنیس بن حذاف بن قیس بن عدی بن سعد تن سم بن عروبی اصلی بی عدی بن سعد تن سم بن عروبی اصلی می کار و بیت می بن او گرفی ام الموثین حضرت حفصه بهیله الن بی کی دو در بیت می تمیس بان کار تخطرت صلی الله علیه و سند آم کی کر علی بناوگرین بوت اسلام داجرت النب می وست می میشر می بیاد آم بی کی مرحم بن بناوگرین بوت می بیاد آم بی کی مرحم بن بیشر می بیاد آم بی کی در می بیاد آم بی کی در می بیاد آم بی می می بیاد اور بیم می بیاد آم بی کی می بیاد آم بی کی در می می می الله اور می بیاد آم بی کی می بیاد کی بیر می موافقات کرادی ...
میروم ان می دورانی بیس بن جبیر می موافقات کرادی ...

قرات وشہادت ... .سب سے پہلے بدر عظمی ش کموار کے جو برد کھاتے گیر احد ش شریک ہوئے ادر میدان جنگ ش رقم کھانے ۔ زخم کاری تھا۔ اس سے جان پر ند ہو سکے ادر ای صدمہ ہے جہ بجری ش مدید ش وفات ہائی۔ آئن مند سلی اللہ علیہ وہ کم نے تماز جناز ، پڑھائی اور مشہور سحائی احضرت علیان عن مند حول کے پہلو شمل فرن کے گئے ۔ وفات کے وقت کوئی اولاد ند مخمی ۔ (سیر سحائیہ)

# Destinding to the second

## سیدناخیثمه رضی اللّه عنه اورائکےصاحبز ادے سعدرضی اللّه عنه

حضرات محابد رضی الله منهم نیکی کے کاموں میں جان چیزائے کی کوشش نہیں کرتے' یکسسابقت سے کام لیتے تھے اس کی ایک عمدہ مثال سے واقعہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقعہ پر باپ ہیئے میں قرعہ اندازی ہوئی کہ دونوں میں سے کون جائے۔ قرعہ ہیئے کے نام نگل آیا اور دورواندہ و گیا۔ وہاں پیچ کراس نے شہادت کا رحیہ حاصل کرلیا۔ باپ کے دل میں تکش رہا کہ اس کے اقبال کا ستارہ کب طوع ہوگا کہ احد کا محرکہ چیش آ گیا۔

ایک رات باپ نے بیٹے کوخواب میں و یکھا کہ نبایت عمد وشکل ومنع میں ہے اور یہشت کی نبرول اور پھلوں میں مزے کوٹ رہا ہے۔ بیٹا کہناہے ایا جان۔

الحق بناتر افقنا في الجنة (زاوالعاوس ٢٣٢ ع) (آب يمى اعارے پاس آ جائي اواراليك ساتھ المجات شروبنا قوب رہ گا۔)

باپ نے میخواب بارگاہ تبوت میں پیش کرے عرض کیا صفور ملی اللہ علیہ مہشت میں بیٹ کے اللہ علیہ وہوں میری بیٹ کے اور اللہ علیہ اللہ علی سب سے بوی شواہش ہے مگر حال ہیں ہے کہ میں تقرر سیدہ ہوں میری بندیاں کر درہ وہ بیکی ہیں اس کے باوجو وجلد انہ جلدا ہے دب کے حضور شریح نی جاتا ہوا ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ میں کہ اللہ تعالیٰ بھے شہادت نصیب فرما کمیں جاکہ میں جنت میں بیٹ کارفیق ہوں۔ اللہ کے مجوب سلی اللہ علیہ کارفیق ہوں۔ اللہ کے مجوب سلی اللہ علیہ کارفیق کے لئے ہاتھ اللہ اور ہے تھولیت میں دریہ گئی۔ احد کا واقعہ فیش آگیا۔

المسكرة ياہے جہاں میں عادت سماب تو سیم کی بہتائی کے معدقے ہے جہاب بیتاب تو میہ باپ بیٹا کون تضی باپ کا نام خشمہ اور بیٹے کا نام معد تھا۔ ان کا تعلق انسار کی شاخ اوس سے تھا۔ (میرسحاب) besturdub!

## خيثمه بن حادث رضى الله عندانصاري

بھرت نوی ملی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ مرف باسلام ہوئے ور وہ در
کے موقع پر حفرت فیش شقہ اپنے فرز در حفرت سعد نے فرہایا کرتم کر پروہ و
علی جاد کیلئے جاتا ہول۔ حضرت سعد نے جواب دیا کہ اگر جنت کے علاوہ
کوئی اور سعا علہ موتا تو جی آ پ تواپ پر ترج و یا گراب بی عوض کروں گا
کر آ پ کر پر تغیر سے اور جھے رسول اللہ علی اللہ علیہ اللم کے ساتھ جانے
وہ جا اس برے کہ اللہ تعالیٰ بھے میتر شہادت پر فائز کریں کے رئیس حضرت
ویج اس بر جانے کے لئے اصراد کیا آخراس بات پر فیصلہ ہوا کہ قرعہ ذالا جائے جس کا نام نگل آئے وہ می جائے قرعہ ذالا کھیا تو حضرت سعد گانا م
لگلا جنانے اس کا نام نگل آئے وہ می جائے کر مرح فرالا کھیا تو حضرت سعد گانا م
لگلا جنانے اس تو دو جس آجس ہم رکانی رمول آگر مسلی اللہ علیہ و ساتھ سے شرف

انظے سال غز وہ احد کے لئے رسول اکر مسلی اللہ علیہ اسلم کے بھم رکا ب حضرت سعد کے والد حضرت فیش شخص جو بہا در کی سے لڑے اور ہ م شہا دت پی کرشم پید بینے کے پاس جشت الفردون شکر آگئے گئے۔ (۱۳۳۳ ویوں تارے) besturduboke.word

## حضرت خالد بن سعيدا بن العاص رضي الله عنه

آ مخضرت سلی اللہ علیہ یہ کم کے اعلان نبوت کی ابتداء ہی میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت شرف حاصل ہوا۔ حضرت شرف حاصل ہوا۔ حضرت اسلام کے بعض اللہ اسلام کے حضرت صدیق اکبرا کے دورخلافت میں فاتون سے صدیق اکبرا کے دورخلافت میں فاتون سے انکاح کیا ادر مرج میں مخبوج کی میں بیوی نے کہا بہتر ہوتا کہ اس محرکہ کے بعد الحمینان سے ملنا ہوتا کہا میرادل کہتا ہے کہ اس الرائی میں جام شہادت ہوں گا اس النے لڑائی میں جام شہادت ہوں گا اس النے لڑائی میں جام شہادت ہوں گا اس النے لڑائی سے بہتے ہمیں ال لینا جاہتا ہوں چنا نچے میدان جنگ میں دات ہوی کے پاس مشرک شعرے حتے احباب کی دعوت کی دن چڑھے رومیوں نے حملہ کیا حضرت خالا میدان میں نظا اورا تی پیشین کوئی کے مطابق ای اڑائی میں بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوگئے۔

## حضرت خبیب بن عدی حضرت عاصم بن ثابت اورحضرت عبدالله بن انیس رضی اللّه عنهم

جنگ احد کے بعد سفیان بن خالد بذلی چند آ دمیوں کے ہمراہ مکہ شریف گیا اور روساء قریش کواحد میں کامیا فی پرمبارک دی۔ کئی تلی میں ہے گزرر ہا تھا کہ بین کی آ واز اس کے کانوں میں پیٹی۔ ایک مورت کے چند عزیز (شو ہراور چار بیٹے) جنگ میں مارے گئے تھے ان کے ماتم میں فوحہ ہور ہاتھا۔ سفیان نے اس مورت ہے تھڑیت کی۔ اس نے بیہ حتم کھار کئی تھی کہ جب تک میں متنو لین احد کا بدلہ نہ لیاوں اور عاصم بن ٹابت (انصاری سحانی) کی کھویڑی میں شراب نہ فی اول ہالوں کو تیل ٹیس لگاؤں گی۔ سفیان کی خیرخواہی اور جدردی کی ہا تمیں سن کر اس ہے تعاون کی طلب گار ہوئی۔ کہا اگر تم عاصم بن ٹابت 'طلحہ یا زبیر کو پکڑ کر زند و بچھے لا دو یا اس کا سر کاٹ کر لا دو پیس فی کس سواونٹ انھا پھیں،
دول گی۔ وہ ہد بخت انعام کے لا لیج بیس اس کی قد بیر سوچنے لگ گیا چنا تجہ بی آ دی ہمراہ
کے کراز راہ متافقت مدینہ متورہ آیا اپنا مسلمان ہونا خاہر کرے درخواست کی کہ چند آ دگی
جمارے قبیلوں کو وین کی تعلیم دینے کے لئے ہمارے ساتھ روانہ کر دی جا کیں۔ ان
خبیتوں نے رہائش حضرت عاصم کے والد کے گھر بیں پھی حضرت عاصم ہے بدی ہوت کا
اظہار کرتے اور ان سے کہتے کہتم ہمارے ساتھ ضرور چلو وہ فرباتے ان شاء اللہ ضرور
چلوں گا۔ آخر کار دو چار روز کے بعد آخریت سلمی اللہ علیہ وسلم نے چھ یا سات آ دی
روانہ فرباوے دعشرت عاصم اور حضرت خبیب بن عدی بھی ان بیس شامل سے سفیان پہلے
چلا گیا تھا۔ اس خبیث نے رقیع کے مقام پر دوسو شرکیین کے ہمراہ ان اوگوں کو آلیا جب
چلا گیا تھا۔ اس خبیث نے رقیع کے مقام پر دوسو شرکیین کے ہمراہ ان اوگوں کو آلیا جب
ان صحاب نے خلاف تو تع یہ صورتحال دیکھی تو کہا ما شاہ اللہ ۔ اگر ہمارے شیب اور حضرت ذیہ
اجر تکھا ہے تو ہم چیچے کیوں مثیس ۔ مقا بلہ شروع ہوا دوآ دی حضرت ضیب اور حضرت زید
بین دھنے گرفتار ہوگئے۔ باقی حضرات نے جام شہادت توش کیا۔

حضرت عاصم بن ثابت بھی شہید ہو گئے۔ کافر چاہتے تھے کدان کا سر کاٹ کر مکد کی کافر وہتے ہے کہ ان کا سر کاٹ کر مکد کی کافر وہت کے ایک انتظام کردیا کہ شہد کی تھیوں یا مجروں کا ایک خل وہاں تھے گیا اور حضرت عاصم کے جم کی پاسبانی کرنے لگا کافروں نے کہا اچھارات کے وقت بیٹول چلا جائے گا ہم اس وقت عاصم کا سر کاٹ لیس کے محررات کو پانی کا ایک ریا آیا اور حضرت عاصم کی فعش کو بہا کرلے گیا۔

یوں شرکین کے مصیم آخرت کے علاوہ د نیوی خسران بھی آیا۔

حضرت خبیب اور حضرت زیڈگو کا فرول نے مکہ لے جا کر فروخت کر دیا ہید اقعہ ماہ ذیق حدومیں چیش آیا۔ ذی الحجے گز رجانے کے بعد دونوں کوشہید کر دیا گیا۔

## حضرت عاصم بن ثابت رضى الله عنه

ام كراى عاصم كتيت الوسلمان او تعلق قبيلدادى ب\_\_ جرت سے قبل اسلام لائے \_

غزوة بدرشانه ولبان عقبرين معيلاتن كياجوقريش كالأبك اجمهر دارتقانه

سوش فراده دینے میں انہی کی باتھی میں دل آ دمیوں کو دشن کی جاسوی کے لئے بھیر تو عسفان اور کم کے درمیان بدہ کے مقام پر ہوئی ہاں کے سرتیما تھا زول نے آئیں آ گے ہیں ہے ہے۔ روکا اور ان کا تعاقب کیا۔ معزمت عاصم کو پہنہ چاتا ہو ساتھیوں کو لئے کر بھاڑی پر چڑھ گئے۔ ان لوگوں نے آ کر محاصرہ کر لیا اور اس کی شرط وے کرنے اس کے کہا محر معزمت عاصم نے فرما یا مسلمانو ایس کی کا فرکا ز سرزرہوں گا گھر فرما یا خدایار سول انٹر سلمی انڈ علیہ یا ملم کو حاری فرکر دے۔ بید دیکھ کر کا فرول نے تیم برسانا شروع کر دیتے جس سے آ ب اپنے بچھ ساتھیوں سمیدن شہیر ہوگے۔

دھترت نابت میں اشاقہ لی عندے عقبہ کے ساتھ طوے دو بیش کو بھی آل کیا تھا ان کی بان سما فدے منت مانی حق کہ عاصم کا سر سطے تو میں کمو پڑی میں شراب ڈیڈ ل گی۔ چنا نچہ آپ کی شہادت پر آریشیول نے آپ کا سرمبادک سماؤے ہاتھ فروخت کردیا۔

لکین الله تعالی نے برواشت نہ کیا دہ سرکائے آئے تو شہر کی تھیوں نے نہ کاشنے دیا' انہوں نے سوچا دان کو کاٹ لیس کے دات کو ہارٹریآ کی جس کے سال ب سے آپ کا جسد اطہر بہر تمیا اوران کی دسترس شریانہ برنسی اندرت کی عندوارضا۔

#### شهاوت اورجسد مبارك كي غيبي حفاظت

حصرت عاصم بن عمره بن قاده فر ماتے ہیں کررسول الشطی الشاعلیہ وسلم نے چوسحا یہ نیسچادران کا امیر حصرت مرجد بن الی مرجد رضی الشاقعا فی حدکو بنایا۔ ان علی حضرت عاصم بن قابت اور عصرت خالد بن الکیر بھی تھے۔ جب بیر بھیج پر بیٹیچ و بڑیلے۔ ان کے خال کے خلاف

A CONTROL OF THE PROPERTY OF T چڑھائی کی۔حضرت مرجد اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنبمانے کہااللہ کی تئم ہم نہ مشرک کا کوئی عبد قبول کرتے ہیں اور نہ کی کا تعاون جا ہے ہیں چنا نیدان کے خلاف ازائی کی حتی ك بذيل والول في أنيس شهيد كرديا اور بذيل والول في جب حضرت عاصم بن البت رضی الله تعاتی عنه کوشهید کیا تو انہوں نے ارادہ کیا ان کاسرسلافہ بنت سعد بن شہید کے ہاتھ بچیں کے کیونکہ جب اس کے دویتے احدیث مارے گئے تتے تواس نے منت مانی تھی کہ اگر وه کرسکی تو عاصم کی کھویزی میں شراب چیئے گی لیکن انہیں حضرت عاصم رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کاسر کا شخے ہے شہد کی تھیوں نے روک دیا۔جب بحز وں نے انہیں حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد تک نہ پینیچنے ویا تو انہوں نے کہاا بھی چھوڑ دوختی کہ جب شام ہوگی تو مجڑ اے چھوڑ کر چلے جائیں کے پھرہم اس کا سرا تارلیں کے ۔اللہ تعالی نے وادی میں سیااب بھیج وياجوهفرت عاصم رضى الله تعالى عندك جسدكو بهاكر لي كياا ورحضرت عاصم رضي الله تعالى عنے (اپنی زندگی میں ) الله تعالی سے عبد کیا تھا کہ ندو وکسی مشرک کوچھو کیں گے اور نہ کوئی مشرک انبیں ہاتھ دگانے یائے میشرکین کے نایاک ہونے کی دجہ سے کہا تھا۔

حضرت عمر بن الخطاب كو جب ينة جلا كه مجر ول نے بذيل والوں كوروك ليا ہے تو فرمایاالله تعالی نے اپنے مومن بندے کی حفاظت کی ہے۔ (روثن سارے)

رسول النُدسلي الله عليه وسلم كي حيات مباركه مين خالد بن وليدرضي الله عنه جنَّك موجه کے علاوہ فتح مکہ غزوہ حنین غزوہ جوک سریہ بنوٹر بھے سریہ نجران سریہ یمن سریہ عزیٰ بٹس شریک رہے۔سیدنا اپوہکرصدیق رضی اللہ عنہ کے عہدخلافت میں مرتدین اور منکرین زکو ہ کی سرکونی کے لئے آپ کی تکوار بے نیام رہی۔طلیحہ مجاعدادرمسیلہ کے حوالی موالی تہ تنتخ كئے بنواسد وغطفان نے زكوۃ كى ادائيكى سے الكاركر دیا تھا۔ ان سے نبرد آ زمار ہے۔ ہر معركمين اللدرب العزت كى تصرت سے كاميا في حاصل كى طبرى ك الفاظ بين \_ "أن الفتوح في اهل الردة كلها كانت لخالد بن وليد وغيره".

لیتن ارتد ادمیں چتنی بھی فتو حات ہوئیں وہ خالد بن ولید وغیرہ کے کارنا ہے ہیں۔ ان کے ایمان کے اسباب اللہ تعالی نے تیار کے اوران کوخواب میں نظر آیا کہ وہ ایس besturdubooks.worldpress.com آ گ کے کنارے کھڑا ہے جس آ گ کی وسعت کاعلم انڈر تعالیٰ ہی کے پاس ہے ویکھا اس کے والد اس کواس وسیع آ گ میں دھکا دے رہے جیں اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اس اندازے ای کو پکڑے ہوئے ہی کدوہ نے گرے۔

> اس خواب سے ووال قدر تحبرا کیا کہ نیندے بیدار ہو گیا اورائے آپ سے خاطب ہوا کداللہ کی تشم یہ بیا خواب ہے اور حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کر کے صورتحال ہے واقف کیاانہوں نے فرمایا کہ آ ب کے ساتھ خیر کاارادہ کیا گیا ہے آ ب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں ( کیونکہ اس خواب کی تعبیریہ ہے ) کہ آ ب اس دین اسلام كالباع كرين جواسلام آب وآك يس كرنے يا الكار

> هفرت الويكرصد بق رضى الله عندجن كوخواب كي تعبير بتائے ميں مهارت تامه حاصل تھی ان کی تعبیر پر بجاطور پرلوگ یقین کرتے تھے اور پھرخواب بھی ایساخوفتاک جس کی تعبیر بالكل وافتح تقى اس كے علاوہ حضرت ابو بحرصد بق رضى الله عنه كامشور و بھى كافى مورّ تحاان چیزوں نے قلب برابیامیلان پیدا کیا کہ سیدھاحضور سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدیں میں حاضر ہوئے اور کہااے محمد آ ہے کس کی طرف بلاقے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا میں اس اسلے اللہ کی طرف وٹوت ویتا ہوں جس کا کوئی شریک ٹیں اور یہ کی محمد اللہ کے بند ہ اوراس کارسول ہے اور یہ کدا ہے پھڑوں کی عبادت چھوڑ دوجو پھرند سفتے ہیں ندو یکھتے ہیں اورنہ کچینفع دیتے ہیں ندنقصان اورا ہے رہیمی معلوم نہیں کدکون عباوت کرر ہاہے کون نہیں؟ دل کی حالت تو پہلے ہے بدلی ہوئی تھی اس جواب کو سنتے ہی زبان ہے بھی اقرار کرلیا "أنى اشهد أن لا الله الا الله و أشهد أنك رسو ل الله" أن كايمان لا في ے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کوخوشی ہو کی تکران کے دل میں اپنے والد کا خوف تھا اس لئے چھپے رے 'آخر کب تک چیچے کسی طرح ان کے والد کومعلوم ہوگیا۔ والد ہ کومعلوم ہوتا تھا کہ ان كى آن مائش كى كورى شروع موكل والدف اين ميون كويجياتا كدوه بكر كران كووالدك یاس پڑھادیں۔ جب پیش ہوئے تو ان کے والد نے سریر مارانا شروع کیا یمان تک کدوہ لكرى توت كى اور فيرت ولا ناشروع كياكد جس محدة الى قوم كى مخالف كى الى قوم ك معبودوں کو برا بھا کہا اسینہ آبادا جداد کے عیب نکا لے اس محد کی تم میروی کرتے ہو؟

ليكن بيد مار ميد طعنه زني اب اس ول ميں بيا اثر بھي ايمان كا قلعه مضبوط ہو چكا تھا"

جواب دیا کدان سب کے باوجودیش نے ان کی اتباع کرلی۔

جیٹے کال جواب نے باپ کے ضعے میں اضافہ کردیا کہا کمین اجاؤ جہاں مرضی ہوجاؤ اللہ کی قتم میں تیرا کھانا بند کردوں کا مگرایمان دل میں داخل ہونے کے بعد آ دمی روزی کا خوف خیس کھا سکتا۔ اے معلوم ہے کہ روزی وسینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی ہے چنانچے انہوں نے بھی کی جواب دیا کہ آگر آ ہے جھے روزی میں ویسے اللہ تعالیٰ جھے عطافر ماکس گے۔

باپ نے ان سے نامید ہونے کے بعدان کواپنے گھرے نکال دیا اور دوسرے بیٹوں سے مخاطب ہوا کہ اگر کئی نے خالد سے بات کی تو میں اس سے بھی ایسا ہی معاملہ کروں گاجیسا معاملہ اس کے ساتھ کیا۔

حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی الله عند کوان با توں کی پر داہ نیتھی سید حاحضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی صحبت افتیار کر لی اور آپ کے ساتھ زندگی گزارنے گئے۔

تیکن ان کی آ زمائش ابھی شتم نہیں ہوئی' اب بھی و ظلم وستم کا نشانہ بنتے تھے اس کئے جب حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف جبرت کی اجازت عنایت فرمائی تو یہ بھی اپنی ہوئی کے ساتھ داس قافلہ میں شامل ہوگئے۔

اوروہاں سے اس وقت اوٹے جب مسلمان فٹے تیبر کی خوٹی منارہ تھے اس کے ان کوغزو و تیبراوراس سے پہلے کے غزوات میں شریک ہونے کا موقع ندل سکا جس پران کو افسوس تھا بعد کے غزوات میں برابرشریک ہوتے رہے۔

چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہوی صلاحیتیں عطافر مائی تھیں اور و دیدیہ کے ان گئے پیخے افراد میں سے بینے جن کو لکھنے پڑھنے میں مہارت تھی اس لئے بیجی آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک تحریر فرماتے تھے۔

ان کی فراست و تد براورانظامی صلاحیت کا انداز واس سے نگایا جاسکتا ہے کہ سیدان لوگوں میں سے ایک میں جن کوصفور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی علاقہ کا گور ژختی فربایاان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بمن کا گورز بتایا تھا جس کی فرمدداری پر بخوبی انجام دیتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی مختلف معرکوں میں داد شجاعت دیتے رہے اور معرکہ فنل میں جام شہادت نوش فربایا۔ رضی اللہ عندوار ضاور (۱۳۰۳ و فن ستارے)

## حضرت خنساءرضی الله عنها کی اینے جاربیٹوں سمیت جنگ میں شرکت

حضرت خساہ رضی اللہ عنہا مشہور شاہرہ ہیں۔ اپنی قوم کے چھوآ ویوں کے ساتھ یہ بیندآ کر مسمان ہو کی ۔ این اٹیز کیتے ہیں کہ الی ٹما تھا گئے ہیں کہ ان خواص کے دائی ہوائل ہے کہ کی حورت نے ان ہے بہتر شعرتیں کیے ۔ ندان ہے پہلے تدان کے بعد عضرت کڑکے ذائی خلاقت ہیں ان ہے ہیں قادمید کی ٹرائی ہوئی جس ہیں خشار آبا ہے جاروں ہیؤں سے ہتر یک ہو ہیں۔ ان کول کوا کے دن پہلے بہت قسیمت کی اور لزائی کی شرکت پر بہت اہمان کیے لگیں کہ

میرے میڈ اتم اپنی خرقی سے مسلمان ہوئے ہوا درا پی تواخری سے تم نے اجرت کی ۔ اس ذات کی تم جس کے موا کوئی معیوڈیس کرجس خرج تم آیید ماں کے پید سے پیدا ہوئے ہوائی ہورے تم آیید ماں کے پید سے تمہاد سے ہاموں کورموا کیا تدیش نے تمہاد سے ہاموں کورموا کیا تدیش نے تمہاد سے ہاموں کو دعید نگایا ندیمہارے نسب کویش نے قراب کیا رحمیمیں معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے لئے کافروں سے اوائی شیس کیا گیا تو اس کے اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے لئے کافروں سے اوائی شیس کیا گیا تو اللہ دیتے وائی تریش کیا باتی دہتے وائی تریش کیا باتی دہتے وائی اللہ کیا گیا درشاہ ہے۔

ياً يها الذين امتوا اصبورا و صابورا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون والنساء ٢٠٠٠/٠)

''اے ایران والوا کالیف رِمبر کرو (اور کنار کے متنا بندھی) مبر کرواہ رمتا بلے کے تیار دہوتا کہ بورے کامیاب ہو۔'' ( بہان القرآن )

پت نیے جب مج کوارائی زوروں پر ہوئی تو جاروں اڑکوں میں ہے آیک آیک نمیروار آگے بڑھتا تھا اورا پی مال کی خیرہ کواشھار میں پڑھ کر امٹک ہیرا کرتا تھا اور جب شہید ہوئے جانا تھا تو اسی طرح دوسرا بڑھتا تھا اور شہید ہوئے تک اڑتا دہتا تھا بالآ خرچاروں شہید ہوئے اور جب مال کو چارون کی شہاوت کی خمر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکر ہے کہ جس نے ان کی شہادت سے بچھے شرف پخشار جھے اللہ کی قالت سے امید ہے کہ اس کی رحمت کے سابید عمران جاروں کے ساتھ میں مجی رہوں گی۔ (اسدانانہ)

ا کسی بھی اللہ کی برندی ما کمیں ہوئی جی جوب رول جوان بیٹوں کولا افی کی تیزی اور ڈور شن کھس جانے کی تر غیب ویں ادار جب جارول شہید ہو جا کیں اور ایک می وقت شن سب کام آجا کی توانشہ کاشکر تواکر یں۔( دکایات ماہ) dpress.co

### حضرت حارث بن صمه دصی الله عنه

نام ونسب : حارث نام ہے۔ ایوسعیدکتیت فیپلے تخزدن کے خاندالناسے ہیں۔ سنسلہ نسب بیسے حادث ترن صدیری تحرویز عیک ترن افرویزن عام ( میڈوں ) کن یا لک ٹرزنی در اسلام: ہجرت ہے تجی اسلام لائے۔

حضرت صبیب روئی ہے جو راہ خدا جمل بخت سے بخت مصیبتوں کا مقابلہ کر میکئا اخرے قائم ہوئی۔

غز اہ بدر بھی شریک ہے۔ آئے نفرت ملی الشیطیہ دیملم کے راتھ دروحا وہام ایک مقام پر چھنچ ہے کہ چوٹ آئم کی ساس بھی آ ہے ملی الشیطیہ وسلم سفے ان کو ہدینہ واپس کر دیا اور غلیمت داج بھی شال فرمایا۔

غز و و ، حد میں جَلِرتِهُم لوگ سنتشر ہو میں ہنے۔ حارث نے نہیں ہو مردِ ل سے واد شجاعت دی در عمان میں عیداللہ میں مغیر وکوئل کیا۔ آ مخضرت ملی اللہ علیدوسم نے اس کا تمام سامان ان کورید بار ان کے علاوہ اس غزوہ میں دور کسی مطمان کوکس کا قرکاسا مان تیس دیا۔

ای معرکہ جی آنخضر یہ سلی انشطیہ دسلم نے حادث سے بی تھا کہ تم نے عبدالرحنی ان موقع کے جائز گئی ہے حادث سے بی تھا کہ تم نے عبدالرحنی ان موقع کے ایس کے دستے جس سے جائز گئی ان موقع کے ایس کے دستے جس کے دستے ہیں۔ حضور سلی الفی علیہ در تھی ہوئے ہیں۔ حضور سلی الفی علیہ در تھی ہوئے ہیں۔ حادث حضرت عبدالرحن حوف کے باس کئے ۔ دیکھ تو س کے سامنے سامنے مادی محتجز سے بی بی موسلے ہیں ۔ بی جھا ایس سیسم تی نے مارے ہیں جھا رہا حادث ان ان مولوں کے قاتل ہے وفظر تیمی آسے ۔ حدرت نے کہا ارسول ان سلی اندھ میں ہوئے والکل محتج فر مایا تھا۔

شہادت: پیرمعونہ کے معرکہ میں عمر و ان امید کے ساتھ کسی دوخت کے بیٹے بیٹے سے کہ چیلیں اور دوسرے پرندے نظر آئے۔ بیٹم و کوساتھ لے کرائی ست چلے۔ دیکھا تو مسلمانوں کی لاشیں فاک و خون میں فاطال ہیں۔ عمر و سے کہا ہوا اگر کیا اراد و ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔

یوتو ظاہر ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں۔ کہا تو چرکیا و کھتے ہیں اور عمر والو ساتھ کے کہا تو خاری کی جو بدن میں ہر جگہ پوست ساتھ کے کرکفار کی طرف ہو جو انہوں نے تیروں کی ہو چھا ڈکر دی جو بدن میں ہر جگہ پوست ہوگے اور حادث کی دوح مطہر نے والی اجل کو لیک کہا۔ دوسرے ساتھی اسیر ہوگے۔

اولا و :۔ دو بیٹے یا دگار چھوڑے۔ سعدا ورا ہوجم نید دونوں صحافی تتے۔ (برسمایہ)

## حضرت تحكم بن كيسان رضى اللهءعنه

نام ونب : علم نام باپ کانام کیمان تھا ایوجہل کے والد مغیرو کے غلام ہے۔
اگر قاری: - بدر سے واپسی کے بعد آئخضرت سلی الله علیہ وسلم نے قریش کے
کاروان تجارت کے فقل و حرکت کا پید چلانے کے لئے عبداللہ بن جیش کی سرکروگی میں ایک
وستہ جیجا تھا۔ مجبور کے ایک باغ کے پاس ووٹوں کی ٹر بھیٹر ہوئی ، علم قریش کے قافلہ کے
ساتھ تھے آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لئے آئے قریش نے ان ک
چھڑا نے کے لئے قدیم بھیجالیکن حضرت سعد بن ابی وقاص فتر یش کے ہاتھوں میں امیر تھے
اس لئے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فعدیہ قول کرنے سے افکار کردیا اور تھم سے فرمایا
جب تک معدا بن ابی وقاص والی شاتھ کیں گاس وقت تک تم نیس مجبوٹ سکتے۔

اس گفتگو کے دوسرے دن سعد بن ابی وقامی آھے اب حکم کی رہائی میں کوئی رکاوٹ ہاتی نہ بھی لیکن جب آ زادی کا موقع آیا تو اسلام کی غلامی کا طوق گردن میں ڈال کر آئخضرے سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے گئے۔

قبول اسلام کے بعد جباد فی سمبیل اللہ عیں مشغول ہو گئے اور بیر معونہ کے معرکہ میں جام شہادت پیا۔ (سیرالصحابہ )

## حارث بن هشام رضى اللَّدعنه

معفرت الوکرز نے جب شام برفوج کئی کا عزم کیا اور تمام بوے بڑے روسا کواں شن شرکت کی دعوت دی تو حادث کونجی ایک خط تعیا حارث حصول سعادت کے بہت ہے مواقع کھو چکے بچھان کے عالیٰ ماقات کے لئے فورا آ مادہ ہو محے لیکن ان کی ڈاپ تھانہ تقی۔وہ مدیا خریوں کا سیارا تھے اس کئے کہ ماتم کدو بن گیا 'یرورد کار کی تعت زار زار روئے بھے سب یادیدہ برنم رخصت کرنے کو نکلے جب بھاکے بلندھے پر بھٹے تو روئے والوار) كى كريدوزاري بران كاول مجرآ به اوران الفاظ عن ان كي تشفى كى كوشش كى لوكوندا كى تشم میں اس لئے تم لوگوں ہے جیس جدا ہو رہا ہول کہ چھ کوتمہارے مقابلہ میں کوئی ذاتی منفعت مقعود ب باتمهار م شرك مقابله عن ومراشر ببتدب بكهابك ابم معالمه بين آ سمیا ہے اس بھی قرایش کے بہت ہے اشخاص شریک ہو کیے ہیں جوتجر بداور خاندا فی اعراز ك المبار ب كوئى المبازلين ركع أكر أم في الرارس موقع كوجموز ويا تواكر مكه كمامًا مِهارْ سونے کے ہوج تمیں اور الن سب کوہم خدا کی راہ بٹس لٹا دس تب بھی اس کے ایک ون کے برابرا برخیس یا سکتے ان لوگوں کے مقابلہ شن اگر ہم کو دنیا نہلی تو کم از کم آخرت کے اجر على توشريك بوجاكين وزرايقش مكان خدا كرفت اورشام كي طرف ب

#### جهاداورشهادت

قرض ای داولدا درجوش کے ساتھ جہاد تی میش اللہ کے نئے نظے اورقش اورا جنادین کے معرکوں میں داوشجا عنت دی اگر اس سلسلہ کی مشہور جنگ میں دک جس جب ابتدا میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے تو بہت ہے مسلمان ضہید ہو گئے۔ حارث بھی مخت ڈکی ہو سکتے دم دہسمین بیاس کا فلید ہوا۔ پائی مانگا قوراً پائی تو یا گیا ہاس بھی ایک دومرے ڈخی مجاج تحشد لب پڑے تھے۔ فطری فہائتی نے کوارائد کیا کدان کو بیاسا بھوار کرخود میراب ہوں چنانچه پانی ان کی طرف بره هادیا ـ (سیر صحابه)

ان کے پاس ایک تیسرے زخی ای حالت پس تنے اس کئے انہوں نے ان کی طرف برهادیا ان کے پاس پانی کونچے بھی نہ پایا تھا کہ دم تو ژدیا عرض تیوں تشد کا مان حق تشد دوش کور رویج گئے ہے۔

اولا د:۔شہادت کے وقت ایک لڑکا عبدالرحمٰن یادگارچھوڑا خدانے اس کی نسل ہیں بدی ترقی دی اورخوب پھلی پھوٹی۔

عام حالات: فیاضی سرچشی اورخر با پروری کے مناظر اوپر دکھے بیکے دوسرے فضائل این عبدالبرکی زبان سے سننے وہ لکھتے ہیں کہ حارث فضلا اور خیار سحابہ بیس تھے۔ عمو ما مواقعة التقاوب مسلمانوں کے دلوں میں اسلام رائخ نہ تھا لیکن حضرت حارث اس سے مستنی تھے وہ ان مواقعة القلوب میں تھے جو سے مسلمان تھے اور قبول اسلام کے بعدان میں کوئی قابل اعتراض بات نہ دیملمی گئی۔ (سیرالصحاب) hestirdibooks.word

## شهبیدختم نبوت حضرت حبیب بن زیدانصاری رضی اللّدعنه

ان کا حلق اس گھرانے ہے ہے جس گھرانے کے بارے میں صفور سلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا "اے اہل ہیت! تم پراللہ کی دحت کی بارش ہوا ہے اہل ہیت! تم پراللہ کی برستیں نازل ہوں۔" ان کی مال ام محارد رضی اللہ عنہاوہ خاتون تیس جنہوں نے اسلام میں سب سے پہلے وفاع اسلام کی خاطر تکوارا ٹھائی۔ بیمال تک کہ وہ خاتون مسیلہ کذاب آئی کرنے کی کوشش میں ہمی گئی دہیں۔

ان کے بھائی عبداللہ بن زیدرضی اللہ عندہ مہادراور جانیاز ہیں جنہوں نے غزوۃ احدیثیں خودکو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ڈھال بنالیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والا ہرتیر اپنے سینے پر روک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے یہ وہی عبداللہ بن زیدرضی اللہ اتعالیٰ عند ہیں جو سیلمہ کذاب کے قبل جس حضرت وحقی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک جھے۔

سیقسداس وفت کا بیجس وقت اسلام کونر ویج حاصل ہور ہا تھا اور دین اسلام دور دور تک پیمیاتا ہی جار ہا تھا۔ ہاں جس وقت ہوؤہ بن علی نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ جھے حکومت میں شامل کرلیس تو میں آپ کی پیروی کروں گا جس کو آپ سلی اللہ علیے وسلم نے روفر مادیا اس کی وفات کے بعد مسیلمہ کذاب اس کا میا نشین ہوا اور حسور سلی اللہ علیے وسلم کی خدمت میں یوں محالکھا۔

''خدا کے دسول مسیلہ کی طرف ہے تھر دسول الله سلی اللہ علیہ وسلم کے نام'' '' قصے آپ کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا ہے' اس لئے آ وصاطک ہمارے لئے ، ونا جا ہے اور آ وصاقریش کے لئے' مگر قریش کی قوم زیاوتی کرنے والی ہے۔'' حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب تکھوایا: " محدرسول الفيسلي الله عليه وسلم كي جانب عي مسيمر كذاب كية ما"

'' سلام ہوای پرج ہزارت کی بیروی کرے از نشن اللہ بن کی ہے وہ اسٹے بندول بھی گ سے جسے جا بیتا ہے اس کا وارث بناوج نے ہے اور ٹیک انجام اللہ ہے اور نے والوں بن کے لئے۔ ہے ۔ ( کا برے بری مرسوم)

ریر تنظ نے کر جنب سیلمہ کو اب کے پاس معفرت عبیب بن زید بن عاصم تزر کی دخی انقد عنہ بہتے تو اس کو تعنیر معلی اللہ علیہ و اللہ کے ساتھ کا کا رہے کا موقع مل کیا۔

الله تعالی معترت حبیب رضی الله عزیر کروژ با کروز رختی ناز ل فرد سے اورامت تھے۔ پیسلی الله علیہ دسم کی طرف سے بڑا ہے ٹیروے! کروہ ندصرف آ زبائش پر بورے از سے بعدراتی ونیا تک مسلمانوں کے لئے ایک تمونہ جموز کے اورائل باطل کورین میں کے بارے بیس جید کی ہے موجعے کاموقع فراہم کیا۔

آب مج شخ ادرائي زعاد كاجائزه ليجار

آن خلاف معمول مسیلمد کیجس شراوگول کی کثرت تھی کیونسا ن محوامالناس کیمی حاضر ہونے کیا جازت تھی تا کہ واقعی محرصلی الشعلیہ اسلم سے ساتھی کی اپائٹ کود کی کرمسیلمہ سے تیقیے میں شال ہوئٹن اورمسیمہ سے تھم بردارد سے تکس ۔

جب جس میں میں سب لوگ بنٹی ہو گئے تو مسینمیدے تکم سے معزمت عبیب رضی اللہ عند کو جیڑا ہوں میں جنٹر کے حاضر کیا کمیا تکر جس فض نے دشمن خدا سندا کھ ملاتے وفق ماں کا دود ہد بیا وہ کہاں دسینے والا تھا کہ مینٹان کر کھڑے ہوگئے۔

مسلمدن يوجها كياتم كوائل سية موكرهم القدكار مول هيا؟

قو فرمایای بال مادر جب کهاتم گوان دینته موکدهی نشد کارسون جون لا

قو فرويا عن بهرامون فشر نبير ماستناب

بھلا مسیمہ جو وقت کا حاکم تھا اپنے ور پاریوں اور قوام کے سامنے ہائت آ میز شاق کہاں برداشت کر سکا تھا اجلا ہوائے حاضر تھا کہا اس کے جسم کا ایک تصد کا سے وہ مجروی ا سوال دجواب ہوئے مجربے سیلہ جال

حضرت حبيب رضى التدعند كي جمع سا أيك أيك حصدكث كسط كرفرر بالحماا ورزين

یر پھڑ پھڑار ہا تھا تگر ان کی توت ایمانی اور عشق رسون کے اندر کوئی جینٹی نہ ہو دی اور ٹاہت قدمی سے حضور ملی الفدعلیہ وشلم کی رسامت کا اثبات اور سیلمد کی تکذیب کرتے رہے بہاں تک کمانی حالت تاہما و داس فائی و تر ہے رجھے ہوئے۔

اور تماشد و تیجنے کے لئے جمع ہوئے والول کو عظیم پیغام وے مکے۔

حالانکہ: یسے وقت شرکار نفر کینے کی اجازت بھی بھی تا مسیحت کے تمام درواز سے بند کرکے رب کے پاس عاضر ہونے کی سعادت حاصل کیا۔ (مزب مزین)(درفیہ دندے)

## حضرت خارجه بن زيدا بي زبيررضي الله عنه

نام ونسب : سفر رجهنام ہے۔ تزرق کے فوان انٹرے ہیں رفسب ڈ مدیدے۔ خادجہ انتیاز بوالی فردیوری ما مک بن امراء عیس بن رکک افریان فلیدین کوب بن افواد تا بن ورث بن فوارج کیر رکیس فیلدادر آباد محاب بھی تنے۔ اسلام: عقد بھی بیست کی۔

#### غزوات اورعام حالات

جمزت کے وقت حضرت ایو بکرصد نیل کے مدیند آ کرا ٹی کے ہاں قیام سیافت درائی ہے موافاۃ ہوئی۔

بدر میں شریک منے اور امیدین طلف کوئی آ دمیول کے ساتھ ال کر مارہ تھا۔ امید کے بیٹے صفوان نے اپنے پاپ کے تاکموں کو تا الرا تھا۔ چنانچہ دوسرے سال جب فراہ وہ احددا تھے بوالواس کوان توگوں کے تل ک گر ہوئی۔

شبادت: محترت فا ردینهایت بهادری سے نزے اوروں سے اوپر نیزوں کے دہم کھا کے قصل چگر گئے معقوان نے ان کوشا نست کر کے تاک کا ناماد دیگر اعتبا مکائے اور کہا کہا ہ سرا کلیج بھنڈا ہوا۔ میرے و ہے سے موض محصلی اللہ ملیہ وسم کے بڑے بڑے بہاد کام آئے۔

ان کے میتیج سعد بن رکھ مجھی اس معرکہ میں داوشجاعت وے کرشہید وو کے متھے۔ بچا جیتیج دونوں ایک قبر میں دفن کئے گئے۔ (سر صحاب)

# besturdubodes produces scon

## حضرت خزيمه بن ثابت رضي الله عنه

نام ونسب بخریم نام ب-ابوتمار وکنیت و واشها و تین اللب ب-سلسار نسب بید به خریم را بن ثابت بن فاکرین افلیدین ساعده بن عامرین عمال بن عامرین خطمه (عبدالله) بن جشم بن ما لک بن اول والد د کانام کبشه بنت اول قعالور قبیل ترزیج کے خاندان ساعدہ سے تیمی ۔

اسلام:۔ ججرت سے پیشتر مشرف باسلام ہوئے اور عمیر بن عدی بن خرشہ کو لے کر اپنے قبیلہ (خطمہ ) کے بت تو ڑے۔

#### غزوات وشهادت

حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی الله عندا پنی تو م اول کے لئے قابل فخر ہے جب
وہ قابل تعریف کارناموں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تو حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ
کو یاد کرتے جنبوں نے فضائل ومنا قب کا ان کے لئے ایک کل ثبیں بلکہ کئی محلات تعمیر
کئے ۔وہ اپنی مجلسوں میں دوران گفتگوان فضائل کواپنے لئے باعث فخر گردائے تھے۔
اس سلسلے میں مصرت انس بن ما لگ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ انساد
کے دو قبیلے اول اور خزر دی آپس میں ایک دوسرے سے فخر کا اظہار کرنے گئے۔
اوس کمنے گئے تم میں غسیل الملائکہ حقلہ بن راہب ہے اور ہم میں دو بھی ہے جس کی الاش

اوں سے سے ہم مل میں الممانا میں خطانہ بن راہب ہے اور ہم میں وہ ق ہے، س فالاس کی خاطات شہد کی کھیوں اور بھڑوں نے کی اور وہ ہے عاصم بن ثابت بن الجاف اور ہم میں وعظیم ہتی بھی ہے جس کی ایک گوائی دوآ دمیوں کے برابر تھی اور وہ فرزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے۔ قبیلہ فرزر ن کے افراد نے کہا ہم میں جارت وی ایسے ہیں جنہوں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میارک میں قرآن حکیم جمع کرنے کی سعادت حاصل کی اور وہ ہیں زید بن ثابت الوزید الی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم۔

بخداییب قابل آخریف مقابله و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون) (بنظیند) " جولوگ دوسرون پریازی لے جانا چاہتے ہوں دواس چیز کوحاصل کرئے میں بازی

ے بے کا کوشش کریں "۔

حضرت فزیمدرشی الشاعت کے فعائل ہیں بیابی ہے کہ جوانبوں نے اسے بارے ہیں روایت کیا کہ بی نے قواب ہیں و یکھا کہ بی دسول الشاملی الشاعلید وسم کی پیرٹوائی پر مجد وکر رہاموں میں نے اس کی مطلاع روسول الشاملی الشام کودی آپ نے فرایا۔

"أن الووح لاتلقى الووح" " روح روح سيتين لل" ـ

نیک بیمسلی انشعلیہ دسکم ان کی خاطر لیٹ جھے تو انہوں نے آپ سلی انشطیہ اسلم کی مبادک چیٹائی برمجدہ کیا۔

حضرت فریر منی الله عند کے بول آب بہت سے تعقائی و مناقب ہیں لیکن شہواری اور جاوری کے میدان جی انہوں نے بہت مو و کردار ادا کیا۔ انہوں نے روایت حدیث کے آسان پہلی ایک متاز و لیٹان اور بلند طقہ بنا پا انہوں نے رسول الله سلی اللہ طلبہ و کلم سے ۱۳۱۸ ما دیٹ دوایت کیس جو محام اور سنری کی کون جی کردی گئیں۔

ان سے اس کے بینے قدارہ بن قریدائ کے علاوہ الده باللہ کی عمرہ بن میمون عمرہ بن معد بن افیادہ می اورد کم شخصیات نے روایت کرنے کی معاوت عاصل کی۔

#### جنكك صفيين ميس شهاوست

تعزیت فزیر رمتی الله عزنے اپنی زندگی خلافت راشدہ کے ذیر سایہ گزاری ایت معرب فی رمنی الله عزان کے معرب فی رمنی الله عزان کے معرب فی رمنی الله عزان کے معاون و مدو گار شخص الله عزان کے معاون و مدو گار شخص الله عزان کا ساتھ و یا بلکہ معرب بلی بن آئی طالب رمتی الله عزر کے بڑے او کول بھی ہے ۔ آپ کے ساتھ سے جمری بھی جنگ صفین بھی شریک ہوئے اور جنگ صفین بھی شہید ہوئے ۔ شریک ہوئے اور جنگ صفین بھی شہید ہوئے ۔ شریک ہوئے اور جنگ صفین بھی شہید ہوئے ۔ شاہ میں شریک ہوئے گئی شاہ بول نے کھوار خوا اس سے تکان اور ذکری سے لڑے اور جب یہ جنگ صفین بھی شریک ہوئے فرایا اس میں اس میں گری ہوئے اور جنگ صفین بھی شریک ہوئے فرایا اس میں اس میں گری ہوئے گئی اور شکی کردیا جاتا کیونک بھی نے رسول اللہ سکی اند علیہ دسلم سے نکان افد علیہ دسلم سے نکان افد علیہ دسلم سے نکان افد علیہ دسلم سے متا ہے کہ دو گئی گردیا جاتا کیونک بھی نے رسول اللہ سکی اند علیہ دسلم سے متا اس کونک بھی آ

جسب معفرت عمار مِنْی اللَّه عند کم آروئے سکے تو معفرت تن پر رمنی اللَّه عند نے اپنی

تموار نیام سے نکال بی ۔ پیرمعرک آرائی کے قریب ہوئے الائے رہے بیال تک کہ جام '' شہادت نوش کرتے ہوئے زیمن پرگر کئے اور بیاع اجری کا واقعہ ہے۔ اور بیا عفرت میں بن الی طالب رشی اللہ عنہ کے وورخلافت ہیں چیش آیا۔

رسول الندّملی الله علی و کار ایول والے لیکن معزب فریدرش الله مذکے ورے عمر افریلیات جس کے قل عمر افزیر کوائی و سعدے واس کے لئے کائی ہے''۔ (سرامواب)

## حضرت خلاوبن سويدرضي اللهءنيه

۶ م دنسب: خلادنا م ہے۔ قبیلہ تزارت ہے۔ ایس نامدید ہے۔ خلاد تان موید تان انگیرین عمرہ تان حادث بن امراء اُگلیس بن ما لک اخرین کھید بن اکٹر رہے تن الخارث این الخزرج الا کہر۔ اسلام: عقیدہ نیدے قبل مسلمیان ہوئے اور بیعت کی ۔

#### غزوات اورشهادت

بدرا اعد خدق می آنخسرت ملی الله علیه وسلم کے مرکاب سے ۔ قریقہ کی بھٹ جی قریقہ کی بھٹ میں قروہ کی نیت سے ۔ قریقہ کی بھٹ جی فررے سے بتائد تام ایک میروی حورت نے وکھ میا اوراس زورے پھڑ اوراک در میت کیا۔ ای کے صدمہ سے انتقال ہو کیا ۔ آخضرت ملی الله ملیه وسلم نے قربایا ان کوور شبیدوں کا تو اب لے کا ۔ زوان ختم ہونے کے بعد جب قبیلے قریقہ امیر ہوکر سامنے آیا آخضرت ملی الله ملیہ وسلم نے اس عورت کو قرع فر کر تن کرواہ یا۔ اس واقعہ عمی عورتی آئی سے محفوظ رہی تھیں۔

اول وزر دولڑ کے چھوڑے مور دونوں مخابی تھے۔ ان کے اعاب کرامی ہے تیں۔ براہیم سائب۔ (میر صوبہ)

## besturdihooks wordpress, com

## سيدنا ذكوان بن عبدقيس انصاري رضي الله عنه

اسعد بن زراره (انصاری) کے ہمراہ مکے شریف عقب بن رہید کے پاس گئے۔ وہاں بھی کر انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی تبلغ کے بارے میں سنا تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیلے گئے آ محضور سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیلے گئے آ محضور سلی اللہ علیہ وسلم نے آئیس اسلام کی دعوت دی۔ قرآن مجید پڑھ کر سنایا بات ان کے دل کو گئی ہی گئی۔ پڑھ لیا اور عقب سے بیلے باسلام ہے دوشناس کرانے والے بی دو حضرات تھے۔ بیل عظرت ذکو ال ایست عقب اولی اور ثانیہ میں موجود تھے بچھ عرصہ کے لئے مکہ شریف میں اقامت اختیار کرلی۔ جمرت کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ بھی مدینہ منورہ چلے کیوں وہ میں اقامت اختیار کرلی۔ جمرت کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ بھی مدینہ منورہ چلے گئے ایوں وہ مستی تھیبرے جمرت کے افران ماسل ہوا کو یا دو ہرے ثواب کے مستحق تھیبرے جمرت کے بھی انسان کی بھی انسان کی انسان کی بھی کا عزاز عاصل ہوا کو یا دو ہرے ثواب کے مستحق تھیبرے جمرت کے بھی انسان کی بھی انسان کی بھی کھی ہوں کے بھی کے دو سے کھی کھی ہوں کے بھی کہ کے بھی کہ کا عزاز عاصل ہوا کو یا دو ہرے ثواب کے مستحق تھیبرے جمرت کے بھی انسان کی بھی کے بھی کہ کے بھی کا میں کہ کا عزاز داد عاصل ہوا کو یا دو ہرے ثواب کے مستحق تھیبرے جمرت کے بھی انسان کی بھی کے بھی کے دی کھی کے دو سے بھی کے بھی کھیل کے دو سے بھی کے بھی کے دو سے بھی کے بھی کے دو سے بھی کے بھی

احد کے روز جب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم دامن کوہ کی طرف تشریف لے گئے تو آپ نے او چھا مشرکین کے چیلنج ہل من مباد ز (ہے کوئی جو ہمارے مقابلے میں نکل آئے؟) کے جواب میں کون نکلے گا؟ تو ذکوان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی خدمت چیش کیس اس برآ مخضرے سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

من احب ان ینظو الی رجل بطاء بقدمه غداً محصوة الجنة فلینظو الی هذا (اصابیس ۴۸۲ متی ۱) ( چوشخص کسی ایسے آ دمی کو دیکھنا چاہے جوکل اسپئے پاؤں سے جنت کی ہریالی کوروند تا گیرے گا کو و داس کو دیکھیے لے۔) پھرائی معرک میں انہوں نے جام شہادت نوش فربایا۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ (کاروان جن

## 

امام زہری اور این سعد اور این سمعانی فرماتے میں کد ذوالیدین اور ذوالشمالین آیک ہی شخص کے دونام میں اور جمہور محدثین کے نزدیک دوشخص میں ذوالشمالین تو بھگ بدر میں شہید ہوئے اور ذوالیدین رسول اللہ کے بعد بھی زند درہے۔

## ابن رواحه رضى اللهءنه كى شهادت

جب غزوة موتد كے لئے مسلمانوں كى روائلى كا وقت آن پنجاتو لوگوں نے رسول الله صلى الله عليه ولئم كے سالاروں كوسلام ودعا كے ساتھ دخصت كيا۔ جب اوروں كے ساتھ حضرت عبدالله بن رواحہ كو بھى رخصت كيا گيا تو وہ الشكبار ہو گئے ۔ لوگوں نے بو چھا '' اہن رواحۃ جہيں كس بات نے رادايا؟'' انہوں نے جواب ديا كہ تم بخدار جھے نہ تو دنيا كى محبت ہوا دينة كم بندار ديا كرتم بخدار جھے نہ تو دنيا كى محبت ہوا دينة كم بند سالم كوكن دلى لگاؤ ركين ملى نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوكناب الله كى بيت برجھے سناہ جس ميں آگ كا ذكر ہے۔

ان منكم الاواردها كان على ربك حتماً مقضياً (مربع: ا 2)

تر جمہ: تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پرے گز رشہ ہو۔ بیتمہارے رب کے امتہارے لازم ہے جو (ضرور ) یورا ہوکررے گا۔

عن فين جامة كدين آك يروارو ون ك بعدو بال عظول كاكيد؟

تومسلمانون نے کیا کہ اللہ تبہارے ساتھ ہوا ورتمہارا جامی و ناصر ہوا و تھہیں سلامت

واليس المسقداس يرحضرت عبدالله بن رواحة في كبا:

و ضربة ذات قرع لقذف الزبدا بحربة تنفد الاحشاء والكيدا ارشده اللدمن غاز وقد رشداً لكنى اسال الرحمٰن مغفرة اوطعنة بيدى حران مجهزة حنى يقال اذا مروا على جدثى ترجمه (١) نيكن شرر خدائے رسمان سے مغفرت ماتكر ہوں اورا يى ضرب جوجها گ یعیٰ کر کھل کومیاف کرے۔

(٢) ياكسى (خون ك ) بيات كرونون بالقول ب تاف بوك تيزيد كى منرب بوآ نول اور کیم کو چرو الے۔

(٣) پهال تک که جب نوگ ميري قبر م سے گز دين تو کها جائے کہ خدا اسے رشد و برایت دے ( حق مغفرت کر ہے ) کیسانمازی اور بدایت مافتہ تخاب

اس کے بعد معفرت عمیدانندین رواحتار سول انڈمسی الشاعلیہ وسلم کے باس آئے۔ آب سلی الشعلیدوسم سے دخصت ہوئے اور کہا:

- لنبيت مومي ونعيراً كالفي نصروا

فثبت الله ما اتاك من حسن

فاني تفرست فيك الخبر فافلة فراسة خالفت فيك الذي نظروا

انت الرسول فمن يحرم توافله . . . والرجه منه قد ازري به القدر

ترجمه: -(١) الله تعالى ق آب كوجو بعلائي وي است معزت موي عايد السلام كي بملائی کی المرح معمم کرے اور آپ کی پوری عدد کرے۔

(٢) من اف آب منى الله عليه وملم كي ذات من حد الدو بهما أل جان ل ب ووسرول کوجو پھونظر آیا شل نے اس کے برنکس بنو۔

(٣) آب ملى الله عليه وسم رسول بين مرجوة ب سلى الله عليه وسلم كي تختص اور توجيب محروم ہوااس کی تو تسمیت تن چھوٹ گئی۔

ا منائی لشکردداندیو!!دردسول الشرسلی الله علیہ وکلم است. فحسست کرنے نکٹے۔ آ ہے سلی اللہ عليه وسلم نے اسے رخصت کیا اور داہی مطبح محمے تو حضرت حبداللہ بن رداحہ ہے کہا:

خلف السلام على امري ودعته 💎 في النخل خير مشيع و خليل رسول رندمتني القدعنية دنهلم كي ومبيتول اورمسلما لول كي ديانون كاتراوراه بيليز فشكرروات ہو کیا اور جب شام کے علاقے معان پہنچا تو لوگوں کو یہ چلا کہ ہرآل بقاء کے علاقے موب میں ایک لا کدروی لشکر الے کر پہنچا۔ اس کے ساتھ عرب نعرونی ترک تم بدوم الین بہرااور بلی بھی ایک لاکھ کی تعداد میں جا ہے۔ جب مسلمانوں کو پند چلا کہ رومیوں میں مسلمانوں کو پند چلا کہ رومیوں میں مسلمانوں کے خلاف کس ساز دسامان کے ساتھ تیاری کی ہے تو معان میں دورا تیں رو کر سوچ رہے کہ اس صور تحال میں کیا کیا جائے ۔ بعض نے کہا کہ رسول اللہ سلم اللہ علیہ وسلم کو دشمن کی تعداد کی اطلاع ویں یا تو آ پ سلمی اللہ علیہ وسلم جمیں ممک جیجیس سے یا اپنا کوئی فیصلہ دے دیں گے تو جم اس کے مطابق عمل کریں کے لیکن حضرت عمداللہ بن رواجہ گہرے ایمان کے باعث عزت کے مارے فورا آ کے بڑھے اوراد گوں کو جرات دلائی اور کہا۔

"اے قوم! تم جس بات ہے کتراتے ہؤیدوئی تو ہے جس کے لئے تم (گھرہ) نکلے ہو۔ اوروہ ہے شہادت۔ ہم لوگوں ہے اپنی تعداد کے بل بوتے اور مادی قوت و کثرت کے اعتاد پر توخیس لڑتے ہم سوائے اس دین کے اور کی وجہ سے نہیں لڑتے جس دین سے اللہ نے ہمیں سرفراز کیا۔ اس کے بعد وہ چل پڑے۔ اس کے سوا اور صورت ٹہیں کہ دو جملا ئیوں جس سے ایک بھلائی حاصل ہوگی۔ یعنی کفار پرغلبہ یا شہادت"۔

اوگوں نے کہا کہ ابن رواحہ نے بچ کہا اور پھر پیل دیے۔ پھر مسلمانوں نے معان میں اپنی تفکر گاہ چھوڑ دی اور شال کی طرف چیل پڑے۔ جب بلقاء کے نواح میں پہنچ تو رومیوں اور عربوں اور عربوں کے گروہ کے ساتھ بلقاء کے ایک گاؤں مشارف میں فد بھیئر ہوئی۔ وقمن قریب ہوا تو مسلمانوں نے پھر کرموت کی طرف رخ کیا۔ اشکر کو ترتیب دیا اور تازہ دم ہوئے۔ وونوں قریق آ سنے سامنے ہوئے اور لڑائی شروع ہوگئی۔ حضرت زید بن حارث رسول اللہ سلم کا جسنڈ الے کر لڑتے رہے۔ پہاں تک کہ وشمن کے تیم انعاز وال کے ترفی میں آ گئے اور شہید ہوکر کر پڑے۔ پھر حضرت جمفر بن ابی طالب نے جسنڈ القام لیا اور شیروں کی طرح لڑتے رہے۔ کیر پڑے۔ پھر حضرت جمفر بن ابی طالب نے جسنڈ القام لیا اور شیروں کی طرح لڑتے رہے۔ یہاں تک کہ دیا اور وولا تے لڑتے تھک گئے تو اپنے سرخی ماکل گھوڑے یہاں تک کہ دیا اور وولا تے لڑتے تھک گئے تو اپنے سرخی ماکل گھوڑے کے دیا ور دیا کہتے ہوئے وقت شرخی سے لڑتے رہے۔

یا حبذا الجنة واقتر بها طیبة وبارد بشرا بها والروم روم قددنا عذابها کافرة بعیدة انسابها علی ان لاقیتها ضرابها ئاسلام ترجمہ برمبارک موجنت اوراس کے قریب کی گوٹریاں۔ اس کی خوشبواوراس کے فضفرے پالی جامل میں معامل میں معامل میں معامل شامل کے کافر اور اجباد الانساب جیں۔ ان ہے نہ بھیٹر ہوئی تو میں انہیں خوب ماروں گا۔

حضرت جعفر مفيد جهندًا باتهدين لئ بإبياده موكر وتمن كي مفول بين كلس من اور الاتے رہان کے باتھ برضرب کی تو ہاتھ کٹ گیا۔انبوں نے جینڈا دوسرے ہاتھ میں تحام لیاراس برضرب کلی اورکٹ گیا تو انہوں نے جھنڈ ااسپنے باز وؤں میں تھام لیااورلا تے رب تا آ ککونل ہو کرشہید ہوگئے رحضرت عبداللہ بن رواحۃ فوراً نیجے جھکے اور جینڈے کو زمین برگرنے سے مہلے افعالیا۔اورائے محورے برسوار ہوکر آ گے برجے۔انیس بھی حضرت زیڈادر حضرت جعفر کی طرح شیطان آ گے آیا اور ان کا حوصلہ بیت کرنے کی کوشش کی کیکن وہ فورا شیطانی وسوے پر غالب آ گئے اور یہ کہتے ہوئے آ گے بڑھے۔

اقسمت یا تقس لتنزلنه او لتکرهنه

ان اجلب الناس وشدوا الرنة مالي اراك تكرهين الجنة

قد طال ماقد كنت مطمئنة هل انت الانطقة في شنة

ترجدند(۱) بجھے تم ہے اے نش تو برصورت میدان جنگ بی ازے کا دو ہی صورتیں ہیں یامیدان جنگ میں اتروکے بااے ناپیند کروگے۔

(۲) لوگ تو کمانی کریں گے اور ہخسیاروں کے فکرانے کی آ وازیں تیز ہوکش کچھے کیاہوا ہے کہ کھے جنت نا گوار ہور تی ہے۔

(٣) ایک زباندگزرگیا جب تو بردامطمئن تھا کیا جری حیثیت کی مشک میں اداف ک

قطرے سازیادہ ہے۔

انہوں نے پیشعربھی کیے۔

هذا حمام الموت قد صليت ان تفعلى فعلهما هديت

يا نفس الا تقتلي تموتي

وما تمنيت قد اعطيت

وان تاحرت و قد شقيت

ترجمہ:۔(۱)ائے نئس ااگر تو گل شہوگا تو طبعی موت مرے گا۔ یہ تو موت کا کیوٹر کا بھات چھے تو ہمون چکا ہے۔(۲) بچھے جس چیز کی آمنا تھی وہ جمہیں ل گئی ہے۔ اگر تو نے جان کی اللہ بازی لگا دی تو ہدایت یافتہ ۔ (۳) اور اگر تو نے دیر کر دی تو تیری قسمت پھوٹ گئی۔

پھراپ گھوڑے سے بیچے اترے تاکہ وہ من سے جا تکرا کی۔ یوں لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کو جنگ نے کھانے پیٹے سے بین نیاز کر دیا ہے۔ این اسحاق نے روایت بیان کی ہے کہ جس وقت حضرت عبداللہ بمن روائٹ کے کھوڑے سے اترے تو ان کے بیچا زاد بھائی نے گوشت والی بڈی کا ایک نگڑا دیا اوران سے کہا کہ اس گوشت کے نگڑے سے اپنی پیٹے مضبوط کیجئے۔ آپ نے ان ونوں بہت تکلیف اٹھائی تھی۔ انہوں نے بھائی سے گوشت کا نگڑا ہاتھ میں لیا اوراس سے تھوڑ اسا گوشت کا شہر کھایا۔ ساتھ دی ایک طرف سے لوگوں کی بھیڑ کی آواز سائی وی تھا کہ اوران سے بھیئے۔ دیا۔ کی آواز سائی وی تھا کہ دیا۔ کی اوران سے کہتے ہی گوشت کا نگڑا ہاتھ سے بھیئے۔ دیا۔ کی اوران سے کہتے ہی گوشت کا نگڑا ہاتھ سے بھیئے۔ دیا۔ کو اور شہید ہونے تک لڑتے رہے۔ (جندی بنادے ہائے والے تھا۔)

## حضرت رافع بن ما لك رضى الله عنه

غزوات: حضرت دافع کی اسلامی زندگی کے دورن میں صرف دو گزائیاں چیش آئیں بدراورا حد بدر میں ان کی شرکت مظلوک ہے۔ این اسحاق نے ان کو اسحاب بدر میں شار نبیس کیا اور موی بن عقبہ نے امام این شہاب زہری نے قتل کیا کہ دوشر یک سے ۔ الا مجھے یہ خوش نبیس آتا کہ عقبہ کے مقابلہ میں بدر میں شرکے ، ہوتا '۔ اس قول سے فلا ہر ہوتا ہے کہ دوشر یک جدر شرکتے۔

> شبادت:شوال۳۵می غروهٔ احدیمی شبادت پائی۔ (سیرصحابہ)

## حضرت ابن زبيررضي اللدعنه كي شهادت

شہادت ، ال کے اس قرمان پر انہوں نے جان کی تفاعت کا یہ تو کی سہارا بھی اتار دیا اور کی سہارا بھی اتار دیا اور کی شرک کے دیر پڑھتے ہوئے در مگاہ پہنچاد رائے ہی اس زور کا حملہ کیا کہ بہت ہے اس تعمل کی اس نے جوالی حملے سیکن حمل میں کی تحمل اور ان کے دیلے سے منتشر ہو کے ایک فرقوا و نے کہ محمل کی تاب شدا سے اور ان کے دیلے سے منتشر ہو گئے ۔ ایک فرقوا و نے کے محمل کی تاب شدا سے کا مشورہ دیا ۔ فرمایا ایک حالت میں جملے ۔ ایک فرقوا و نے کا مشورہ دیا ۔ فرمایا ایک حالت میں جملے سے براکون ہوگئے کے بعد عمران کی جیسی موج سے بھا کے نگلوں '۔

اب این زیبر کی قوت بہت کرور پڑگی تھی۔ اس لئے شای برابر آھے بڑھتے آ رہے
سے بیان تک کرف شکھیہ کے تمام پی کوں بران کا بجوم ہو گیا۔ لیکن ایمن زیبر اس حالت میں
بھی شیر کی طریع جارہ ان طرف حملہ آ ور ہوتے اور جدحر رخ کرویتے تھے۔ شامی کائی کی
طرح چھت جاتے تھے۔ تجان نے جب ویکھا کہ کوئی شامی ان کے پاس جاتے کی ہمت
تیس کرتا تو خود موار کی ہے اتر پڑا اور ای فوق کو للکار کر ایمن زیبر کے ظہر دار کی طرف بڑھے
کا تھم ویا۔ لیکن ایمن فریبر نے بڑھ کروی بڑھتے ہوئے بچوم کو بھی مشتر کرویا اور نماز پڑھنے
کے لئے مقام ایرانیم پر چلے گئے۔ شامیوں نے موقع پاکر ان کے طہر دار کوئی کرے ط

شکن اس مالت پی آیک تا می نے ایسا پھر ادا کہ ان ذیرگا مرکمل کیا اور چبرے سے خول کا فرارہ پھوسٹ فکل ڈاڈر کی خوان سے تر ہوگی ۔ اس خوبان فیٹائی پرائین ڈیورٹ نے پیٹھ کھانڈ شعر پڑھا۔ وائسٹا علی الاعقاب قدمی کلومنا ولکن علی افغانسا تقطر الله عام العنی ہم وہ نیس ( پینے کھیر نے کی وجہ ہے جن کی ایزیوں پر خون کرتا ہے، بلکہ بیدیر م

اون کی وجدے ) اوارے قدموں برخون کیکا ہے"۔

بیرر ہزیز ہے جاتے تھے اور پوری شجاعت ووئیری ہے لاتے جاتے ہے لیکن زخول سے چور ہو چکے تھے ۔ ساتھیوں کی است پست ہو مکئی تھے۔ ش میوں کا انبوہ کیٹر مقابل ہیں تھا۔ اس کئے آخر میں خبول نے ہر طرف سے ہورش کر کے قبل کرد ۔ اور جناوی الٹائی سوے ھاکنے بیکانہ بھادرا مواری دمول ملی انتدعلیہ وسلم کا گخت جگر اور ڈات امطا تھین کا تور جمیشہ کے لئے خامرش ہوگیا۔

#### حجاج کی شقاوت کاش کی بے حرمتی اور حضرت اساء کی بہادری

منگدل اور کیے بھونہ تھا ہے گیا تھی انتقام این زیبر کے خون سے بھی نہ بھی کی جمل ہونے کے بعداس نے سرکنو: کرعیدالملک کے پاس مجھوا ویا اور لاٹن قریش کی عبرت کیلئے بیرون شہر ایک بلندمقام پرسولی پرلنکوادی۔

حضرت اساة کو قبر مونی تو انہوں نے کہلا بھیجا کہ انحدا تیجے عادت کرے تو نے ان سا سول پر کھوں آ ویزاں کرائی اللہ اس شکدل نے جواب ویا البھی میں اس منظر کو باتی رکھنا چاہتا ہوں الساس کے جد جمیز و تنظین کی اجازت ما گئی کیکن جائے ہے اس کی مجی اجازت نہ دکی اوراس اولوالعزم اور حوصہ مند بہاور کی لاش جس نے زندگی میں سامت ہرس تک نی امریہ کولرزہ برا تعام کے دکھ تھا۔ شارع عام پر تماش نی رہی رقر ایش آئے تھے و کیمنے تھا اور عبرت حاصل کرتے ہوئے کر رجانے تھے۔

ا نفا قالتن عرگا گزرہوا وولائں کے باس کنرے ہو شخاور تین مرجہ لائل سے خصب کرکے کہا ''ابو حبیب السلام علیک! جس نے تم کو اس پر پڑنے سے منع کیا تھا تم روزے رکھتے نے نمازیں پڑھتے تھے مسلومی کرتے تھے ''رجان کو اس کی فیرہو کی قوائش مولی ہے امر واکر بہود نوں کے قبر سال جمہ بھیکٹواد کی اور بالاسے تم بیک کرتم رسیدہ اسانگو بلا بھیجا۔ انہوں نے ''نے ہے انکار کرویار ان کے انکار پر اس کٹن ٹے نے کہا بھیجا کہ سیرمی جھے آئ

ورشة حوثي بكزك تصفوا كربلاؤن كا\_

حضرت صديق أكبركي بيني في جواب ديا" خدا كي تتم اب مين اس وقت تك ندآؤن كى جب تك چونى بكر كرنة محسنوائ كا"ب يجواب من كر تجاج في سوارى مذكائى اور حضرت اساءً کے یاس جا کرکہا" کی کہنا خدانے اسپتے وشن کوکیا انجام وکھایا۔ ولیرخاتون نے جواب ویا" ہاں تو نے انکی دنیا خراب کی رلیکن انہوں نے تیری آخرت بریا دکردی' برتو مجھے ڈات النطاقين كهدكرشرم دلاتا ب تجدكوكيامعلوم يركتنامعزز لقب ب-اوركس كاويا بواب-

\* ناوان ! ميدلقب رسول الله صلى الله عليه وسلم كاعطا كرده ب ميرے پاس وو ميك ( طاق ) تخ ایک فیکے میں سے چیونشوں سے بیانے کیلئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا کھانا وُ حَالَكُتَى تَقِي اور دوسرا اسيخ مصرف عِن لا تي تقي . بين نے رسول الله تعلی الله عليه وسلم ہے سنا ے كه بى أقتيف مى كذاب اورمير جول كے - كذاب توجم نے و كيوليامير باتى رو كيا تھا" وه توہے''۔حضرت اساء کی مید پیما کا ندیا تیں این کرجاج لوث کیا۔

تدفین: عبدالملک کو جب اس کی خرمونی کدائاً نے ایس مالی مگی مرجاج نے ایش دینے الماريا توال في الكونهاية فضب الود والكالها كم في الشاب تك كون وجواله كا اس ڈائٹ پراس نے لائل وے دی اور غزوہ ماں نے عشل دائا کرائے نور نظر کو مقام متون یں سردخاک کیا۔شہادت کے دقت این زیر گئی عمراے سال تھی۔ مدت خلافت سات بری۔

علامة بكاتي وعفرت عبدالله بن زييركل شهادت اورهفرت اسالا كي غيرمعمول صبرواستقلال كفهايت موثري إيش لقم كيا جداس مقام يران كأقل كرناب يحل ن وكافريات بين.

جس کی تقدیر میں مرعان حرم کا تھا شکار حرم کویہ میں محصور ہوئے این زیر " فوج بیرین نے کیا کھیہ ملت کا حصار واس عرش ہوا جاتا تھا آلودہ گرد بارش سنگ ے افتتا تھا جورورو کے غبار برگل کوچہ بنا جاتا تھا اک کنج حزار مال کی خدمت میں گئے این زبیر ﴿ خرکار

مند آرائ ظافت جو ہوئ این زیر سبنے بیت کے لئے ہاتھ برحائے کیار اتن مروان نے تباق کو بھیجا ہے جگ تحاج سامان رمد جارطرف سے صدو اب ایکما کوئی ناصر و یاور شدریا oks, words

نظراً تے قبیں اب حرمت دین کے آٹار <sup>DODO</sup> کدیمی ہوں آپ کا ایک بندۂ فرمانہ وار ایمبور سے کا ایک بندۂ فرمانہ وار

یا میں رہ کے ای خاک ہے وہ جاؤں نار حق ہے گرتو ہے گھرسلے ہے ستو جب عار فدیئہ کش ہے خود دین خلیلی کا شعار آ کچے دود ہے شرمندہ نہ وں گا زنہار جس طرف جاتے تھے بیٹوئی جاتی تھی قفائ ایک پھرنے کیا آپ کے سرورخ کو فگار

جس طرف جاتے تھے بدؤی جاتی تھی تھان ایک پھرنے کیا آپ کے سرورٹ کو فگار بیدارادو ہے کہ ہم ہاتھیوں کا ہے شعار خون مچکے گا تو مچکے گا قدم پر ہر بار

آخر الامر گرے خاک پر مجبور و نزار اس کوسولی پہ چڑھا کہ بیر تھا قابل دار ان کی ماں نے نہ کیا رقح والم کا اظہار

و کچے کر لاش کو ہے ساختہ بولیں ایک بار اپنے مرکب سے اثر تائیس اب بھی بیرموار (براصحابہ)

یہ زمین ہے وق قربان کہ اسامیل ا مال سے دفعت ہوئے یہ کبر کریا وب ونیاز پہلے می حملہ میں وشمن کی الت ویں فوجیس منجنیقوں سے برستے تھے جو پھر چیم خون چکا جو قدم پر تو کہا از رو فخر اس گھرانے نے بھی پشت پر کھایانیس وقم زئم کھا کے لائے تھے لین کب تک

جا کے کی عرض کہ "اے افت حریم نبوی

آپ فرمائے اب آپ کا ارشادے کیا

صلح کراوں کہ چلا جاؤں حرم سے باہر

پولی وه برده نشین حرم سر عفاف

لاش لکی ربی سولی په کی دن لیکن انقاقات سے اک دن جوادهر سے تطیس موچکی دیر کدمبر په کھڑا ہے سے خطیب

الش منگوا کے جو تھاج نے دیکھی تو کہا

#### حضرت زبيربن العوام دضي اللهعنه

حفرت زیرِ قرشی سدی رسول الشملی الشعلیدوللم کے مقیق چوپھی زاد بھائی ہم زلف اور م الموشین مفرت خدیجے الکیری رضی الشعنب کے حقیق بھیجے ہے۔ والدہ مفرت مغیر بعت عبدالمطلب اور والدعوام بمن خریار تھے۔

معزت زیراولین اسلام لانے والول ش سے تھے۔ حدیث کے مطابق وہ یا تج بی فخص سے جنہوں نے اسلام تبول کرنے میں استحت کی طبقات این سعد کے مطابق می وقت سوسال کے بینے جنہوں نے اسلام تبول کرنے میں استحت کی طبقات این سعد کے مطابق میں انشاطیہ ملم نے بیارت دی تھی۔ معزوت نیر آئونیا کی مصاب اور تکالیف کے باد چودرسول پاک صلی الله علیہ وہنم کے داکن سے دائست و است دائست و سے انہوں نے جشک دونوں ہجرت میں شرکت کی رہورت مدید کے داکن سے دائست والد میں معرف میں مشاکر میں مسلم کی زعرف کی تعرب میں میں مصد لیتے اور دونتیا میں میں میں میں مسلم کی زعرف کی تعرب میں میں میں مصد لیتے اور دونتیا میں سے دیتے ہے۔

فورد بدر عمد سلمانوں کے نظر میں دوجہوار تھے۔ ایک حضرت زیر اور دوسرے حضرت مقدادین الاسود حضرت زیبر میں۔ پر سیمین تھے اور حضرت مقداد میں روم سفز دو یدری بھی خوب خوب داد شجاعت دی راور کی کافروں کو یہ تھے کہا۔ اسی دوران میں آپ کے مشرک چھافونک بن خوید بھی آپ کے ہاتھوں تمل ہوئے گرائی میں فود بھی فٹی اسے شقے۔

خزوۃ احدیثی بھی ہوی بہادری سے لڑے اور اس ہزک مرحلہ بھی ہا بت قدم رہے سابن سعد کے بیان کے مطابق اس فزاد کی رسول پاک سلی انقد علیہ وائم سے ہاتھ پر موت کی بیست کی تھی۔ بڑک کے دوران رسول پاک نے دیکھنا کہ ایک کافر مسلمانوں کو مخت یہ کی نقصان کانٹیار ہاہے فرمایا زمیراس کی خبرلوا معزت و بیراس پرنوت پر اے دودو

م تحد ك اور بالآخراك للرويار

مُن وَوَحَدَن شَرِيمِي بِرابِراً بِ كَ ما تقدد بِ امام وَبِي كَا كَبَابِ كَ بِي كَرِيمِ نَهِ حَمْرَت زَيرِ فُوالْحِوارِي كَالقب ان كَي خد مات كَ سلسله شي عفا قر ما يا تما جوانبوں نے بو قریظ سے جنگ کے دوران شی ابلورمجرانجام دی تھیں۔ آپ نے اس موقع پر بیرالفاظ ارشاد قرماتے تھے۔ ہر بی کا کیک حاری ہوتا ہے اور میراحواری و بیر ہے۔

نورہ خدرق جی آپ نے معنوے ذیر کو بنوتر بقد کے حالت معنوم کرنے کے لئے تعن مرتبہ جیجا اور ای بھک کے موقع پر انہوں نے جہا ندازی کے قوب جو ہر دکھائے۔
احادیث سے نابت ہونا ہے کہ حضرت نی کر کیم سلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں جی ان کی برقی وقت تھی ۔ حدیث جی آبا ہے کہ ایک یار جاتا ہے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کنتگو کے دوران جی بیالفاظ الملہ اکسے ابھی و امی '' (کر تھے پیمرے ماں باپ قربان) ارشاد فرمائے سے ۔ (خود حضرت زیر کہا کرتے ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فروہ اصداد مرائے سے ۔ (خود حضرت زیر کہا کرتے ہے کہ رسول اللہ سلیہ وسلم نے فروہ اصداد مشترق کے دوران میں دومرت جھے فراہ ان اس باب آبال باب قربان!)

غزوہ خیبر عمی بھی نرایاں حصہ لیا۔ متح کمدے دان حضرت زبیر کے ہاتھ شمی وہ حبتڈے تتے ۔ان کا شار بزے بہا دراور لیرمی بہکرام عمی ہوتا ہے۔

غزوہ خنین بھی انہوں نے اتن تیرا ندازی کی کہ شتر کین اپنیا جگہ برقائم ندرہ سکے۔ حضرت الویکر کے دور خلافت بھی جنگ رم موک بھی ہڑ ہے گر حصر لیا اور اسلامی فوجوں کے ایک حصد کی قیادت بھی کی ۔ رومیوں برلوٹ نوٹ پڑتے بنے ادر ان کی حقول بھی شکاف ڈار، دیے بنے ای دور ان بھی کائی ڈئی بھی ہوئے۔

هفرت عمرُ کے عبد خلاشت علی حضرت ابوعیدہ ٹین الجراح کوچیجی جانے والی ایدادی سیاد کے کمانڈ ریتھے۔

۔ حضرت محرقین العاص نے فتح معرکے لئے جیب معرے نوٹسے اعاد ناگی آہ انہوں نے معفرت زیبرگی سرکردگی بھی 1 ابڑاد مجاہدین اسلام کورد لندکیے اور آیک دوایت جار بڑار کی مجی ہے ران بھی بڑے بڑے بڑے مرتب والے محابیعی شامل تھے مدحفرت عمروش العاص کی besturding of several properties besturding the several properties of the several properties of

کمان میں منتح مصر میں گھی اثر یک دے۔ قلعہ پابلیوں کی فقع میں بھی چیش چیش رہے بلہ مطرت عمرہ بن العاص کورضا کاران طور برایش

خدمات بيش كين اورميرهي كرور يع قلعه كي ويوار برج حرك اورفع وتجبير بلندكيا جس ع وتحنُّ کے حوصلے تنم اور مجامد تن اسلام کے حوصلے برجے اور انہوں نے آگے بردہ کر قلعہ فنج کرلیا۔

حضرت زبیراً تحضرت صلی الله علیه وسلم کے معتمد متھے اور آ ب ان ہے مشور والیا کرتے تھے۔

آ ب صلی الله علیه وسلم سے وصال سے بعد حصرت الو بھڑا در دعفرت عمر سے مشیرا در

دست راست تضاور و وبھی انہیں قدر کی نگاہ ہے تھے۔

حضرت عمران کے بارے بیں کہا کرتے تھے کہ زبیر دین اور اسلام کا رکن اور ستون ہیں''۔ حضرت عثاناً کے عبد خلافت میں بھی ان کے مشیرر ہے

٣٦ ه ين بصره بين مكرآت ووي وادي سياع" بين ثماز كه دوران اخبين عمرو بن جرموز في شبيد كرديا\_ان وتت عم ١٣٠٧ سال تقي \_

حضرت زبیر ٌ بزے متلقی اور بارسا تھے وہ بہت بڑے تا جراور مالدار بھی تھے۔ وہ اپنا مال الله كى راويين خوب خرج كياكرتے تھے۔

وہ بہت بڑے مجاہداور قائد تھے۔حضرت الوبکڑنے عمرو بن العاص ہے ان کی بابت یو چھا تو انہوں نے جواب دیا کہوہ بہت ہی بڑے بہادر ہیں''۔

حفزت علی مسجد نبوی میں تھے کدان ہے سب سے بڑے بہادراور شجاع کے بارے میں یو جھا گیا تو انہوں نے حضرت زبیر کی ظرف اشارہ کر کے بتایا کہ''وہ جیں۔ان کا خصہ چيتے كا ورحملہ شير كا بوتائے "۔ (ان مساكر)

حضرت عمر فاروق نے عمرو بن العاص کی ابداد کے لئے جو حیار بٹرارمجابدین اسلام روانہ کے توان کے ہمراہ ایے بلندم تبہ بہادر صحابیعی تھے جن میں ہے ایک ایک بزار کے برابرتھا اورهنرت زبیران جار بزار کے بھی کمانڈر تھے ان میں تمام قائدانہ صفات موجود مجیں۔

الله تعالى ان كے درجات اور برها كي اورجميں ان كفش قدم ير حلنے كى توفيق نصيب بوية من براسايه) besturdub

## ز ہیر بن قیس البلوی رضی اللہ عنہ

حضرت زہیر قیس الباوی گئے جیئے تھے۔ان کی کنیت ابوشداد تھی۔ انہیں سحانی رسول ہونے کا شرف حاصل ہے وہ کسن ہونے کی وجہ ہے اس وقت جہاوی حصہ نہ لے سکے۔ انہوں نے عمرہ بن العاص کی قیاوت میں فتح مصر میں حصہ لیا پھر فتح افریقہ میں بھی حصہ لیا۔ ۱۲ ھیٹس عقبہ بن نافع کی جگدافریقہ کے والی مقررہوئے ۔انہوں نے کسیلہ کے فلاف ممس میں فیصلہ کن جنگ کی جس میں وہ مارا گیا اور تونس فتح ہوا اور کسیلہ کی فوج پر جیہت طاری ہوگئی۔اور لعد کی فوج اے یہاس کا بڑا خوشگوار الر پڑا۔

ال کے بعد زہیر قیروان آئے گر وہاں تھیر مے بیس بلکہ بابر شیرے اور کینے گلے میں آؤ صرف جہادی کے لئے نگا ہوا ہوں اور مجھے بیڈ رہے کہ تیس ونیا کی طرف ماکن ہوکر بلاک نہ ہوجاؤں۔

وہ بڑے عابد و زاہد عالم و فاضل اور پارسافیض ہے۔ ان میں شجاعت کی صفت بڑی 
زیادہ تھی۔ انہوں نے عقبہ بن نافع کی قیادت میں بھی جہاد میں حصرایا تھا۔ انہوں نے ہی عقبہ
کے قاتل کر سیار سال کے خون کا بدلہ لیا تھا۔ برقہ میں رومیوں کی بڑی تعداد سلمانوں اور ان
کی عورتوں کو قیدی بنا کر سشیوں میں سواد کر رہی تھی انہوں نے ان سے فریاد کی۔ بیا پیٹ
آ دمیوں کے ساتھ در کی پر ہے۔ مگر برداشت تہ کر سکے اور اپ آ دمیوں کے ساتھ دو تمن پر ٹوٹ

آ دمیوں کے ساتھ در کی پر ہے۔ مگر برداشت تہ کر سکے اور اپ آ دمیوں کے ساتھ دو تمن پر ٹوٹ
پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہوگئے۔ ان کی شہادت کاس کر عبدالملک کو بہت صدمہ ہوا۔ وقمن
کے خلاف ان کی بیکارروائی فوجی افتار نظر سے درست نہی کہ وقمن کے مقابلہ کے لئے موزوں
وقت اور مناسب فوج دو نوں ضروری ہوتے ہیں گرانہوں نے دینی فیرت میں بید تم اٹھایا۔

وہ بڑے دلیراور بہاور تھے۔ دخمن ہے بہت قریب دوکراڑا کرتے تھے۔ شہادت کی تڑپ ہمیشہ ان کوئٹر پاتی رہتی تھی۔ اپنے ماتحت آ دمیوں ہے بہت پیار کیا کرتے اور دو پھی ان سے بیار کرتے تھے اور ایک دوسرے پر ہا جھی احتاد کرتے تھے۔ انہوں نے میدان جہاد بیں جان کی بازی لگا دی طرقوار ہاتھ ہے شبچھوڑی۔ انہوں نے اپنے مقیدے کی خاطر اپنی جان قربان کردی۔ (جرشل سحابہ) besturdubo'

#### زيدبن خطاب رضي اللدعنه

ان کی شہادت کا قصدیمی ہوا میں ہموزے۔ معترت ابو کرصدی کی بنی مندعندے ابھی خافت کی جگ سنجالی ہی تھی کہ مرتدین نے ہرطرف سے سراخایا رجمونے مرعمیان نبوت نے برد پرنیکنڈہ قرورا کردیا۔ ذکو قوصیے ہے انکار کرنے والوں کا قشدا لگ تھا۔ مسئنی انتظام کی پریٹ ٹی تھی۔ اسپے لوگوں کو تیائے کی ڈسداری تھی۔

میرفتنده و بروز ترقی کرد ہاتھا ال کی سرونی کے لئے حضرت او کرصد میں رضی الشاعات نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو تصحیا تھ اور ان کے چیچے کیک کے طور پر العبار و مہاج میں کے الگ : کے افکر بھی تیسیجے ۔انصا ، کی جماعت کا علم حضرت تا بت بن قیس رضی اللہ عنہ کے ہاتھے تک تھا تو مہاج رین کاعم حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاس تھا بیش کو بیٹ کی ویکل رہا ہے ۔

انہوں نے واتی اس اس علم کاحق ادا کر دیا ہمف بندی کے بعد مسیلہ کذا ہے کی طرف

ہے جب''وجوت مبارزت'' ( حجامقالمد جنگ کی وجوت ) دی گئی اور دعوت دینے والا وہی نمبار بن غنفوة تقانواس كے مقابلہ كے لئے حضرت زيد بن خطاب رينني اللہ عند آ محے بوجے تهار تجربه كاراورآ زموده كارجنكم وقفا تكر حضرت زيدين خطاب رضى الله عنه كى ايماني حزارت اورويني جذبہ کے سامنے نہ تھبر رکا اور حضرت زیدرضی اللہ عنہ نے اس کو واصل جہتم کیا۔ اس طرح آ یخضرت صلی الله علیه وسلم کی وہ ویش کوئی بوری ہوئی جوآ ب صلی الله علیه وسلم نے اس سے متعلق فرمائي تقى بص كاواقعة حضرت الوهرير ورضى الله عندفي يول بيان فرمايا الأكيب مرتبه من چندلوگول کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدی میں پیضا ہوا تھا۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتم میں ایک آ وی ہے جس کا ایک دانت جہنم میں احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس مجلس کے سارے لوگ مرکئے سوائے میرے اور د جال یعنی نہار کے میں خوفر دہ تھامبادہ دہ محض میں ند ہوں۔ یہاں تک کہ تبار مسیلہ کے ساتھ ال کیا اور اس کی جموثی نبوت کی گواہی دی اور بیامہ کے دوز حضرت زیدین خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کوئل کیا''۔ اس کے بعد عام ازائی شروع ہوئی مسیلہ کذاب کے لشکر کا حملہ ا تناشد بداور یکبارگی ہوا کہ مسلمانوں کے یادُس اڑ کھڑا گئے اور وہ پیچھے بٹنے گئے یہاں تک کے قیموں تک پہنچ م اس وقت جن بهادران قوم في مسلمانول كواجهار ااورايي جان تشلي يرر كاكرة خرتك خود بھی اڑتے رہے اور مسلمانوں کو ہلاتے رہان میں حضرت زیدین خطاب رضی اللہ عند مجى بيش بيش منے انبول نے مسلمانوں كوجوش ولايا اور فوطم تفام كرة كے بوجة رہ اور ہا واز بلنداللہ تعالیٰ ہے استغفار اور معذرت کرتے رہے یا اللہ میں اپنے ساتھیوں کے راہ فرارا فقیار کرنے پرمعذرت خواہ ہول اورمسلماور حکم جو کھے لے کرآئے ہیں اس برأت كااظهاركرتا مول اوروشمنول كي صف من تحت على محت اوراس وقت تك شمشيرزن

ان کی شہادت سے حضرت محررضی اللہ عنہ کو بواغم الاحق ہوا فریاتے صبح جب ہوا چلتی ہے تو اس سے زید (رضی اللہ عنہ) کی خوشبو آتی ہے جس سے ان کی باد تاز و ہو جاتی ہے۔(روشن ستارے)

رہے جب تک اپنی تمنا یعنی شباوت نیل گئی۔

besturdinbooks.

# حضرت عميررضي اللدعنه

آب نے تمام فوزوات میں شرکت کی اور بری بہاوری اور دلیری ہے وشمنوں کا مقابلہ کیا۔غزوؤ بدر میں اسلام کے بعض تخت موذی وثمن آپ کے ہاتھ سے اپنی سزا کو پیٹیے۔ آپ کے بھائی عمیر نے بھی بہادری کے جو ہردکھائے اورغز وؤ بدر میں شہادت کاشرف حاصل کیا۔ غز و وَ بِدر مِين حضرت عمير نو جوان متھ\_ان کي عمر کو کي زياد و نتھي \_شوال ٣ ھ ميں احد کی بہاڑی کے کنارہ پر مجردونوں فوجوں کی ٹر بھیٹر ہوئی اس میں مسلمانوں کی تعداد سات سوادر کا فروں کی تین ہزائتھی گروہ مسلمان سیاہ کے آ گے زیادہ دیرتک زیخبرسکی اور بھاگ نگل مسلمان تیرانداز ول کی ایک جماعت جو در ویرآ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے متعین کی متى اور يمي كى جالت ين اپنى جگه چھوڑنے كى اجازت نتى جب جلك كانتش بدا، موا دیکھا تو تکمل فتح کا یقین کرتے ہوئے مال فنیمت کی طرف متوجہ ہوگئ صرف چند حضرات ہی باقی رو گئے خالد بن ولید نے اس ورو کو جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے غز وہ بدر ك لئے اسلامي فوج تيار كي تو اس ميں يہى جيب كئے اور چينے كا مقصداس كے سواكو كي شہ تھا كەكبىرى الله كرسول سلى الله عليه وسلم كى نظران يريز جائے اور چھونى عمركى وج سے جہاد ے واپس کروئے جا تھیں یکررسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے و کیولیا اور واپس کرویا' اس رغميررونے كلئ آخضرت صلى الله عليه وسلم ان كرونے عدمتا تر ہوئے اور جہاويس شرکت کی اجازت دے دی۔اس وقت حضرت سعدؓ نے خوشی ہے بھائی کی گرون پرہتھیار سیٹ کئے اور دونوں بھائی جہاد ٹی سیل اللہ میں شریک ہو گئے ۔ جب معر کر شتم ہوا تو سعد" ا کیلے یدینه منوره واپس ہوئے اور عمیز گوسرز مین بدر پرشہید چھوڑا اوران کی شہادت پراللہ تعالیٰ کی طرف سے برے ایکھے بدلہ کے پیش نظر پوراصر کیا''۔ (میاۃ اصحابہ مونی عہم ۱۱۲)

# سيدناسعد بن ربيج انصاري رضي اللهءنه

حضرت زید بن الله علیه و تا انساری کیتے ہیں: احد کے روز بجھے رسول الله سلی الله علیه و سلم نے فرمایا که سعد بن رقع کو د هو تله او اور ساتھ ہی ہی فرمایا کہ اگر وہ تہیں الله جائے تو اے میری طرف سے سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ رسول الله سلی الله علیه و تھر ہے ہیں تم این آئے ہی کہ کیسا ہا تھے ہو؟ چنا نچے میں شہدا میں آئیس مول الله سلی الله علیه و تلم کے سلام پہنچا ہے اور کو چھا تا مور تیروں کے سزوقم تتے۔ میں نے آئیس رسول الله سلی الله علیه و تلم کے سلام پہنچا ہے اور کو چھا تا میں آئیس کے سلام کا جواب دیا اور کہنا جمنور مسلی الله علیہ و تلم کے سلام کا جواب دیا اور کہنا جمنور مسلی الله علیہ و تلم کی خدمت میں عرض کرتا : اجملو یہ المجدنة میں بہشت کی خوشبوسو گھر ہا ، و ل اور میری قوم انسارے کہنا کہ آگر تمہارے جیتے تی و شن رسول الله سلی الله علیہ و بلم کئی بھٹی کیا تو میں الله سلی الله علیہ و بلم کئی بھٹی کیا تو میں الله سلی الله علیہ و بلم کئی بھٹی کیا تو میں الله کساست کوئی عذر و بیش نہ کرکرو والله کو بیارے ہوگے۔

یہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ وہ انصاری سحافی میں جنہوں نے بیعت عقبہ میں اپنی قوم کی نمائندگی کی تھی اور جب مہاجرین و انصار میں مواخات کا سلسلہ قائم ہوا تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوث کلوان کا بھائی بنایا گیا تھا۔

ایک مرتبه حضرت سعد بن رقع کی صاحبرادی محضرت صدیق اکبرگی خدمت میں گائی ا تو آپ نے اس کے لئے اپنی چادر بچھادی اور اس پر بیٹے گئی اسٹے میں حضرت محرّوہاں پیٹیج انہوں نے بو چھابیہ بنگی کون ہے جس کی اس طرح آؤ کھٹت ہور ہی ہے؟ حضرت صدیق نے فرمایا بیاس حض کی بیٹی ہے جو مجھے ہور آپ ہے بہتر تھا۔ کہا: اے جا نشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکم کر مانہ میں اللہ علیہ وسلم کرتا ہائے میں اللہ علیہ وسلم کرتا ہائے میں بہشت میں اپنا تھا تھ مگر میں اور آپ ایسی رہ گئے ہیں۔ (اصابہ بن عاج م)

البہ علی وہ سعد ہیں ۔ جن سے حضرت عبدالرحمن بن عوف گارشتہ مواضات ہوا تھا (کورون بنت)

# حضرت مهميل بنءمرورضي اللدعنه

جن کے دل میں اسلام ہے الی تفرت تھی کدائے گئت چگر اور اپنے تن ہاتھ لیا اور نے عمداللہ اور ایوجنول نے اسلام قبول کیا تو ان کو بھی قبد کر کے بیزیاں ڈال دیں اور اتن مختی سے بیزیاں ڈالیس کر نخوں اور چذا لیوں سے خون دستے لگا۔

إن! وقل سيل بن عمرور من القدعة جنبول في ملح حديديدك وقت الهسم الله الرحمة الوحيد " تكفير براعز الس كيا تعاين كا مجرر سول الله الكفير بها فكارتها. جوسك كودت الن ايك طرف الرائط بركل كروانا جاسع بقداد الس بريفند سفر وحضور سلى الشعايد وعلم اوم عابدكرام كي ورخواست برجمي مجود عايت كرف واسترت هو.

تی بار؛ ونک سیل جن کے اسلام کے خلاف شعفہ نوافی اور زور خطابت کی بناہ پر حضرت عمر منی اللہ عند نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم ہے اجازت ما کی تھی کہ یا دسول اللہ! اگر اجازت ہوتو سیل کے سامنے کے دودانت تو زودل؟ حضور سلی اللہ طیہ وسم نے فرہ یا چھوڑ دو ممکن ہے ایک وقت در تسہیل نوش کردیں۔

وہ سیل جو فتح کھ تک تن مغز دات میں وشمنان اسلام کی طرف سے مسلمانوں کو فتم کرنے کے لئے میدان جنگ میں ڈیٹے رہے جو کفر کی بناء پر قید ہوئے کی گئے کہ کے

روز بھی انہوں نے مزاحت کی۔

حضرت سبیل رضی اللہ عنہ جہائد ید و معاملہ فہم عکمت اور عشل و دائش کے حالل سے حضور سلی اللہ علیہ جو مکہ محرمہ سے حضور سلی اللہ علیہ جو مکہ محرمہ کے عالم ( گورنر ) تھے شدت فم سے شرحال ہو کرا طراف مکہ چلے گئے تو بھی ان کو ڈھونڈ کرلا کے اور آئیس سنجالا ویا ہے جرجب حضرت عماب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں اپنے اندر قوت گویا تی فیمیں پاتا تو مجد الحرام میں موجود اوگوں کو حضرت سبیل رضی اللہ عنہ نے ویسا ہی خطبہ دیا جیسا خطبہ مجہ نہوی میں حضرت الوگوں کو حضرت سبیل رضی اللہ عنہ نے ویسا ہی خطبہ دیا جیسا خطبہ مجہ نہوی میں حضرت الوگوں کو حضرت سبیل رضی اللہ عنہ نے ویا۔

جب کی روز تک عمّاب رضی الله عنه مکه کی ذ مه داری نبھانے سے عاجز رہے تو حضرت سبیل رضی الله عنه ہی نے فرائض انجام دیئے۔

پھر حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کواس کا بھی شدت ہے احساس تھا کہ بٹس نے اسلام کے خلاف لڑا ئیاں لڑیں اب اس کی تلافی کرنی جاہئے تو اس تلافی کے لئے انہوں نے تشم کھائی کہ اتنی لڑائی کفار کے خلاف لڑوں گا جتنی مسلمانوں کے خلاف لڑی اوراجنے مال راہ خدامیں وقف کروں گا جتنا کفر کے راہتے میں صرف کیا۔

چنانچیا کیکٹر کی اور پوتی کے سواپورے گھرانے کوئے کرشام کے جہادیش شامل ہوگئے اورسب کوراہ ضدایش لگاویا و ہیں خودنے بھی جام شہادت نوش کیا۔ (رضی اللہ عندوار ضاہ) (روش ستارے)

# حضرت سليط بن عمرورضي التدعنه

نام ونسب سیسیده بام والد کانام فروتها نسب نامدید بنیکسلید بن همروین میوشم. بن عبده دین تعزین مالک بن حمل بن به مرین اوی قرخی آن کانام توئیرهسانها فی تجره نسب برسیخ خولد مستعمره بن به دست تن همروین عیس –

اسلام ۔ وقوت اسمام کے آغاز ٹس مکد ٹس سٹرف یا سلام ہوئے اور حبشہ کی جرمت کا شرف عاصل کیا کچرد ہوآ ہے۔

غزوات مدیدة نے کے بعد بدراصا خندق وغیرہ تمام معرکوں علی آ تخضرت علی الشعلیہ وسم کے بمرکاب رہے۔

مقارت ٢٠٠٠ ه ميں جب آپ ئے آس ہاں كے امراء اور سائلين كے ہم وقوت اسلام كے عصورہ بينے تو بوزه بن حق منگی كے ہاں عطالے جائے كی خدمت سليد كے برو بوگی ا بوزه نے بوق خاخر وحدارت كی اوران مرواكرام اور خلعت سے نواز الاور جواب می نكھا كہم جس چيز كی وقوت وسے بروبہت بہتر ہے ليكن ميں بھی حوب كا ايك معزز ومتعقد فرخس ہوں اس كے اگر ليعش امور ميں بھے بھی شريك كر لوق ميں تم بارى ہي وى كے لئے تيان ہوں آ تخضرت ملى التساعلیہ وسلم نے بير جواب سالة فر بنا كے اگر وہ ذہرين كا ايك ججوز اسائلز العمل واشکے تو ميں ميں و سے مسكر

شہادت - حضرت او بھر صدیق کے عہد خلافت میں انتدار کہ اول مشہور جنگ بی سہ میں شہبید ہوئے اولا ویٹس تھ اکیسالا کے سلیو بن سلیفر تنے۔ (میرسمایی)

# 

# سلمدبن بشام رضى اللدعنه

مين رقد مم الاسلام اورفضال وسحاب ش متعد المن رافتدي راه من حبث جرت فرمائي -

الله بقاب من الشهطير وعلم نے ان كيلئے دعافر مائی كدا سے الفتہ على ابشام توجہ من عطافر ما۔ انتخاب فرید تبن حارث کے مماتھ موریدہ وزیش شركیک ہوئے ۔

🖈 ... ملک شام بی ۱۲ جری می شهید بوت.

ا کیک تول کے مطابق میں ہے سلمہ بن بیٹ م دلید بن دلیداور میاش بین الی رہید مرا ا میں کہ کہ ہے جمرت کر کے لکا تحرشر کین جمیں وائیں نے آ سے اور آئیس مزا کیں ایس و دیار و چمر لکا اوران ہے لڑائی کی جمع کا کیا وربعش شہید ہوئے۔

## الله كےرائے كى شہادت

حفرت ابو مَرصد بَقِ رضی الله عند کی خلافت پر بیعت کی چراس کے بعد آپ نے روپیوں سے جہاد کے لئے جیوش کو چیجنا شروع کیا معفرت سکہ بن بش م بھی اس کشتر میں شاس ہو گئے جماعل پھر اللہ کے لئے ملک شام کی جانب رواں وواں تھا۔

ان حضرت سمہ بن بشام ملک شام کی طرف بجائد بن کر نگل شبادت ان کا مقصود تھا' کی مواقع پر رومیوں سے لڑے جسب'' مرت انظو'' کے مقام پراٹزائی ہوئی تو سلمہ بزی شدے سے لڑے اور شہیدہ کو انفریت سے شنہ ہے دعہ سے کا بچا کردکھائے۔

سما بھری ماہ محرم بھی شہید ہوئے اور دسول الفدسلی القد طبیدہ سلم سے آیک جرنمل مک شام کی نمناک مٹی بھی آ سودہ خاک ہوئے جس نے اسپٹے شون سے وہاں کی زمین کو میرائے کیا۔ اللہ خالی حضرت سلمہ سے داختی جول اور ان پر ایپ افضاء ہے کہا بارش برسا کھی اور جاراحشران کے ساتھ قرہ سے ایٹنگ وہ دوا کر یم اور برد بارتے۔ زوئن عارس

# OESTURIND OF STREET OF STREET

# حضرت شاس بنعثان رضي اللهعنه

فزوہ احدیمی جب مسلمانوں کی تھوڑی کی اجتہادی افوش کی بناء پر جنگ کا پانسہ حبدیل ہوا کفار بزعم خوڈ ہو ذباللہ حضور سلمی اللہ علیہ وسلم کوشتم کرنے کے لئے ایک ہارگی حملہ آ در ہوئے تو چند جان شار صحابۂ ایسے بھی تھے جواس وقت آپ سلمی اللہ علیہ وسلم کے لئے ڈھال ہے ہوئے تھے جس طرف ہے بھی تیر وہکوار کا حملہ ہوتا وہ اپنے جسموں پر لے کر حضور سلمی اللہ علیہ دسلم کو بچاتے۔

خاص طور پر حضرت شاس رضی الله عند نے اس وقت جو کر دارا دا کیا اور حضور صلی الله علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے جس انداز ہے اپنی جان جان آ فریں کے سپر د کی وہ رہتی و نیا تک کے جوانوں کے لئے بہت اہم سبق ہے۔

ك ليُن سوائية وهال كاوركوني تشييشين يا تا-

اور بید حضرت شاس بن عثان رضی الله عنه کا دین کی خاطر پہلا کارنا مرتھا بلکہ اس سے پہلے نہ سرف وہ فز وہ بدر میں اپنی شجاعت کے جو ہر دکھاتے رہے بلکہ اس سے پہلے انہوں نے ایمان تجو ل کر کے اسپے آپ کو کفار ومنافقین کی اؤیت کا نشانہ بنالیا کیوفکہ جس وقت وہ مسلمان ہوئے تھے اس وقت مسلمان ہونا بھی یوی ہمت وجرات کی بات تھی۔

اورآ خریں جنت کی طرف جانے والوں کے قافلہ میں شریک ہوکروا گی راحت پا گئے۔ رضی اللہ عنہ وارضا ہ۔ (ضرب مومن ) ( روشن ستارے )

### ایک صحابی کی شهادت

ومحضرت انس رمنبي الله عنه فربات بين كررسول الله صلى الله عليه وملم اورآ ب صلى الله عليه وللم ك صحابه على يهال تك كدوه شركين س بهلي بدر (مقام) يربيني كالدر مشركين بهي آ مجئة يوآب صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا بتم ميں ہے وفی مخص بھی بیش قد کا شکرے بيبال تک کہ میں خوداس کے بارے میں پچھ کہوں یا کروں ۔ اپس مشرکین قریب ہو گئے تو آ پ سلی اللہ عليه وسلم نے ارشاد فرمايان جنت كى طرف اللوجس كى چوڑائى آسان اورز بين كر برابر ہے۔ حضرت انس رضی الله عندتے کہا ہین کرعمیر بن حمام انساری کئے گئے یارسول الله ا جنت كى چوڑائى آسان اورزيين كے برابر ہے؟ آب سلى الله عليه وسلم نے فرمايا بال اس نے کہاواہ واہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتہیں کس چیز نے واڈ واہ برآ مارہ کیا؟ اس نے کہا اللہ کی قتم یا رسول اللہ! اس امید کے سواء اور کوئی بات فیس کہ میں اس جنت میں جانے والول على سے جول-آب سلى الله عليه وسلم نے فرمايا: باشك تم مجى جنت مي جائے والوں میں ہے ہو۔ پس انہوں نے اسے ترحش میں ہے چند مجھوریں تکالیں ان کو کھاناشروع کرویا پھرفرمایا ش اپٹی میں چند کھوریں کھانے تک زعدہ رباتو بیاز عد کی تو کمبی ہوگ جو بھجوری ان کے پاس تھیں ان کواس نے مجینک دیا پھران مشرکین سے جہاد کیا یہان تک که شهبید بو گئے" (مسلم) (روہنیة الصالحین)

# معر شامحا بالكفي الماليان الم

# حضرت صفوان بن بيضاءرضي الله عنه

نام دِسْبِ … حفوان ۲ م آبویم دکنیت نُسب ! مدیدیت حفوان ین دیب بن ربیدین بلال بن با لک بن نهر برن درش بن فهرفهری حفرت حفوان معفرت بیل اوسهیل کے بھائی ہے ۔

اسلام وایحرت .....هنرت سبل ادخی که بیش مشرق و ملام بوعے دوراؤن اجرت کے بعد مدید آھے اور کلوم بن جم کے یہاں اثرے آگخشرے ملی الفدعلیہ وکلم نے ان شہراور دافع بن معلی شریمواغ آگر دی۔

خر وات .....جرت کے بعد سب سے اول عبداللہ بن بخش کے ساتھ ایک سریہ بھی مجی شریک ہوئے بھر بدر عظی ہی شرکت کا شرف حاصل کیا این اسحاق کی روایت کی رو ہے ای غزوہ شی طبیعہ این عدی کے ہاتھ سے جا مرشوا دے پیا۔ (سیرسوائر)

# طلحه بن عبيدالله رضي الله تعالى عنه

الله المسلم على بن تعبيدالله على المسلم على من المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم ا على من الدونتر ومبشر و على من اليك مين -

مثلا جنگے متعلق مول الدّ ملی الله علیہ وعلم نے قر ایا طبحہ نے وابسیہ کر فی (جنت سے اوپر ) انگا آ ہے ملی اللہ عبد وسلم نے ان کوان مبارک انقاب سے قواز الد طلحہ قیرا طلحہ فیاض علمے تی آ ہے تصبح و یکینز خوبسورے فر ہوان تھے ۔

جنا ''جن کی شرافت'' خاوت استانت ''نجیدگی کی «کامیتین مشہورتھیں اور ان کی ؤ ہائت کے حکیما ندا تو ان مجمی مشہور ایس ب

ان ہے ۱۹۷۹ روائیقی مروی ہیں۔ جنگ جس بھی آیک تیرا کر لگا جس ہے شہید ہو گھائی وقت آ پ کی تعر۱۴ سال تھی۔ (منامیرعالہ) besturdub

# حضرت عبداللدبن زبيررضي اللدعنه

صحابی رسول الله صلی الله عابیہ وسلم \_ پیدائش مدیند منورو \_ آ شحد برس کی عمر میں حضور صلی الله علیہ وسلم \_ بیعت کی سعادت نصیب ہوئی \_ ۱۱ برس کی عمر میں جنگ بیموک میں شریک ہوئے ۔ ۲۹ ھیں من شخ طرابلس ان ہی کا کارنا مہ ہے۔ ۲۲ ھیں جن کی معظمہ پر حملہ آورہ وا ہے۔ ۲۲ ھیں جن کی معظمہ پر حملہ آورہ وا تو آپ و جی پناہ گزین تھے تجابتے بین اوسف مکہ معظمہ پر گولے برسا تا رہا جس کے نتیج میں ابن زبیر آئے ساتھی فاقد کشی ہے تک آ کر تجابتے کی صفول میں شامل ہوجا ہے جن کہ این کے دولا کے بھی ان کے ساتھ مل کئے آخری وقت پر شامل ہوجا ہے جن کہ کہ ان کے دولا کے بھی ان کے ساتھ مل کئے آخری وقت پر ان کی فوج کے کامر میں گھس کے اور ان کی فوج کے ساتھ کی سامنے ہے ایک تیز آیا اور ابن زبیر ان کے سریش رگا خون جاری ہوگیا گئی نہاں پر بیر ہو گا خون جاری ہوگیا گئی نہ بیر آیا اور ابن زبیر ان کے سریش رگا خون جاری ہوگیا گئی نہاں پر بیر ہو تا ہاری ہوگیا ہوگیا۔

ولسنا علی الاعقاب قدمی کلومنا ولکن اقدامنا تقطر دمنا یعنی ہم وہ بین کہ پیٹے پیمبرتے ہے ہماری ایڑیوں سے خون گرے بلکہ ہم وہ بیں جوسید پر رہتے ہیں اور ہمارے بنجوں پر خون گرتا ہے اس رہڑ کا ورد کرتے ہوئے شہادت یائی۔(مثابیرمالم) besturdipolys no or research

# حضرت عكرمه بن اني جهل المحزز ومي رضي الله عنه

حضرت عکرمہ ابوجہل کے بیٹے اور ہشام بخز وی قرشی کے بوتے تھے۔ان کی والدہ کا نام ام مجالد تھااوروہ بنی ہلال بن عامرے تھیں۔

اسلام سے پہلے وہ اپنے والد کی طرح اسلام مسلمانوں اور رسول پاکس کی وشنی میں جمیشہ پیش پیش رہے۔

غز وۂ بدر میں مشرکین مکہ کی طرف ہے بڑھ پڑ ھاکر حصہ لیا ای دوران ان کے والد دو مسلمان پچوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔

غز وة احديث مشركين كي طرف محوز سوارد سے كيمبر وپر تھے۔

ای طرح غزوہ خندق میں بھی مشرکین کی نمائندگی کی تھی اور بیان سواروں میں سے تھے جواپئے گھوڑوں کے ذریعہ خندق پارکر جانے میں کامیاب ہو گئے تھے گراس معرکہ میں مشرکین کوکوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی۔

فتح مکدے دوران حدمہ پہاڑ پراپنے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کے لئے نکلے مگر حضرت خالدین الولیدنے ہوئی تیزی اور پھرتی ہے آئیں مار بھگایا۔

عکرمدان اوگوں میں سے بیتے جن کا خون رسول پاک سلی اللہ علیہ وہلم نے مہارج قرار دے و یا تھا اس لئے انہوں نے بیمن کی راہ لی۔ ان کی بچپازاد اور دیوی ام تکیم بنت الحارث بن بشام چونکد اسلام لئے آئی تھیں۔ اس لئے انہوں نے حضرت سلی اللہ علیہ و سالم سے اپنے خاوند کے حق میں امان طلب کی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے امان وے دی۔ وہ ان کی تلاش میں بمن سکنیں اور انہیں ساتھ سے کرمد یزیر بنجیس۔ جب رسول پاک سلی اللہ علیہ والدوسلم نے عکرمدکود یکھا تو فر ایا۔ "مرحبا بالواكب المهاجو" مهاجرسوار قوش مديد

حضرت عکرمد نے ۸ ھیلی اسلام قبول کیا کلم شبادت پڑھ کررسول پاکسلی اللہ طلیہ وسلم سے بخشش کی دعا کی درخواست کی اور پھراس کے بعد ہے اور تیک سلمانوں میں شامل ہو گئے ۔ ان کے اسلام لے آئے کے بعد سلمان کہد یا کرتے کہ بیاللہ کے دخمن کا بیٹا ہے۔ اس پڑآ پ سلی اللہ علیہ وسلم کے آئیں رو کا اور فرمایا۔ مردول کو برا بھلا کہدکر زعول کو تکلیف ندوو '۔ ااھ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیوں ہوازن کے صدفات کی وصولی پر مامور فرمایا۔ بیان کے صن اسلام اور امانت کی بہت بروی اور مضبوط ولیل ہے۔

حضرت ایو بحرفے انہیں مسیلہ کذاب کے مقابلہ کے لئے بیسجا اوران کی مدد کے لئے شرحیل بن حسنہ کوئی کا میا بی حاصل شہول نے بمامہ تینچے ای مسیلہ کی قوم بنوصنیفہ پر تملہ کردیا جس میں انہیں کوئی کا میا بی حاصل شہوئی۔ اس پر انہوں نے حضرت ابو بکر کو لکھا تو انہوں نے اسی طرف رہنے کی ہدایت کی اور بچھ مزید فرمد داریاں سونپ دیں۔ چنا نچیان کے تھم پر حضرت مکرمہ نے محان میر و بیمن حضر موت اور کندہ کی فقوعات میں برد انمایاں حصد لیا اور بیطائے دوبار واسلام کے جھنڈے تلے آگئے۔

مرتدین سے فارغ ہوکر حضرت تکرمہ نے ارض شام کی راہ کی اور وہاں کی چھوٹی بڑی تمام مہوں میں خوب خوب داد شجاعت دی۔

جنگ برموک میں حضرت خالد بن الولید کی کمان میں وہ اپنے چیے بزار مجاہدوں کے
کمانڈر کی حیثیت سے شریک تھے۔ حضرت خالد کے تھم پر عکر مداور قعظاع نے بوئی بہادر ک
کساتھ دیمن کا مقابلہ کیا۔ رومیوں نے مسلمانوں کواچی جگہ ہے بٹانے کے لئے بواز ور
دار تملہ کیا تو اس پر حضرت عکر مدنے کہا" میں نے حالت کفر میں برمقام پررسول پاک صلی
اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کیا اور اچی جگہ ہے جیس بٹا اور آئ مسلمان ہوتے ہوئے تم لوگوں
سے بھاگ جاؤں گا؟ چرانہوں نے اپنے مجاہدوں کو ان الفاظ میں لاگارا" میں بیا یعنی
علی المعوت؟" موت پر میری بیعت کون کرتا ہے؟ اس آواز پر ۲۰۰۰ مجاہد سامنے آگئے
علی المعوت؟" موت پر میری بیعت کون کرتا ہے؟ اس آواز پر ۲۰۰۰ مجاہد سامنے آگئے

الوليد كالماض وحن كآكا كالشاث كرازت رب

حضرت عکر مدیش براوٹ اوٹ بیٹ تے تھے۔ اُنیس کہا بھی گیا کہ پجواپنا بھی تو خیال رکھیں تو انہوں نے کہا ''میں تو الدوری کی خاطر بیزے تھے۔ اُنیس کہا بھی آبیا کہ بجواپنا بھی تو خیال رکھیں اللہ اورای اس اللہ اللہ بیال کی خاطر بیٹ اس جان کو بھا کہ کھوں گا؟ بخدا بھی بھی نہیں ''۔ برابرۃ کے بوجے اللہ اور سخت دخی ہوئے ان کے بچا جاری گا اس کے باس الایا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سمبل کی نظر حضرت محرمہ نے باتی ہا تگا جب بائی ان کے باس الایا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سمبل کی نظر بھی بھی بائی ہوں نے حارث بھی بائی ہوں نے حارث کے بائی ہو بھی اور جب بائی ہوں نے حارث کی بائی بیلے حارث کو بلادو۔ جب بائی بین ہوا تو وہ بھی ایٹ کی بائی کی بائی ہو بھی ایٹ در بیل سیلے حارث کو بلادو۔ جب بائی بین ہوا تھے۔ والی سیل کی بین بھی تھے۔ والی سیل کی بین بھی تھے۔ والی سیل کی طرف آبیا تو دو بھی ایٹ در ب محرمہ کے بائی بھی تھے۔ والی سیل کی سے تاری سے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی بائی شرف کی میں جیٹ تھے۔ ان میں سے کوئی بھی بائی شرف کی میں جیٹ تھے۔ ان میں سے کوئی بھی بائی شرف کی میں جیٹ سے اور بھی ہیں جیٹ تھے۔ ان میں سے کوئی بھی بائی شرف کی انگرا ہے ایک رکھی الی بھی میں آنے والوں سے تیل سے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی بائی دیل جیٹ تھے۔ ان میں سے کوئی بھی بائی دیل اورای میں دیل جیٹر سے میل میں کی طرف سے ہوئی تھی۔ سے تاری جیٹر سے میل میں کی طرف سے ہوئی تھی۔ سے تاری جیٹر سے میل میں کی طرف سے ہوئی تھے۔

حضرت تکرمداسلام سے پہلے قریش کے سردار اور قائد تھے۔ اسلام کے بعد پھروہ مسلمانوں کے قائد اور سردار رہے۔ انہوں نے اسلام سے پہلے کی اسلام وشنی کا کفارہ نمازروز وصد قات اور جہاد سے کیا۔ جنگ برسوک بیں اللہ کی راہ میں اپنی اور اپنے اکلوتے بیٹے کی جان کا تذرائد ہیش کرنے کی

سے بیار بہت میں وقت میں الدوں وہ میں اور شہید دوسے ہیا ہی جا ان جان کا مدور میں ہیں۔ سعادت حاصل کی اور جمیشہ کے لئے صدیقوں اور شہید دوں کے ساتھ آ رام کررہے ہیں۔

حضرت بکرمد بردے تی معمان ٹواز غیور نے وقادار تج به کارشام کخطیب مشہور شہوار بہادر انتہائی دلیر قائدادر شجاع تنے۔ انہوں نے ہرمعرکہ ش اپنی شجاعت کا لوہا منوایا۔ ان بش تقریباً تمام قائدانہ صفات موجود تیں۔ ان کے بہادرانہ کارناموں کی وجہ سے بمیشہ مسلمان مجاہدوں کا حوصلہ بلند : واسم ادکو جنگ رم موک بش 11 سال کی تعریض دادشجاعت دیے ، ویشم بیدہ وے۔ (سراسحاب) besturdubooks Merchess com

## عقبه بن نافع

شہادت: عقبہ قیروان آتے ہوئے جب افریقی سرحد طید پر پنچی و آنہوں نے اپنے ساتھ ہوں گوروہ درگرہ واپنے اپنے طور پر قیروان ہونئے کو کہااورخوداپنے ہمراہ نمین سوسواروں کے ساتھ ہودہ کا قصد کیا جب رومیوں نے آئیس ای تھوڑی تعداد میں دیکھا تو انہوں نے قلعہ کے دروانے بند کر لئے اور آئیس برا ہملا کہنا شروع کر دیا۔ یہ برابر آئیس وین اسلام کی طرف بلاتے رہے گرانہوں نے ایک شنی ۔ رومیوں نے کسیلہ جوعقبہ کے لئکر میں تھا (اورسلم تھا) بلاتے رہے گرانہوں نے ایک شنی ہی ساتھ ملالیا۔ عسارزی کی سیال کے جورشہ وارشے آئیس ہی ساتھ ملالیا۔ عسب نے کساتھ کی ساتھ مالیا۔ عقبہ نے کسیاتھ کے ساتھ مالیا۔ کا مسلم تھا کہ اور داست ہے جان بچا کر تکل گیا۔ ابوالم ہا جربھی عقبہ کے ساتھ سے آئیس تھی موران کے ساتھ اور ان کے ساتھ وی سے شاتھ ہوں کے میاتھ وی سے میں شہادت کو خیس سے تو اور ان کے ساتھ وی سے میں شہادت کو خیس سے تو اور ان کے ساتھ وی سے میں شہادت کی سے میاتھ وی سے تھوا ور ان کے ماتھ وی سے میں شہادت کا تھی سے میں شہادت کا تھی اور ان کے تام ساتھ وی سے نے میان سے تو اور سے تھا قد میں تہود و کے میان سے تو اور سے تھا تھیں تھی شہادت کا تھیں ان سے تو اور سے تھی اقد میں تہود و کے میان سے تو اور سے تھیا قد میں تہود و کے میان سے تو اور سے تھی تھی تھی تو اور سے تو اور سے تو ابی تو اور سے تھی تھی تھی تھی تھی تو اور سے تو اور سے تو اور سے تو اور سے تھی تو اور سے تو سے تو اور سے تو اور سے تو اور سے تو اور سے تو سے تو اور سے تو سے تو اور سے تو اور سے تو تو اور سے تو سے تو اور سے تو اور سے تو تو

عقبہ نے ۱۳ ھیں تبوذہ کے معرکہ بیں شہادت پائی۔ان کی قبرزاب میں ہے۔وہاں عقبہ کے نام سے ایک مبحد بھی ہے۔اوران کے ساتھیوں کے مزار ہیں۔

عقبہ ولاوت کے لحاظ سے سحانی اور بڑے بھے دار پنتھم تھے وہ تفق کی کے انتہائی بلند مقام پر تھے۔ وہ ان لوگول میں سے تھے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کی زندگی جہاد کے لئے مخصوص تھی۔ حضرت عمير بن اني وقاص رضى الله عنه

ابھی ان کی عمر ہی کیا تھی' من بلوخت کو پہنچے ہی تھے' تھیل کود کا زیانہ تھا' یاروں کے ساتھ گھو منے پھرنے کا وقت تھا نجیدگی کے لئے تو ابھی خاصا وقت باقی تھا۔

مگر وہ تو ان لوگوں میں سے بھے جوشروع وقت سے اسلام کے جادہ حق کے راہروؤں میں شامل ہو گئے۔ زمانہ اگر چہ نوعمری کا تھا مگر وہ قیامت تک آنے والے نوجوانوں کو بق سکھانا چاہتے تھے۔رب کی خاطر قربانی کا جذبہان کودکھانا چاہتے تھے۔راہ حق میں جان کا نذرانہ چیش کرنے کا ڈھنگ سکھانا چاہتے تھے۔

ور ندان کی عمر وہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی صغری کی بناء پر ان کو میدان جہاد ہے گھر والپس جانے کا حکم فرما دیا تھا۔ جس کا انہیں پہلے ہی ہے دھڑ کا لگا ہوا تھا۔ اس وجہ ہے دو چھتے گھرر ہے تھے کہ ان کے بھائی سعید بن الجی وقاص رضی اللہ عنہ نے لوچوہی لیا گئا ہے۔

الوچوہی لیا کہ ''اے بھائی! تھے کیا ہوا؟ کیوں چھپ جہپ کر چلتے ہو؟ عرض کیا بھائی جان! کھٹکا ہے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والپس نہ فرمادیں جبکہ میں تو شریک جہاد ہوتا جا بتا ہوں شاید مرتبہ شہادت یا لوں۔

دین کی خاطریے کوئی پہلی قربانی نیتھی اس سے پہلے بھی انہوں نے دین بیت کی خاطر اپنے دوست احباب اور وطن مالوف کوچھوڑ کرید پر طبیبہ کی طرف ججرت کی تھی جہاں آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ان کی مواخات حضرت عمر و بن معاذ رضی اللّٰہ عنہ سے فرمائی۔

پھر جب جن و باطل کے پہلے معرکہ البدر'' کا وقت قریب آیا تو اڈیس بھی شہادت کا شوق ہوااور قافلہ والوں کے ساتھ شامل ہو گے گر خطر ہ تھا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم واپس نہ فرمادیں اس کے حیس چیپ کر چلتے رہے۔ محرکب تک! جب تمام جان فارآ پ سلی الله علیہ وسلم کے پاس سے ایک ایک ہوگڑ<sup>ھی</sup>۔ گزرنے ملکے تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے تم عمری کی بنا میران کو واپس جائے کوفر مایا۔

ریہ جوشوق شہادت سے ہتاب تنے کفارے جنگ کا جذبہ دل میں موہزن تھا' رہے۔ شہادت سے سرفراز ہونا چاہج تھے اور شہداء بدر میں شامل ہونے کے نوابش مند تھے اور دائمی سعادت پاکررب کے حضور حاضر ہونا چاہتے تھے بیقکم من کر بے تاب ہو گئے اور تھے بھی بیچارونا شروع کردیا' حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمنائے شہادت اور جذبہ جہاد کو دیکھا تو اجازت مرجمت فریادی۔

ا پئی کم می کی بناہ پراسلحہ ہے آراستہ بھی نہیں ہو سکتے تھے۔حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے خود اسپتے وست مبارک ہے ان کے تلوار باندھی پھر کیا تھا تلوار چلاتے چلاتے دشمن میں جا تھے اور نہایت شجاعت ہے لڑتے رہے اور داد شجاعت دیتے رہے بالآخران کی تمنا اور دی ہوئی اور مرتبہ شہاوت سے مرفراز ہوئے۔

بید حضرت عمیر بن انی وقاعل بن و بیب قریشی رمنی الله عنه بین جن کی عمر شهاوت کے قریب صرف ۲ اسال تھی۔ رمنی الله عنه۔ (خرب مؤس) (روژن سادے)

#### معنزات محايلها

# حضرت عمروبن جموح رضي اللدعنه

#### قبول اسلام ےشہادت تک

حضرت محرو بن جمول وشى الله تقالى عندكى جود وسن كاحشور سلى الته عليه وسلم كوجى المعترف محرو بن جمول وشى الله تقالى عندكى جود وسن كاحشور سلى الته عليه وسلم كوجى المعترف المعترف في بناء برقوم كاسروار بنايات الوران كوفر المعترف المعترف في محمل المحتى تحريف المعترف بهت بهت خاد و تبايت توجه المعترف المعترف

چنا تجافزاۃ احدے موقع ہو جب مسلمان کفار کھرکے قوف جنگ کے لئے جارہے مصفح میرمی اصرار کرنے کے کہ چیؤا ہی مجی تمہارے ماتھ جنگ کرنے جاؤں گا۔

لڑکوں نے مجھایا کہ آپ بوڑھے ہو گئے آپ کی عمرازال کی نیس ہے اور پھر آپ کے ایک پاؤں بھی انگ بھی ہے اس نے آپ مکلف نیس میں ۔ اغد تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے تو کیوں آپ اپنے آپ کو تکلیف بھی ڈالٹامیا ہے ہیں؟

میسننا تھا کہ بیخت ناراض ہوئے ادر سیدھا آپ سلی القد علیہ وسلم کی خدمت بیں حاضر ہوئے ادر مرض کیا ایا رسول اللہ! بیربرے بیٹے مجھے سیدان جہادے روک رہے ہیں اور ان کا کہتا ہے کہ بیل نظر اہون کیکن بیل آپارسول اللہ میا جا بتا ہوں کہ بیل شہید ہو کرا ہی لنگزے یا ڈن کو کھیٹے آبوا جنسے بیل جاؤل ۔

سیسی معنا میں اللہ معنا ہے۔ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اخلاص اور شوقی جہاد و تمانا کے شہادت کی بیان کے بیان کے بیٹون سے قر مایا ان کوج نے دوشا پر اللہ تعالیٰ ن کوشہادت کا مرتبہ تعییب قرادے۔ جب ان کو جازت کی کی توشواں شاوین اسپنا کھر لونے بھر جہاد کی تیاری کی اور اپنی اہلیکوانودان کہا۔ اسالله! مجصشهادت عطافر مااور مجصة امرادكهرية لونابه

پھرا ہے بینوں اور اپنی قوم کی ایک بڑی جماعت کو لے کرمیدان جہاد کی طرف خوشی خوشی چل دیئے۔میدان جہاد میں ان کولوگوں نے دیکھا کہ آپ ہراول دستہ میں شامل ہیں اور اپنی انہیں ٹانگوں پراچھلتے اور اکڑتے ہوئے جاتے تھے اور کہتے تھے۔

اني لمشتاق الى الجنة اني لمشتاق الى الجنة

کہ بے شک میں جنت کا مشاق ہوں بے شک میں جنت کا مشاق ہوں جب مسلمانوں کی طرف سے ایک بات چیش آنے کی وجہ ہے جنگ کا پانسہ پلٹ گیا اور مسلمان منتشر ہو گئے تو بیٹلوار لے کر کفار کی صفوں میں جا گھے۔ان کے چیچےان کے جیٹے خلاد بھی تھے۔ دونوں بڑی دلیری کے ساتھ الاتے رہے یہاں تک کہ کفار کی ایک بڑی تعداد کے درمیان بیلاتے لڑتے جام شہادت نوش کرگئے۔

حنورصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے یہ بشارت دی کہ'' میں عمر و کو جنت میں اپنے لنگڑے یاؤں کے ساتھ جیلتے ہوئے دیکچہ رہا ہوں''۔

ان کی شبادت کی خبرس کران کی اہلیہ ہندرضی اللہ عنبا ایک اونٹ لے کئیں اوراپ خاونداور بیٹے کی تفش کواس پرا وکر وفن کے لئے یہ پیڈلانے گئیں تو وہ اونٹ زیین پر بیٹے گیا۔ ہر چنداس کو ہا تکا گیا مگراس نے مدینہ کی طرف قدم ندا شمایا اورا حد کی طرف ہی منہ کرلیا۔ جب ہندرضی اللہ عنہانے حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے قصہ بیان کیا تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیاان بیس سے کسی نے چلتے وقت کچھ کہا تھا؟

ہندرضی اللہ عنہائے کہا ہاں یارسول اللہ امیرے خاوند نے چلتے وقت بید دعا ما تقی تھی کہا ہے۔
اللہ المجھے شہادت عظافر ما اور بچھ کوشہادت کی سعادت کے بغیر گھر والوں کی طرف واپس مت فرما ہے۔
آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا بیداونٹ اسی دجہ ہے اس طرف نہیں جاتا بھر حضور سلی
اللہ علیہ وسلم نے احد کے دیگر شہداء کے ساتھ ان کو وفاد یا اور ان کے لئے وعائے معافرت کی ۔

یہ حضرت مرو بن جموح رضی اللہ عنہ کا محتصر حال تھا جنہوں نے بوحا ہے میں کشکر ا
احت مجد یہ کوسیاتی سرداری کو چھوڑ کر میدان جہاد کا رخ کیا اور وہ جام شہادت نوش فرما کر
امت مجد یہ کوسیاتی سکھا گئے۔ رضی اللہ عنہ وارش میارے)

# حضرت عبدالله بن زيدبن عاصم رضى اللهعشه

حفرت عبداند من ذید من عاصم رقی الله عند نے فرد و أحد میں اپنی ہو کی اور وولوں بھٹوں سمیت شرکت قربائی ۔ ان کی بولی حفرت اسم عدار و رشی الله عنها کی جہا عت اور بھٹوں سمیت شرکت قربائی ۔ ان کی بولی حفرت اسم عدار و رشی الله عنها کی جہا عت اور بھٹوں اور ان کے جذب خدمت کی مثال ہی کیا ب تھی ۔ و بہ خوف و تحر شعر و کی جگر کور کر کا انہا میں اور و تھوں کی جرک کرک کر گا جی کہ انہا میں اور و تھوں الله خرکم کرک کرتی تھیں ۔ و بھٹا کو اور شعر سال الله علیہ و ملی کا ما تھا م دے دی تھی کی این آئی اور آب سی الله علیہ و ملی الله علیہ و ملی الله علیہ و کا و رقم کی بوائی ہو کئی ہوگئی جس سنی الله علیہ و ملی الله علیہ و ملی الله علیہ و ملی کو بچا تے ہوئے فرور تھی ہوگئی جس سے موقع سے پر مجراز قم آبار صفور ملی الله علیہ و ملی کو بچا تے ہوئے فرور تھی ہو تھی ہو ہو کہ کو تھی ہو تھی کو تھی ہو تھی ہو تھی کو تھی ہو تھی کو تھی ہو تھی کر این قبل کہ شمال کا کہ شمال کو تھی کر این قبل ایک ہی کہ ان کو تھی کو تھی کر این قبل کہ کا میں الله تھی ہو تھی کہ ہو تھی ہو تھی کر این قبل کو تھی الله تھی ہو تھی کر این قبل کو تھی الله تھی ہو تھی کہ ہو تھی نے در اول الله تھی الله تعلیہ و تھی کر این کی تھی ان کو تھی کو تھی کو تھی کی کہ جب ان کو ان کے قبل کی اور کی گئی تھی ہو تھی کر دی گئی تھی کر ان کی تھی ہو تھی کر ان کی کھی اند تھی ہو تھی کر دی گئی تھی کر ان کی تھی کر ان کی تھی کر ان کی کھی کا تھی کو تھی کر تھی ہو تھی کر دی گئی تھی کر ان کی کھی کا تھی کر ان کی کھی کہ دیا تھی کر دی گئی تھی کر ان کی کھی کر دی گئی تھی کر دیا گئی اور کر گئی تھی کر دیا گئی اور کر کی گئی تھی کر دی گئی تھی کر کی گئی تھی کر ان کی کھی کر کی گئی تھی کر کر کی گئی تھی کر کر گئی تھی کر کر کی گئی تھی کر کر کی گئی تھی کر کر گئی تھی کر کر گئی تھی کر کر گئی تھی کر کی گئی تھی کر کر گئی تھی کر کر گئی تھی کر کر گئی تھی کر کر کر گئی تھی کر کر کر گئی تھی کر کر گئی تھی کر کر گئی تھی کر کر گئی کر کر کر گئی

پھرائے بینے کے قاتل مسید کذاب کے آل کا سند بانی اوراپ ورس بینے کے ساتھ جنگ بھام میں شریک ہوگی اورائک پامروی ہے مقابد کیا کہ باروزشم کھائے اورائی باتھ کت کیا ۔ جب باں باب دونوں دین کے ہے وعق جون حضور سلی الشد عبد کام کے شید الی جوز انتجاءے و بھادری کے دیکر مول ڈین کی خاطر مریشنے کے لئے تیار ہوں اور می تیج چالی اولادی ڈیٹ کرتے بھور آتو ان کے بچے ل کا جوعالم ہوگا وہ فاہر ہے۔ چنا تیجان کے دونی معاجز اور سے تھے۔ Elwordpies

حضرت حبیب بن زیدرضی الله عنه جنهواں نے اس وین کی خاطرائے جم کے گئڑ ۔۔
کروائے اوران کے سامنے ایک آیک حصہ جسم سے کتنا گیا گروین کو چھوڑانہ صفور کی بحبت
سے مند موڑا۔ (جن کا تذکرہ ای سلسلے میں آچکا ہے) دوسرے جمائی حضرت عبدالله بن زید
رضی اللہ عنہ جیں جو بہاوری جوانم وی اور بے جگری ہے لڑنے میں والدین کے نتش قدم پر
تنے اوران کی جوانی اس برمستر اوتھی۔

غز وہ احدیمی انہوں نے اپنے آپ کوحضور سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ڈ حال بنالیااور وشن کی طرف سینہ تان کر کھڑے ہوگئے تا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والا تیران کے سینے میں گئے اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکے ۔ ان کی فدائیا نہ طرز عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوخوشی ہوئی وہ فاہر ہے۔

جنگ بیامہ میں بہی اپنی اولا دکو نے کرمعر کہ میں شریک ہوئے اور اپنی ٹاہت قدی اور ولیری کا خوب مظاہرہ فر مایا 'حتیٰ کہ حضرت وحثی رضی اللہ عندنے جب مسیلمہ کذاب کو تیر مارا تو انہوں نے بی بڑھ کر تلوار کا وار کیا اور دشمن خدا ' موذی رسول اللہ کو انجام تک پہنچایا۔مسیلمہ کذاب کے تل ہے مسلمانوں کو جوخوشی وسرت ہوئی وہ اندازہ سے ہاہرہ۔ خاص طور پران کی والدہ کی آ تھجیں شندی ہوئیں اور دل خوشی ہے کمل اٹھا۔

اس کھرانے کی ان خصوصیات کے پیش نظر آپ سلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے گھر بھی تشریف لے جاتے تھے جس سے حضرت عبداللہ بن زیدرضی اللہ عنہ نے بھی خوب قائدہ اشابیا اور خوب استفادہ کیا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ہرادا کو اپنایا جوان کی حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بھی ولیل ہے۔

ایک بارکا واقعہ ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں وضوفر مایا۔ یہ دیکھتے رہے اور اس وضوکو بھیند یا دکر لیا۔ اس کے ایک زباند کے بعد اوگوں نے جب ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت دریافت کی تو ٹھیک اسی طرح وضوکر کے دکھایا۔ آپ نے ۲۳ ھیمن شہادت یائی۔ رضی اللہ عند (کاروان بنت)

# حضرت عبدالله بن تهبيل القرشي رضي الله عنه

حضرت عبدالله بن سبیل بن عمر رضی الله عنه بھی ای والد کے بیٹے ہیں۔انہوں نے شروع وقت میں وین اسلام کو اپنے ول میں جگہ دی ادرای وین کی حفاظت کی شاطر اپنے مانوں گھڑ وطن اور محبت کرنے والے عزیز وا قارب کو چھوڑ کر ارض حبشہ کی طرف (جبکہ مسلمان حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کررہے تھے) ہجرت کی اور اپنے کو سابھین اولین "اول وبلہ میں اسلام تجول کرنے والے" کے زمرہ میں شامل کرالیا۔

حبشہ ہے واپسی پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عندا ہے والدکی پکڑ ہے نہیں بچ سکے اور والدہ نے ان کوقید میں ڈال دیا اور قد بہب اسلام کو چھوڑ نے پر مجبور کرنا شروع کیا 'انہوں نے مصلحتا پنی الیمی حالت بنائی کہ والد نے مجھا کہ بیٹا میرے کہنے پرآ گیا اور اب بیہ ہمار اساتھہ دے گا۔ اسی خوش بنبی میں ان کے والد ان کو اپنے ساتھ مسلما توں کے مقابلہ میں بدر کے میدان میں لے گئے اور پیمی کفار کے ساتھ میدان بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔

 نے ای شقاوت وید بختی کرائے میں ان کے بینے کے لئے خبر کی را بیں کھول ویں۔

آئ ووصرف مسلمانوں کے ساتھ میدان جنگ میں شریک ہوئے میں کامیاب ندہوئے تھے بلکہ انہیں اپنے والد کے قبضے ہے بھی خلاصی مل گئی تھے۔ اس لئے انہوں نے اس کے بعد بھی برابر غزوات میں شرکت کی۔ بہال تک کہ فتح مکہ کے موقع پر جب کفار قریش کا ساراز ورثوث چکا تھاعام معافی کے موقع پر چند بجرموں کومعاف ند کیا جاتا تھا جن میں ان کے والد کا نام بھی شامل تھا۔ ان کے والد نے اپنے میٹے کے نام پیغام بھیجا اورا پینے لئے امان لیٹے کی ورخواست کی ۔۔

بیضورسلی القدهلیدولم کی خدمت الدی میں حاضر ہوئے اور اپنے والد کی ورخواست پیش کی جس برآ تخضرت سلی اللہ علیہ و کم نے الن کے والد کو اس بیال الدو کو الدی میں اللہ علیہ میں سے بیل کو دیکھیے واس کی طرف تیز نگاد میں شؤالے اور سیل کے بارے میں سیکلمات بھی ارشاد فرمائے۔
''ان سهیلا له عقل و شوف و مامنل سهیل جهل الاسلام''

کہ بے شک سہیل عقل وشرف والا ہے سہیل جیسا گھنس اسلام سے جامل نہیں روسکتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا جس پر و وخوش ہوااور کہنے رگا اللہ کی تھم وہ چھوٹی عمر میں بھی نیک تصااور بڑی عمر میں بھی۔

مید صفرت عبدالله رضی الله عند جنهوں نے اپنے والد کی بدا عمالیوں کے باوجودان پراحسان کیا اوراپنے والد کی تختیوں کا کمی تم کا بدار نہا۔ ان سان کے والد کوائی کی قوق تھی اوران کے والد جیسے میں میں اللہ عند بخک بماسی میں عبر اللہ رضی اللہ عند نے ان کے والد (جواب مسلمان ہو چکے تھے) حضرت میں اللہ عند نے ان کے والد (جواب مسلمان ہو چکے تھے) حضرت میں اللہ عند نے تعزیت کی قوانہوں نے فرمایا کہ جھے حضور سلمی اللہ علیہ والد نے اور عنوت میں میں اللہ عند نے اور میں کی قوانہوں نے فرمایا کہ جھے حضور سلمی اللہ علیہ والد نے میں اللہ عند والد عند واللہ عند والد عند والد اللہ عند والد عند والد عند والد عند واللہ عند والد ع

besturduboc

# حضرت عامر بن فبير ورضى التدعنه

الميانام عامراوركتيت الإعروب والدكان مليروب.

آ پ تھیل بن عمداللہ کے غلام تھے جو حضرت حاکثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اخیافی بھائی اور فقیلہ از دیکھ کیے فرو تھے۔

آ پ بھی ان تھیم النگان ہستیوں میں سے ایک چی ہندوں نے ابتدائی ایام عمل عل دعوت جی تیول کی۔

غلامات ہے کی کے ساتھ جب اسلام کا اعلان جن کردیا تو خت ہے بخت از ہوں اور معیبتوں کا آنا تو اس ماھوں ہی بیٹنی تھار چنا نچے آپ خت از بیٹن برواشت کیں۔

بلگآ خرمعنزت ابوبکره مدین رض اند تعانی عند کندست کرم نے تفاق کی قید ہے جو ت دالا گی۔ آ بان سرقرا ہیں سے ایک ہیں۔ جنہیں دسول : کرم سل اندعلی کیلم نے اٹھیں میں میں موسد کیا لئے تعلیم پر ما مود فرمانے تھا۔ وال واز کوان سے قبال نے غداری کی ادبرائی آنام جماعت کوشوریہ کردیا۔

اس جماعت میں سے صرف حضرت عمرہ بن امیر شعمری ڈندہ کرفآر ہوئے تو عامرین طفیل نے صفرت عامر کی لائن کی طرف شارہ کرنے ہو چھا یکون ہے۔ جہوں نے بنایا یہ عامر بمن فیر و چی اس نے کہا میں نے انہیں قبل ہونے کے بعد دیکھا کرۃ سان کی طرف اعمالے سے میدان تک کرۃ سان وزشن کے درمیان اُرق معلی نظرۃ سے اور پھرز بمن پررکھوئے گئے۔ آپ کے جم چس جس شتہ جاریں کمی کا نیز ویار ہواتہ آپ کی زبان سے بسر خشائگا۔

ا پ مند م میں میں است جاری میں گاہیز و پار موام اب میں زبان ہے ہیں معتقلا۔ '' شعرا کی میں کا میاب ہو کہا'' رمنی اللہ تعالی عند وارضا ہو الکرون ہونے ) ر فیق ہجرت

حضرت عائشر منی الله تعالی عنها فرماتی بین رسول الله سلی الله علیه دسلم في جب مکه عدینه کی طرف بجرت کی تو آپ کے ساتھ حضرت ابو یکر صدیق اور حضرت عامر بن فیر و کے سواکوئی نیس تھایا بنی الدیل کا ایک آوی تھا جوانییں راستہ بتا تا تھا۔

غار کی تین را توں کے دوران بحریاں وہاں لے جانا

حضرت اساء بنت الي بمررض الله تعالى عنه بات مروى بكررسول الله سلى الله عليه الله علم اور حضرت الويكر صديق رضى الله تعالى عنه بجرت پرروانده و يقو تمن را تين عار من رب اور عام بن فيره و جو حضرت الويكر صديق رضى الله تعالى عنه كا غلام تفاوه آپ كى بكريال چرات ،و ي مرات كوان كه بات بيان جات اورشام كوان كه ساته و جاگا ،ول من جات اورشام كوان كرساته و والي آت ،و ي ان ب ينجي ينجي چلي بيات رب جب اندهرا ،و جاتا تو ان بي بيان ان كافر ف موثر ليمة اور جو والي تحق كرما مربي و مام رب نام برا ، و باتا تو ان بيان كرمان ان كافر ف موثر ليمة اور جو والي تحق كرما مربي في مام ربي في مام در التي ادر جي ان بيان ان كي افر في موثر ليمة اور جو والي تحق كرما مربي في مام ربي في مام ربي فيره ، مار سراته مآت بيان بيان كي الله في المربية المام بيان ان كي طرف موثر ليمة اور جو والي تحق كرما مربية بيان ان كي طرف موثر ليمة اور جو والي تحق كرمان ان مام ربي ان مام ربي ان مام ربي ان مام ربيان كي طرف موثر ليمة اور جو والي تحق كرمان ان كي طرف موثر ليمة اور جو والي تحق كرمان ان كي المربية كيم اليم و اليمان كي طرف مام ربيان كي طرف مي المربية كيم اليمان كي كيم اليمان كي المربية كيمان كي كيمان كي كيمان كي كيمان كي كيمان كي كيمان كيمان كي كيمان ك

شہادت کے بعد آسان پراٹھایا گیا

حضرت عائشرضی اللہ تعالی عنها فرماتی بین رسول الله صلی الله علیه وسلم اور حضرت عائم بن فیر ورضی الله تعالی عنه اور حضرت عامر بن فیر ورضی الله تعالی عنه وران میں میں الله تعالی عنه ورضی الله تعالی عنه بیر معون کی الله تعالی عنه بیر معون کی الله تعالی عنه ان سے عامر بن طفیل نے کہا کہ بید کون ہے اور شہید کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عمر بن امید نے جواب ویا بید عامر بن فیر و بین تو عامر بن طفیل نے کہا کہ بید اس بین فیر و بین تو عامر بن طفیل نے کہا کہ بیدا میں کی طرف اشایا گیا حتی کہ بین اسے قبل ہونے کے بعد و یکھا کہ بیدا سمان کی طرف اشایا گیا حتی کہ بین اسے قبل ہونے کے بعد و یکھا کہ بیدا سمان کی طرف اشایا گیا حتی کہ بین زمین اوراس کے درمیان آسان کی طرف و کھتارہا۔ (روش سازے)

# حضرت عامر بن طفیل رضی الله عنه کی بها در بی اورشها دت

جنگ مرموک کے دن وہ ایک شعفہ جوالہ اور کوندنی ہو کی نکل کی طرح ردمی مردار کی طرف جیناورس کے ایک نیزوررا۔ آب کے بیس بیٹرو بہت ی ٹرائیوں ورقصوصاً رود اور بمامدگی جنگ میں ساتھ در اتھا محراس وقت تکتے ہی ٹوٹ ممیار آ ب نے فررانسے باتھ ہے بھنک کر کوارمیان ہے تینی اوراس کوئنٹ دیتے ہوئے اس کی طرف بڑھ کرشاہتے یہ الك اب بانمه مادا كه جوانتو يوب تك وَنَيْنَا جِدْ كَيَا ادروا في مرد روّ تكن يروّ روّ ـ آب انها ك طرف دوڑے اوراس کا مکموڑا کچڑ کے مسلمانوں کے فتکر میں لے آئے اورائے بیٹے کے سر دکر کے بھرمیدان کی طرف حِلے اور پہنچتے ہی روہون کے بہند پر تملد آ ور ہو محے سوبان ے محوزے وابر بتا کے سرور آئے اور بہاں آوت آن الی کرے قلب برآ واروہ وے۔ یں کے بعد محورے کومبیز کر کے تعربی کی عربوں کی طرف بڑھے اوران کے چند مور كواد ك تعاشدا تارك هل عن حياذ وكانع ولكائت شقير وبلد بن اييم غساني جوريشمين على كَا مَكِ أَلِكَ زَرَهِ بْسَ سَكِ شِيعِ قِلِعِد كَى زَرِمُونَ سِي أَلِكَ زُرُوجِي مِكْنَ مِ إِنْ تَعَا أُورِبْس كرمرية فأب بيد يكنه الدائية وقد توم عاد كانس كموز يرسوارموكرة ب مقابغہ کے لئے نگا اور کینے اگا تم کس قبیلے ہے تعلق رکھتے ہو۔ آپ نے فرمایا ویل ہے اس كرة تم الل قرارت على عدواتي جان يرحم كرداورا كالمح كويموزكراتي قوم كالرف اى وع جادُر آب فروياش في تختم الله وياك عن المان تفي اور فلاس فيف سد وول و اب تو مجی بنا کہو کن مربوں میں ہے۔ اس نے کہا تک منسان ہے ہوں اوران تمام کا سروار مول۔میرانام جبلہ بن ایمم خرائی ہے تم نے جب اس سردار کو بوشجاعت میں جر

besturdibooks worth ress, com چراوربابان کی نظیر تھا آئل کردیا تو میں نے بھالیا کہتم میرے برابر ہو پیجھ کراوجہیں و کھے کر میں تمہاری طرف لکا کرتہیں مل کرے پاہان اور برقل کے دربار میں سرخ روئی اور بہرہ مندی حاصل کروں۔ آپ نے فرمایا تیراا پی قوم ان کی شدت اور ڈیل ڈول بیان کرنا سو الله جل جلاله جومحافظ ہیں ان ہے بھی زیادہ اشداور ظالموں کے ظلم کا مزہ چکھانے والے ہیں۔رہا تیرابیکہنا کہ میں اپنی جیسی تلوق کو تیرے قتل ہے خوش کروں گا۔ موش بھی جا ہنا بول اورمیرا بھی ارادہ ہے کہ میں تختی قرک این جہاد فی سیل اللہ سے رب العالمین کو خوش كرك اجروالواب كالمعنى مول مديكيدكرة ب في حلد كرديا-

ادحر جبله بن ايتم غساني في مجى واركيا محرآب كاباتحداد حجما يزا اور جبله كاوارا ينا كام كر گیاادراس کی تلوار آپ کے گیسوئے معتبر ہے مونڈ ھے تک کافتی چلی گئی جس کی وجہ ہے آب شہید ہو کرز مین برگر بڑے۔جبلہ محور اکودا تا ہواا دھرادھر پھرنے زگااورا پی بہادری پر نازاور تعجب كرتا موا چرايك جكه كمزے موك ايند مدمقابل كوطلب كرنے لگا۔

حفزت عامر بن طفیل کےصاحبزادے حفزت جندب بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواہے والد ماجد كانشان لئے ہوئے كمرے تھے حضرت ابوعبيده بن جراح رضى الله تعالى عنه كى خدمت بين آئے اور كينے كے ايهاالاميو إميرے والدشبيد بوك بين بين جا بتا وں كدان كا بدلدلوں باانبی کے پاس پین جاؤں۔آپ جھ سے بیشان کے رقبیلہ دوس کے جس کی آ دمی کو عایں دے دیں۔آب نے وہ نشان کے کردوس کے ایک اورآ دی کے سرو کر دیا اور حضرت جندب رضى الله تعالى عندحسب ذيل اشعار يزحق بوئ جبله بن ايم غساني كي الرف يطي-(ترجمه اشعار) میں اپنی جان کو بمیشر قریج کرتا رہوں گا کیونکہ میں اپنے رب کریم ے بخشش کی تمنار کھتا ہوں۔ ہیں وشمنوں کواپنی تکوارے مارنے کی کوشش کروں گااور ہرظالم اورمر دود کوتن کر کے رکھ دوں گا جنت اور باغبائے بہشت حق کی رو سے ہرا یک جمیع اور صابر کے لئے مباح ہوجاتی ہیں۔(فتوح شام)

etutubon sagoth fees con

# حضرت عبدالله بن مخر مدرضي الله عنه

نام ونسب سے عبداللہ نام ابو محد کنیت سلسلہ نسب سے عبداللہ بن مخر مد بن عبدالعزیٰ بن الی قیس بن عبدودوو بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن الو کی قرشی عامری مال کانام بہنانہ تھااور قبیلہ بو کنانہ سے تعلق رکھتی تھیں۔

اسلام وہجرت آ غاز دموت میں شرف باسلام ہوئے اسلام کے بعد ہجرت عبشہ کاشرف حاصل کیا۔ پجروباں سے مدیندآ ئے اور کلٹوم بن ہم کے بیمال اترے آ تخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے ان میں اور فر دہ بن تعروبیاضی میں مواجا قاتر کرادی۔

غز وات سندیداً نے کے بعد سب سے پہلے بدر عقلیٰ بیں شریک ہوئے اور بدری ہونے کا اتمیاز حاصل کیا اس وقت ان کی حرتمیں سال بھی بدر کے بعد احد اور خندق وفیرو تمام محرکوں میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ در ہے۔

شبادت ... حضرت عبداللہ کا بعذ بہ شبادت اتنابر ها بواتھا کہ بر موتے بدان خونتا بد شائی کے لئے بے قرار دہتا تھا۔ چنانچہ دو دعا کیا کرتے تھے کہ ' خدایا تو جھے اس وقت تک دنیا ہے اٹھا جب تک میرے جم کا جوڈ جوڑ تیری راہ شی زخموں ہے چور چور ند ہو جائے' ۔ بید دعا تھوں بوری اور بہت جلدائ کا موقع مل گیا۔ حضرت ابو بکڑے عبد خلافت میں فترار تداوی مجم میں جاہدائٹ کا موقع مل گیا۔ حضرت ابو بکڑے عبد خلافت میں فترار تداوی مجم میں جاہدائٹ کا موقع میں گیا۔ حضرت ابو بکڑے جہد خلافت میں فترار تداوی مجم میں جوڑ بیندزخموں ہے جو رہوگے ۔ رمضان کا مبادک مجمد نظاروز در کھے ہوئے تھے عبداللہ بن عراب بام آ چکا تھا ان کی خبر لینے آ ہے انہوں نے کہا بال فر مایا میرے لئے بھی پانی الاؤ کیکن انہوں نے کہا بال فرمایا میرے لئے جھی پانی الاؤ کیکن انہوں نے کہا بال فرمایا میرے لئے جھی پانی الاؤ کیکن پانی آ تے آ تے این بخر سرخداب جوش کوٹر پر بی تھے گئے اس وقت ان کا کرالیہ مواں سال تھا۔

ائل وعیال ۔۔۔ اولا دیمی عرف ایک صاحبز ادہ مساحق کا پند چاتا ہے 'پیرزینب بنت سراقد سیطین سے تھے۔۔

فضل و کمال ۔ امّان نخر مرهلم و ثمل اور زبد و ورغ کے لحاظ سے ممتاز شخصیت کے مالک تھے صاحب اسدالغابہ لکھتے ہی و کان فاصلاعابد ایعنی این اکٹیبہ قاضل اورعبادت گزار تھے۔ (سیرسحابہ) besturdured settled by the set con

# حضرت عبدالله بن عتيك رضى الله عنه

نام ونسب:عبدالله نام غاندان سلمه سے بین سلسله نسب مید بسیدالله بن عتیک بن قیس بن اسودا بن مری بن کعب بن عنم بن سلمه۔

اجرت: اجرت - قبل معلمان ہوئے۔

آ وازآ کی تھی بڑھ کرای ست تلوار ماری کیکن پھی نتیے۔ انگلا۔

عروات عروات عروات عرد المراح على المنطقة المناوريا في غروات على شريك تقدر مفان الاه على آثريك تقد معنان الاه على آثر كالمرافع عند النولويارة وميول برامير بناكرابورافع عند النولويارة وميول برامير بناكرابورافع عند آخر المرافع عند المنطقان وفيره كو بحرك كربوا جمتنا النها كرايا تعالى بين المنطقان وفيره كو بحرك كربوا جمتنا النها كرايا تعالى بينائل كرفري الله على الله المنطقة في كم بيان كالمنطقة في كم المنافة في كم كربين المنطقة في الله عند المنطقة في كالمن ورواز وبندكرتا بول المندرة نا بولو آج بالورافع بها كراسطيل نظرة يااى بين جيب ديداريان في كها من ورواز وبندكرتا بول المنافق من المنطقة في المنطقة في

وہ چانا پیرفورآبا برنکل آئے تھوڑی دیرے بعد پھرائدر کے اور آ واز بدل کرکہا ایورافع

ادھر تمام تلعہ میں ایچل پڑی ہوئی تھی۔ ہر طرف روشن کی گئی اور حارث ہ ہزار آ دی کے گروھونڈ نے کے لئے ڈٹلا لیکن نا کام واپس آ گیا۔ حضرت عبداللہ نے ساتھیوں سے کہا کہ اب تم جا کر رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سناؤ میں اپنے کا نوں سے اس کے مرنے کی خبرین کرآتا ہوں۔

مج کے وقت ایک فیض نے قلعہ کی دیوار پر چڑھ کر با آ واز بلندریکارا کسابورافع تا جرائل بخاز کا انتقال ہو گیا۔ عبدالنڈ میں کر نظے اور بڑھ کر ساتھیوں سے جالے اور مدینہ بڑنج کر رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخری سنائی آپ نے ان کا بی وست مبارک سے من فرما یا اور و مبالکل ایسے ہوگئے۔ حضرت عبداللہ اللہ کے ساتھ میاں ، وی اور بھی تھے۔ ان کے نام یہ جس ۔ عبداللہ ابن

انیس الوقیار واسود بن خزاعی مسعود بن سان به

9 ھ میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے صفرت علیؓ او• ۱۵ الفصار پرافسر مقرر کر کے ہنو طع کا بت تو ژنے کے لئے بھیجا تھا اس میں جو پچھ پرانا اسیاب اور گا کمیں ہاتھے گئی تھیں ان کے گھران حضرت عبداللہؓ تھے۔

وفات . بنگ بمامة الدين شهيد موت بيد مفرت الويكراكي خلافت كادور تها ... اولاوندا يك بيغ تقي تن كانام محمد تعام مندي ال كايك مديث موجود ب (برسحاب)

# ORSUNDING WEIGHT OF SCOT

# حضرت عباس بن عباده بن نصله رضي الله عنه

نام ونسب: عباس نام قبیله تزرق سے بین نسب نامہ بیہ بہ عباس بن عبادہ این اصلہ بیہ بہ عباس بن عبادہ این اصلہ بن کوف بن گران ہے۔

اسلام: بیعت عقبہ بیس شریک تقے انصار بیعت کے لئے مجتم ہوئے تو انہوں نے کہا بھائیو جائے ہوئی ہوئی اند علیہ وسلم سے کس چیز پر بیعت کررہ ہو؟ بیوس و تجم سے اعلان جنگ ہوئی ارک مارے سے اعلان جنگ ہے اس بیس تم کو بہت سے خطروں کا سامنا ہوگا۔ ڈی اثر لوگ مارے جائمیں گئا ہے اس بیس تم کو بہت سے خطروں کا سامنا ہوگا۔ ڈی اثر لوگ مارے جائمیں گئا ہے اس بیس کر اور دنہ بیکار ورنہ بیکار ورنہ بیکار ورنہ بیکار دی ورنہ بیکار دی ورنہ بیکار دی ورنہ بیکار دی ہوئی ہوئی ہے۔

انصارنے بوچھایارسول اللہ ( صلی اللہ علیہ وسلم ) بیعت کر کے اگر ہم وعدود فاکریں گو تکیا اجر ملے گا؟ ارشاد ہوا کہ جنت! سب نے کہا تو گھر ہاتھ کھیلا ہے۔ بیعت ختم ہوئی تو حضرت عماس این عباد ڈنے کہا آپ سلی اللہ علیہ وسلم پیند فرمائیس تو ہم پینیں میدان کار زارگرم کردیں فرمایا ابھی اس کی اجازت نہیں۔

حضرت عباس بیعت کر کے مکدیش مقیم ہو گئے لیکن جب ججرت کا تھم ہوا تو مہاجرین مکد کے ہمراہ کدیشہ آئے اس بنا پر وہ مہاجرانصاری ہیں مصنف اصابہ کے فزویک وہ رسول الدُسلی اللّٰدعلیہ وسلم کے مہمان لینی اسحاب صفہ بیں داخل تھے۔

غروات و دیگر حالات: مدینه آ کر حضرت عثان بن مظعون سے که اکا بر مهاجرین یس سے تنے رشینه اخوت قائم ہوا۔ بدر میں شریک نشتھے۔ وفات: غروو احد میں شریک ہوئے اور لڑ کر شہادت یائی۔ (سیراسوایہ) سيدناعمير بن حمام رضي الله عنه

بدر کے میدان میں اللہ والوں کی مختصری جماعت اور مشرکیین کی سکے فوج آ سے ساسے
کھڑی ہیں۔ چشم فلک بڑی جیرت ہے و کھیروں ہے کہ بھائی بھائی کے مقابلے میں اور بیٹا

اپ کے بالقابل صف میں کھڑا ہے۔ اس اڑائی میں نہ تو قبائلی اور خاندائی عصبیت کا کوئی وشل
ہے نہ ملک گیری کی اوس کار فرما ہے۔ بلکہ حق و باطل کی فکر ہے۔ اللہ کے پرستاروں اور بتوں
کے پجاریوں میں آ ویزش ہے۔ اسے میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہلی آ واز بلند ہوئی۔ آ پ
صلی اللہ علیہ وسلم آ ہے ہے ہا کو مبراور جا بت قدی کی تلقین فرمار ہے متے و نیا میں ہے والفرت اور
آخرت میں اجر عظیم کی بشارت سنار ہے ہے۔ زبان مبارک پریا آیت کریم بھی۔

سيهزم الجمع ويولون الدبر

( دعمن کی فوج کوشکست ہوگی اور وہ پیٹیر بھیر کروا پس چلے جا کمیں گے۔) آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کارتبہ بیان فرمایا کہ جوشک اللہ کے راہتے میں شہید ہوگیا اللہ نے اس کے لئے بہشت واجب کر دی۔ایک انصاری سحافی عمیر بن جمام اٹھ کھڑے ہوئے اور یو چھاحضور سلی اللہ علیہ وسلم اوری بہشت جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے

عرضها السموات والارض

(تمام آسان اورزیمن اس کی چوڑ ائی میں پڑے ہیں)
جواب میں فرمایا ہاں۔ کہائٹے نئے یا رسول اللہ اوا دوادا اے اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم
حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھاتم نے '' دادواد' ' کس لئے گی؟ عرض کیا حضور احم بخدا
اورکوئی وجرفیس سوائے اس کے کہ میں امید کرتا ، ول کہ جس بھی اہل جنت میں ہے ، ول گا۔
فرمایا فائد ک من اہلھا (زادالدارس ۲۲۳ نے ۲) ۔ بے شک تو اہل جنت میں ہے ہاں کے
بعدان کے پاس کچھ بحور س تھیں۔ نکال کرکھانے گئے 'گرمعا کہنے گئے ان مجوروں کے خم
کرنے تک تو بہت دیر ، و جائے گی۔ بس پھر دہ مجوریں مجینک و س اور لڑتے لڑتے شبید
ہوگئے بدر کروزس سے پہلے شہید ہونے کا اعزاز اوا نہیں کے صدیم آیا۔

ہوگئے بدر کروزس سے پہلے شہید ہونے کا اعزاز اوا نہیں کے صدیم آیا۔

رسی اللہ عندوار شاہ درائی اللہ عندوار شاہ (کاروان جنت)

besturauthous and besturauthous confi

حضرت عميررضي اللهءنه كاشوق جنت

عمیر بن تمام رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اس وقت پھی تجوریں تھیں جن کے کھانے میں مشخول تھے۔ یکا یک جب یہ کلمات طیبات ان کے کان میں پہنچ تو شنع تا ہول اٹھے کہ واہ واہ ۔ میرے اور جنت کے مامین فاصلہ ہی کیارہ گیا ہے مگر صرف اتنا کہ یہ لوگ جھ کوئل کرڈ الیس اور مجھوریں ہاتھ سے پھینک دیں اور تکوار کے کر جہاد شروع کیا اور از نا شروع کیا یہاں تک شہید ہوگئے۔ رضی اللہ عنہ۔ (کاروان جنت)

# حضرت عوف رضى اللّهءنه كي شهادت

عوف بن حارث نے عرض کیا۔

یارسول اللہ پروردگارکو بندہ کی کیا چیز ہنداتی ہے یعنی خوش کرتی ہے۔

آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بندہ کا بر ہندہ ہو کر
خدا کے دہمن کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگ دینا۔ عوف نے نیہ سنتے

ہی زرہ اتار کر پھینک دی اور تکوار لے کر قال شروع کیا بیباں تک کہ
ہمیدہ و سے رضی اللہ عنہ۔ (حالہ بالا)

OESTURNING METAPRESS COM

# عبدالله بن جحش رضى الله عنه كي شهادت

ججرت کے دوسرے سال رمضان المبارک میں غزوؤ پدر پیش آیا۔ اس غزوو میں حضرت عبدالله بن جحش رضى الله عندآب كے ساتھ شريك ، وسے اور اپني شجاعت طاہر كى ۔ بهاور كااوروليرك الزائى كى وليدين وكيدين مغيرة كوقيد كياجو بعدي اسلام كي خوبيول س متاثر ہوگرمسلمان ہوگیا۔اللہ نےمسلماتوں کی اپنی مدد سے تائید کی اورمشرکین کو ذلیل کیا۔ غروۂ بدر کے بعد قریش کواطمینان اور سکون حاصل نہ ہوا اور قریش نے قیاوت ابوسفیان کو وی اور ثین بزارے زیادہ کا لفکر لے کرمدیند کی طرف رواند ہوئے اور جبل احد کے قریب پڑا ؟ ڈالا اورا دھر سلمانوں نے بھی جمع ہو کرغور وکڑر کیا کہ کون ہے جگہ رہ کراڑ ائی کی جائے ایک فریق نے یوں کہا کہ دیندی میں رہ کراڑائی کی جائے اور دوسرے فریق نے کہا کہ دیندے باہر وشمنول كےسامنے مقابلہ كيا جائے تاكدہ وہميں بزول خيال ندكريں رتو آ پ سلى اللہ عليه وسلم ہتھیار پین کرمسلمانوں کے ساتھ <u>انگ</u>ے۔ شمنوں کی طرف راستہ میں عبداللہ بن الی بن سلول لننكر كے تيسرے حصہ كے ساتھ ديد كہتے ہوئے كه آب نے ميرى دائے كى ثالفت كى ہے اور ميرى بات كوتسليم بين كيااورنوجوان كى رائ رعل كيا ي جورائ وين كى صلاحيت بحى تبين ر کھتے واپس ہو گیا۔ دونوں فریقوں نے لڑائی کے لئے تھمل تیاری کر لی۔ آپ نے ایک جماعت کوان پرامیر مقرر کر کے پہاڑ کی چوٹی پر جہاں ہے دشمن کے آنے کا خوف تفا مقرر فرمادیا۔ آپ نے ان کو دمیت کی کہ اس جگہ ہے نہ نماای اثنا میں حضرت عبداللہ بن جحش رضى الله عنها ورسعد بن وقاص كويلايا وركها آ وَايك طرف بيوكرانله ب دعاماتكيس \_

المترونی کی اروایت ہے کہ سعد بن ابنی وقاص ہے کہ جنگ احد میں اان کوع بداللہ بن جمش رضی اللہ عندے کہا کہ کیا اواللہ ہے کہ سعد بن ابنی وقاص ہے کہ جنگ احد میں اان کوع بداللہ بن جمش رضی اللہ عندے کہا کہ کہا تا کہ کیا ہے کہ اسلامات ہے جہ میری آیک بخت دشمن سے لا اللہ عندے وجا کی کہا سامان کے اس پر تعلمہ کر رواں اور اس کا سامان کے اس پر تعلم کر دوں اور اس کا سامان کے اوں ۔

اس پر حضر مت عبداللہ بن جمش رضی اللہ عند نے آئین کہا گھر اپنے کے وعا کی کہ میری بخت بہاور سے مالاقات ، وووجھ پر تعلمہ کر سے بیس اس پر تعلمہ کروں ایس وہ جھے پر غالب آ جائے ۔ اس میرے ناک مال کان کا میں جب بیال آیا مت کے دن میں تھے سے مالات کروں اور اور آئی جھے ہوال کرے ہے۔

oke Wald Pless شہدائے اسلام عبداللہ تیرے تاک کان کیوں کا فیے گئے؟ تو میں کہوں تیری دیے اور تیرے دسول کی دیے میلی کالان کا است معداللہ تیرے تاک کان کیوں کا فیے گئے گئے؟ تو میں اندور میں اور اندور کی دعامیر کی دعا تو کیے کرتونے کی کہاسعد بن انی وقاص نے کہااے میٹے عبداللہ بن جحش منی اللہ عند کی وعامیری وعا ے بہتر تھی۔ بےشک میں نے اس کودیکھادن کے آخری حصہ یعنی شام کے وقت ان کے ناک کان کاٹ کرایک دھا گہیں پروکرانکائے ہوئے تھے۔عبداللہ بن بھش مفترت سعد کے ساتھ بات كركة بعليدالسلام كي فمرف آئ اوركبايارسول الله! وولوك (قريش) آب، ويميت بي جہاں اترے میں میں نے اللہ اوراس کے دسول ہے مانگاہے کدائے برور گار میں تھے ہے جبد کرتا موں کیل ماری وشن سے ما قات مولی وہ محقق کریں اور میراسٹلے کریں اس میں تھے سے آگی کیا بوالمون اورمير ب ساتهه اس طرح كيا كيابولين أو سوال كرے مير ب ساته ايسا كيون كيا كيا تو ش كبول تيري ويب بجرايك مرتبده باره كها كهش الله اليك اور جزيجي مانكما بول كرمير ب بعد آپ میرے ترکدادر مال کے ولی ہوں۔ آپ سلی انٹد علیہ وسلم نے قبول کرتے ہوئے کہا جی بال دونوں فر جیس محمل تیاری کرے اپنے اپنے مقام پر تاقی کیس فریش کی مورشن صفوں کے درمیان چكرنگا كرمردول كومهاور كادر غيرت دااري تعيس اوراس المرف تذركا شيرتمز وين عبدالمطلب كرج ربا تھااور سلمان قریش کے نشکر کے چھ تک بھنچ گئے ۔ شمنوں کی صفوں میں تھلبلی مج آٹی اڑائی کی چکی آ مھومنے لکی مبداللہ بن جحش رضی اللہ عند اسنے مامول عبدالمطلب کے پیچیے دوڑے جو وشمنول ك المعنى جاكر حمل كردب تصاور شنول في الديمادري كساته ولارب تصاور شهادت كا اراده كتابوس تضرقريب تحاكرتريش كوشكت وجائ أكرتيراندازميدان كالمرف الأنتيمت کوچھ کرنے کے لئے اتر تے ہوئے اپنی جگہنہ چھوڑتے ہاں کے اُڑائی کی صورت ہی بدل کئی اور مسلمانوں کی ایک بدی تعداد شبیده وکئ ای اثنامی عبدالله بن محش رضی الله عنداسیة سامنة ف

والي برمشرك كواجي تكوارك ماتي جبنم رسيد كررب تق يبال تك كدابوالكم بن الأخض بن شريق بي اسمامنا والمنهوب في آب بدوارك آب كوشهيد كرويا يشبادت كے وقت آپ كى تمر جاليس سال سے تجراد رہتى لازائى تتم ہوئى \_ حضرت سعد بن وقاص شہدار میں عبداللہ بن جھش کی عاش کرتے ہوئے الن کے باس بینے بے شک الن كے تاك كان كاف ديئے گئے تھے۔ اس ير حضرت معد بن وقاص نے كہا كدان كى وعاميركى دعا ے بہتر بھی کدون کے آخری حصہ میں ان کودیکھنا کہ ان کوشہید کرنے کے بعد مشلہ کر کے ناک كان كاف وي ك ين اورناك كان أيك ورفت رايك وها كريش كراؤكاو ي ك ين

(بنت كى بشارت إن والصحابه)

### حضرت عُكاشەرىشى اللەعنە

جب رسول الشمعل الندعلية وعلم كاوصال بواقو حرب كے بہت سے قبائل مرتہ ہو كئے اور مدینہ شن افغاق طاہر ہوا وقود آئے تماز كا اقرار كرتے اور ذكر فاكا انكار كرتے اور بعض لوگ ظیفہ سول ابند على اللہ عليہ اللم حضرت ابو كر رضى اللہ عنہ كوزكو فاوسينے سے انكار كرتے ججة اور دليل آيت ذيل كو بناتے ہيں كہ فرمايا۔

ترجمہ ''آ پان کے مالول بھی سے صوفہ لے نیجے ۔ جمل کے ڈریعے آ پہان کو پاک وصاف کردیں گے اورآ پ ان کے لئے وعا کیجے'' بے ڈنگ آ پ کی وحاان کے لئے حوجب اطمینان سے۔'' لیکن حفرت ابو بھرصو ہج ؓ نے بڑامت اور بہادری سے کام لیا اور اس موقف برم واز وارڈٹ کھے اورفرمانے کیکے کہ۔

'' الله کیشم 'گریاؤگ زکو 5 سے بھری کاوہ چھوٹا سابچ بھی روک بھی ہے جورسول اللہ مسلی القد علیہ وسلم کودیا کرتے منتقرق اس کے رو کئے پریٹی ان سے قبال کروں گا۔ ذکر 5 مال کا حق ہے جو تماز اورز کو 8 میں آخر ہی کرے کا میں ان سے قبال کروں گا''۔

چنا نچ دعفرت ایو بکرصد نیق نے جنگ کاعز م فر الیا افہیں مرتدین شما سے فلیجہ ان خو بلداسدی بھی تھا ۔ فلیجہ نے اپلی قوم ہنواسد وضففان میں نبوت کا دعوی کرویا۔ بی نیس اور بی ذبیان کے بعض مرتدین بھی ان کے ساتھ آسلے ۔

حضرت ابویکر صدیق نے اسپے بہادرج ٹیلوں بٹی قور کیا تو ( کفارے ہارے بٹی ) سب سے زیادہ ترش اور مخت ترین خالدین والیو کو پایا اور آئیس طلحہ کی سرکو لیا کے سے روانہ سمیا سطانیہ کوشیسواری کی مہارت نہ تھی ۔ فقط بہادری اور ویش قدمی جاساتھ اور ایک بڑاد کے مقالبے بھی اکیا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن کو ہے کولو ہائی کا لائے ہے۔ امام احمد سے مروی ہے کہ جب emerdhess con مرتدین سے قال کے لئے صدیق اکبڑنے خالدین ولید کو جینڈ ابنا کردیا تو فرمایا کہ جس رسول الله ملى الله عليه وسلم كوية فرمات بوع سناب كدآب فربارب تقير

''عبدالله قبيلے كابھائى خالدىن وليد بېترىن آ دى بيں۔الله كى تلواروں بيں سے ايک تكوار ہیں۔ جے اللہ نے كفار ومنافقین يرسونتا ہے''۔

حضرت عکاشش محصن طلیحد اسدی اور مرتدین و منافقین سے قبال کے لئے فکے ان کے باس مبارک تکوار تھی جورسول الله سلی الله علیہ وسلم نے انبیس بدر کے روز عنایت فرمائی تھی جے وہ تیرک کےطور پر اپنے سنر وحضر میں جنگ ومصالحت ہر حال میں ساتھ رکھتے تھے۔عکاششوق شبادت میں صحابہ رام کی ساعت کے ساتھ فکل کھڑے ہوئے۔

خالدين وليدائ الشكركو لي كر فكل حتى كدمقام بزائد بن يتنج كرمعلوم ووا كه طلجه اسدى سامنے بى ہے۔ حضرت خالد "نے يبال الكركومرتب فرمايا اورمنظم كيا اوراين الكركا صاحب بصيرت اور حرب ب واقف قائد كي طرح جائزة ولياروه جاسي تح كد بمارع آوميول میں ہے دو بہادر وشمن کی نقل وحرکت کا جائز و لے کرآئئیں۔اس مہم کے لئے ٹابت بن اقر م اور ع كاشد بن محصن تيار ہو گئے۔ دونوں اينے اپنے محور وں پرسوار ہوكر حضرت خالد كے لفكر كے آ گے آ گے مقام برانند کی طرف بوھے۔ پھوآ کے چل کرطلیحہ اوراس کے بھائی مسلمہ جن کے ساتھ کچھادرلوگ بھی تقے ٹر بھیٹر ہوگئی۔جب انہوں نے ٹابت و عکا شرکوتنباد یکھاتو''حبال بن مسلمہ" اپنی جماعت سے نکل آیا اور دعوت مبارزت دی۔عکاشہ بن محسن نے آ کے بڑھ کر اے ہاتھوں ہاتھ لیا یکوار کا ایک ایسا وار کیا کہ وہ دو فکڑے ہوکر گریزا۔ اس کے والدمسلمہ بن خویلدنے جبا ہے لڑکے کا بیرحال دیکھا توشدت جوش سے ایلنے لگا۔ ووصنرت عکاشڈے لیٹ گیا۔ دونوں میں مشتی ہونے لگی ۔ طلجہ نے موقع کوفنیمت جانتے ہوئے عکاشہ برحملہ کر ویا۔جس سے وہ شہید ہو گئے۔اس کے بعد دونوں بھائی مسلمہاورطلبحہ ثابت بن اقرم کی طرف بز معادرانبیں بھی شہید کردیا۔اس کے بعد طلبحہ بیا شعار کہنے لگا۔جن کا ترجمہ بیہ ہے۔

کیاتم نے یہ بچولیا ہے کہ ہم جنگ کے وقت مردان بہادر بیں!اگر چہ ہم مسلمان نہ ہوں اگر عوراق اور جانوروں برتم نے تعلیہ کرے فتح حاصل کر لی ہے تکر حبال کو آل کرے فتح کرتیس جا سکتے۔ میں اپنا کھوڑا حمالت سنے کر ان سے ساسنے ہوا جو کہ برنگ کا خوکر تھا۔ ہیں گئے سنے اسے کہا کہ جنگ سے معیدان ہیں اتر جا ابدای دن شام کا دفت تھا جس دن ہیں ہے۔ طاہرت بین اقرم اور حکا شرکومقام بجائی ہیں چھیاڑا تھا۔

جب کائی دیر بھوگی اور معفرت خالد اور مسلمانوں کو معفرت کابت و عکاشر کی کوئی اطلاح نے بی تو پیاوگ خود آھے ہوئے دیکھا کہ ایک جگہ دونوں متنول پڑے ہیں ۔ معفرت عکاشر پر کمواروں کے خطرناک زخم سکے ہوئے ہیں۔ یہ یات مسلمانوں پر انتہائی شاق گزری۔ اور ان کی دیدے آئیس بہت صدمہ پہنچا ایک میٹی شاہر معفرت وکاشہ وٹابت کی شہادت کا دائعہ بیان کرتے ہوئے کہتاہے کہ:

ہم نوگ مقدمہ اکیش میں تھے۔ زید بن خطاب ہمارے امیر تھے۔ ابہت بن اقرم اور مکا شدین تھس ہمارے آ گے آ گے جُل رہے تھے۔ جب ہمنے ان کی بیدھالت دیکھی آو بہت دنجیدہ ہوئے۔ معفرت فالوادر باتی سلمان انھی تک ہم سے چیچے تھے۔ ہم تموزی و ر و ہاں تغیرے تھے کہ یاتی مسلمان معفرت فالڈ کے ساتھ و بال بھٹی کئے رحفزت فالڈ نے جس تیریں مکودنے کا تھم و یا اور ہم نے آئیس انمی کیڑوں میں فون سمیت وٹن کر ویا۔ معفرت مکا شدہ کے ہم برخطرنا کے تم کے ذخم آ کے تھے۔

اس طرح ان دونول کی دو می خوشی خوشی ایند بیدا کرفے والی ذات کے باس آن می کشی اور مرتبد شہاوت سے قائز ہو کمیں سائی وقت صفرت عکاشد بن جمس کی مرجم سال تھی۔ بیدا قدا اجمری میں ویش آیا۔

> على صاحبها المف الف سلام و تحية (بنهكرب<sup>ي</sup>ارت إساده اسا<sup>ر</sup> ا

besturdubor

## عبدالله بنعمرو بن حرام رضى الله عنه

ان کی بہادری اور شہادت: بنگ بدر میں مسلمانوں کی نفرت کو ایک سال گزرچکا تھا گر کہ میں مشرکین مسلمانوں سے اپنی انتقامی خونی کارروائی کی جر پورکوشش اور تیاری کر رہے تھے۔ ان کے مثل فی جس کے لڑنے والوں کی تعداد تین بڑارتھی۔ ان کے ساتھ ورتی بھی اپ شو ہڑیا پ بھائی اور ان اوگوں پر جو جنگ بدر میں تقل ہوئے تھے آنو بہانے اور نوحہ کرنے کے لئے تکلیں تا کہ اس کے وربیع لڑنے والوں کی فیرے کی جیموڑیں۔

پس جیسا کہ تواریخ میں فہ کور ہے کہ ابوسفیان بن حرب دو مورتوں کو لے کر فکلا ان کی
یوی ہندہ بن عتب اور اسمید بنت سعد بن وہب اور صفوان بن امید بھی دو مورتوں کو لے کر
لکا۔ ای طرح تحرمہ بن ابی جہل اپنی بیوی ام حکیم کو لے کر نکلا اور طلحہ بن ابی طلحہ عرو بن
العاص بھی ای طرح فظے اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر کی والدہ ختاس بنت ما لک اور
العاص بھی ای طرح تین فظیس مشرکین مدینہ بہت ہی پہلے پہتے بہاں تک کہ ان کا
ہراول دستہ تو مدینے کے بہت ہی قریب آچکا تھا۔ مسلمان گھبرا کے اور رات مجرسلح ہوکر
مدینہ کا پہرہ و دیا اور آپ سلم کا نشاطیہ وسلم کی گلمبداشت فرمائی۔ اس اندیشہ سے کہ کہیں دیمن تھیں۔
آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوکوئی تکلیف نہ بابنجا دے۔

حضرت عبدالله بن عرو بن جرام بھی آئیس اوگول میں سے تھے جنہوں نے اپنی جان وہال رسول الله سلی الله علیہ و بلم نے حسب رسول الله سلی الله علیہ و بلم نے حسب عادت مجلس شوری منعقد قربائی۔ آپ سلی الله علیہ و بلم مراجم معالمے میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ لیا کرتے تھے جتی کہ منافقین ہے بھی جو غاہر اسملمان تھے بلکہ ان کے سروارع بدالله بن الجی الله سلول سے بھی مشورہ لیتے تھے تا کہ ایک مضوط اوراجتا کی طور پر مطے شدہ اسرکوائندی رکز کیس۔ سلول سے بھی اللہ علیہ و طاور البتا کی طور پر مطے شدہ اسرکوائندیا رکز کیس۔ آپ میل الله علیہ و کہ ماہم کوائندیا کر اللہ بینت ) باہر کا گی کر

شرکین سے قال کیا جائے یا مدید ہی ش رہ کر مدافعت کی جائے۔ جولوگ جنگ مدر میں شریکے نہیں ہو سکے تو ان میں ہے بعض اٹھے اور کہنے گئے کہ باہرنگل کرلزیں گے لیکن خود حضور صلی الله علیه وسلم اور بعض کبار صحابه کی بیرائ نهجمی \_ رسول کریم صلی الله ملیه وسلم اسیة ججره شریف میں داخل ہوئے تا کہ میدان احد کی طرف نکلنے کے لئے تیار ہوں او جن کی رائے نکلنے كتى انبول نے آپ سلى الله عليه وسلم كے ياس پيغام بيجاكد (يارسول الله سلى الله عليه وسلم) آب بی کی رائے بہتر ہے(آب جاری رائے کاخیال نفر مائے) آپ ملی الله عليه والم نے فرمایا کہ جب کوئی نی ہتھیار پاکن کرمسلح ہوجائے تواس کے لئے بیدجائز تبین کدوہ ہتھیارا تار

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم ایک بزار کی جمعیت کے کر فکلے۔ آپ صلی الله علیه وسلم كي بمراه قبيله بوفزرج كامنا فق عبدالله بن الي رئيس المنافقين بحي لكلا\_اس منافق كي راية مجى مدينة بى مين تغيرنے كي تحى - بيا بى جماعت سے كہنے لگا۔ ( ني صلى الله عليه وسلم ) نے میں چھوڑ کر اوغروں کی بات مانی ہے۔ ہم سم طرح ان سے ساتھ ہو کراؤیں۔ پھرایک جماعت کواینے ساتھ لے کر لشکرے علیمہ و ہو گیا۔ جس کی تعداد ایک تہائی کے قریب تھی۔ اس وقت حصرت عبدالله بن عمرو بن حرام إن كے اور ان كى منافقين بتاعت كے سامنے آئے دومیا ہے تھے کدوودوبار ولشکر سے ل جا کیں اور تفرق وتصف پیدا کر کے قوم کی ذلت کاسب ندیش اوران سے کہتے گئے میں تہیں اللہ اس کے دین اوراس کے فہی کے ساتھ معابدے کی یادد ہائی کرواتا ہوں اور تمہاری ان کے حق میں اس ذر داری کو یا دولاتا ہوں جو تم نے ان کے لئے قبول کی تھی یتم ان کی ای طرح نفرت تمایت اور مدافعت کرو گے جس طرح این اوراین بال بچوں کی کرتے ہو۔

وے بیال تک کے انڈرتھائی اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلے فرمادے۔

عبداللہ بن الی نے کہا کہ میرے خیال میں تو ان میں کوئی لڑائی شیس ہوگی!اے ابو جابر میں توجمہیں بھی تا کیدا کہتا ہوں کہتم بھی چلے آؤٹ کیونکہ عظمندتو سب ہی اوٹ آئے۔ ہم تو مدینہ ہی ان کی مدو کر سکتے ہیں۔ میں نے رائے وی تھی مگر انہوں نے ہماری مالفت كرك لوندول كي غلامي كوترجي دي\_

حضرت عبدالله بن عمر وحرام نے وہ بار وابن اتی سے تفتگو کی اور قدمد داری یا دولاتے ہوئے

besundands worthrees con كباكة تيراناس بونويدينة ي مي كيون نه يزار باتا كه جس في هبرنا بوتاه بي تفهر جاتاً." ( یعنی اب نکل کرواپس ید جانا باعث عارو ذلت ہے )لیکن رئیس المنافقین نے مسلمانوں كے ساتھ تكلفاوران كے ساتھ موكراڑنے سے اٹكار كرديا اورائي تبعين سميت مدينة ين واغل بوكيا-

> حضرت عبدالله بن عروبن حرام جب ان ے مایوس ہوئے آوا بی وہ بات قرمانی جو شہور ہے۔ ترجمہ: الله تنہیں اپنی رحت ہے دور کرے۔اللہ تو اسے عی ادر مونین کوتہاری مدو مستعنی فرمادی محمن فقین کے قائداین الی کے نکلتے ہی ہے آیت نازل ہو گی۔

> ترجمہ: اورتا كدان لوكول كو يكى وكيدلين جنهوں نے نفاق كابرتاؤ كيا اوران سے يول كها گيا كه آ وَاللَّه كِي راه شِي لُرْنايا وَثُمَّونِ كا وفاع بين جانا\_\_\_\_بم كوئي وْ هنگ كِي لُرُ الَّي و يجهيته تو ضرورتمهارے ساتھ ہو لیتے۔ بیرمنافقین اس روز کفرے نزویک تر ہو گئے۔ بانست اس حالت کے کرووالیان سے نزویک تھے۔ بیلوگ اسے منہ سے ایک باتی کرتے ہیں جوان كول بين مين اورالله تعالى خوب جانع بين جو يجوريا بي ول من ركعة بين-

> اب مسلمانوں كالشكر منافقين ك شائب ي ياك موكيا حضرت عبدالله بن عمروين حرام دوڑے ہوئے آ کررسول الله صلی الله علیه وسلم ہے آ مطے اور آ ہے سلی الله علیه وسلم اس وقت لرائی کے لئے صفوں کو مرتب فرمار ب تھے۔ آ کرائی قوم بنوسلمہ کی صفوں میں بڑ گئے اور ملی صفول کے انگلے حصد میں کھڑے ہوئے۔ یول لگنا تھا کہ جنت انہیں نظر آ رہی ہے۔ اور یہ اس کے لئے تیار ہیں۔ جونمی لڑائی شروع ہوئی یوری قوت و تندی سے لڑنے گئے۔ مشرکیین کے ایک بہادر سفیان بن عبدالفنس سلمی ہے تہ بھیٹر ہوگئی۔سفیان نے ان مرتکوارے حملہ کیا جو ان کے چرے برگلی۔شدیدزخی ہوکرگرےادرشبید ہو گئے۔ بنگ احدیش مسلمانوں کے شہدا میں سے پہلے شہید بھی تھے۔جس چیز کے متنی ومشاق تھے اور جس کا معاہدہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم مع ليله مقبه من إلى قوم السارك ما تعدل كركيا قعار يعنى جنت كاس كوياليا ان ك قريب بي محابد كرام كي ايك جماعت شبيد بوئي جس كي تعداد ستر ك قريب تقي - جن میں سے حضرت جمزہ بن عبدالمطلب مصعب بن عمير اور حضرت عبداللہ کے بہنوئی عمرو بن الجموح اورلياء عقبه كايك اورنقيب سعد بن رئيج محى بين \_ ( بنت كى بشارت ياف والصاب)

## سيدناعمروبن ثابت عرف اصير مرضي الثدعنه

جنگ احدا اختیام کو پینی ۔ سلمان پیل پھر کرائے آ وہوں کو دھونا رہے تھا۔
انساد کا ایک خاندان بنوعبدالا محل آئے شہید وں کو ٹاش کرتا پھر و باتھا۔ چلتے
جاتے وہ آئیکہ مخص کے پاس رک گئے۔ وہ زخموں سے چور تھا کر زندگی کی بچھ
رحق اس میں باتی تھی۔ ہولے ارسے نہیۃ عمرون نٹا بہت عرف اسم تے ہے یہ
ادھر کیسے آھی؟ ہم تو اسے اس حالت میں چھوڈ آئے تھے کہ یہ سلام سے
افکاری تھے۔ پھرانہوں نے اس سے بوچھا: تمہیں کیا چیز بہاں سے آئی جو تی
غیرت اس کا موجب بی ہے بالصلام کی رغیت جواب و بالسلام کی رفیت۔
عمل اختداد راس کے دسول اللہ ملی اللہ علیہ دسلم پر ایمان سے آئی جو تم و کیے
صلی افتد علیہ دسلم کے رمول اللہ ملی اللہ علیہ دسلم پر ایمان سے آئی جو تم و کیے
صلی افتد علیہ دسلم کی دوجاں ہوگیا۔ جو تم و کیے
صلی افتد علیہ دسلم کے دوجاں ہوگیا۔

کام نے خش میں بہت کی بر ہم میں فارغ ہوئے شتابی ہے

نوکوں نے یہ بات رمول انڈملی انڈعلیہ دعلم تک پانچائی۔ آ پیملی انڈعلیہ وسلم نے فرمایا۔

ھو من اھل البعثة (سندامد\_زاداندوس ٢٣٦ج) (ترجمدودال جنت على سند ہبد) معزمت الوجريرة فرماتے جي اس مخص كوايك ثمان باعث كالبحى موقد تكل ملاساليان لاكرشر يك جهادبوت اورداوش جي شهيد ہوكرسيد ھے بہت على بائج مگے۔

بمنى الشدعز وارشاه

Destudubla California I.S.

## حضرت عمروابن ام مكتوم رضى اللهءنه

تامینا شہید نید صرت عمرواین ام مکتوم میں جو کی طرح بھی راحۃ کے لئے اور جہاد سے جینے کے لئے تیار نیس میں بلک انہوں نے نبوی مدرسہ کے جاہدین شاہ واروں سے مطالبہ کیا کہ ووان کو ہر جنگ میں لے جا کیں تاکہ میں بھی جاہدین کا اجرحاصل کروں۔جو جنت کی صورت میں مطرکا سے ایکرام نے این ام مکتوم کے بعذ بات کا احرام کرتے ہوئے ان کی بات کو قبول کیا اور آپ اب ہر میدان جہاد میں رضا الّٰہی اور حصول جنت میں بڑی شجاعت اور جوال مردی سے لا ان میں شرکی ہوئے۔ یہاں ایک بجیب اور پندید مدوسول ذین میں آتا ہے؟ کہ این ام مکتوم میں طرح جہاد کرتے ہیں؟

ال مرد کاہد نے تو حد کر دی کہ مسلمانوں کا جینڈ الڑائی ہیں خود اٹھاتے اور آیک دفع الڑائی ہیں خود اٹھاتے اور آیک دفع الڑائی ہیں خود اٹھاتے اور آیک دفع الڑائی ہیں خود عضرت مرڈائی ام مکتوم الشکر ہیں ساتھ تھے۔ انہوں نے آیک کشادہ اور مضبوط زرہ پہنی ہوئی تھی۔ کی الوگول نے اپنی مشاہدہ کیا اور دہ بینی ہوئی تھی۔ کی تیار کی ہیں حضرت انس بن مالک اور کمل جنگ کی تیار کی ہیں تھے قرماتے ہیں کہ جنگ کے دن ان کے ساتھ ایک سیاہ جنڈ اتھا اور ایک ان پر ذرہ تھی۔ میں تھے قرمانی شروع ہوئے ہے پہلے حضرت عمروا بن ام مکتوم نے شاہسوار اور جانیا وسحابہ کرام کو آواز دی اور بلند آواز میں ان سے قربایا۔ مجھے مسلمانوں کا جنڈ اور کیونکہ میں تابیعا ہوں ہیں ہماگان جیس سکتا اور بھے دونوں فوجوں اور لکٹروں کے درمیان کھڑا کرو۔

مسلمان جنگ کی ختیوں میں تھس سے اور ابن ام مکتوم از انی کرتے والے جنگجواور مجاہدین کے درمیان تھے۔

الله پاک نے سلمانوں کو گئے تعیب فرمائی ۔ حضرت عمرو بن ام مکتوم بھی ان سعادت مند سحابہ کرام میں سے متھے جنہوں نے عشق جہاد میں جام شہادت نوش فرمایا اور و بھان شہداء میں اپنانام درج کروایا اوراس طرح اپنے رب حقیق سے جا ملے اور سلمانوں کا میشنڈ الفات جوے اپنے رب سے کیا بودو عدو بھی سچااور پوراکر دیکھا۔ تمام تعریفات اللہ ہی کے لئے ہیں۔ besturdubooks.we

#### عمارين بإسررضي اللهءنه

بیعائی مرتبہ محالی اور صہیب بن سنان آیک ہی وقت میں اسلام لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جن ضعیف لوگوں کو قرایش نے ستایا اور المرح طرح کے دکھو دیے آئیمیں میں بیجی شامل ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب بیہ ہے تمارین یا سربن عامر بن کنا نہ بن قیس المد تھی ۔ بیمن کے قطانی عربوں میں بنی غش نے تعلق رکھتے ہیں۔

ولاوت: قمار کے والد یا سرائے دونوں بھائیوں اور حارث اور ما لک کے ساتھ اپنے چوتے

بھائی کی حاش میں مکہ آئے تھے۔ حارث اور مالک یمن کولوٹ کے اور یا سرمکہ میں رہ گے اور ایو

حذیفہ بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن بخوص ہے خالفت کر کے ان کی ایک کنیز ہے شادی کرئی جو

سید کے نام ہے مشہورتھی۔ ای بیوٹی ہے قبار پیدا ہوئے اس طرح قبار بی گزرم کے حلیف ہیں۔

میافت : حلیف پناہ لینے والے '' جار'' اور آزاد کئے ہوئے لوگ موالی میں واقل

ہیں۔ جب کوئی شخص کی جرم کے ارتکاب کی وجہ سے اپنے قبیلے سے بنا ویا جاتا ہے تو وہ

دوسرے قبیلے میں جاساتھ اس طرح اس کے حقوق قائم ہوجاتے اور خود اس پر چند فرائنس

عاکہ ہوتے جن میں سے بعض یہ ہیں کہ پنا و دینے والا پناو میں آئے والے کی جمایت کر سے

اور قبیلے میں اس کے رہنے کی جگہ کا پاس دکھ۔ حلیف کے لئے بھی و ہی طریقہ جاری تھا جو

یاہ لینے والے کے لئے معمول تھا۔

عمار بنی تخزوم سے موالات کی ہدولت ان کے حلیف ہوگئے تقے۔ان کا پیطریقہ ایسا ہی تھا جیسا کہ فارس کے بہت سے خاندانوں نے افتیار کیا تھا جنہوں نے بلاو فارس کے عربی افتدار میں آنے کے ابعدائے تعاقات عرب خاندانوں سے اس لئے استوار کر لئے متھے کہ عربوں کی حمایت حاصل ہواوران کے شرف اور مرتبے نفع پہنچے۔ اسلام ناسلام ظاہرہوا تو گارن یا سرسہ بھی اولین کی صف میں آ سکتے۔ انہوں نے اور میں کی صف میں آ سکتے۔ انہوں نے ا اور صوبیب بن سنان نے ارقم بن الی اراقم سے تھر میں رسول انقصی اخد علیہ وسلم سے وست مرد رک پر اسلام قبول کیا۔ تمار کہتے ہیں ۔

عنی وارالاً رقم کے دروازے پرصبیب بن منان سے بائس وقت جنبورا کرم علی المدعایہ وسلم اس گھر میں تشریف رکھنے تھے۔ تین نے صوبیب سے نوچھا '' تمہار کیا اراوہ ہے؟'' انہول نے کہا'' اور تمہارا کیا اراوہ ہے؟''

ش نے کہا ایراد دوسے کے ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں اوران فی با تھی سنوں "۔ صبیب نے کہا دمیں بھی بھی جا ہتا ہوں۔"

چرہم دولوں حضور کرم منی اللہ علیدوسلم کے پاس اندر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسم تے ہم براسلام پیش فر ماید اور ہم اسلام لے آئے۔

ایک وہ بت ہے کہ مب ہے میلے جن ٹوگول نے اپنا سؤم خاہر کیا و سات ہیں۔ رسول کریم صفی انڈ عنیہ وکم کرا کیا خباب (این الارت) مسیب محاد اوران کی واقد و سیے بنی انڈ بخبر۔

#### اسلام کی راہ میں ایڈ اکیں

حمار من باسر ضعفات اسمام ش سے جیل جن سے مشرکین نے مشتر کیا ان کی عیاد توں کا مشترکین نے مشتر کیا ان کی عیادتوں کا غریقہ تھا کہ جب میادتوں کا غریقہ تھا کہ جب رہے توں کا غریقہ تھا کہ جب رہے توں کا بیار ان کے باب اور ماں کو نگال کرمقام انٹر پر ان کے باب اور ماں کو نگال کرمقام انٹر پر ان کے باب اور میال کی شدید کری سے انہیں عذاب میں جٹلا کرتے ۔ ایسے میں رمول اند میل انڈ مذید و کم کر دان کی طرف سے مونا تو تر بات کا اس میں جٹلا کرتے ۔ ایسے میں رمول اند میل انڈ مذید و کم کر دان کی طرف سے مونا تو تر بات ا

الاجہل) کا طریقہ تھا کہ جب و دکھی صاحب مرتبہ تھیں کے اسلام لانے کا حال سنٹا تا اے ڈائٹٹا اور کہتا ''تم نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا حالا نکرتم پارادیا پ تم ہے بہتر ہے۔ عمل تمہاری رائے کو اجتمار تا ہر کردکھا ڈل گا اور تمہارے تیارے کو خاک بھی ما اودل گا ۔'' اگر بیسلمان کوئی تا چرہوتا تو کہتا'' تھی تمہاری تجارے کو بید لگا دول گا اور ماں ووالت

كوتباوكردول كا"-

الركوئي ضعيف فض بوتا توايوجهل اس كومارتا .

اس کے بعد مشرکین شارکوسزا دیے میں مبالفہ کرنے لگے۔ بھی سیاہ پھر ملی زمین پر لٹاتے بھی اس کے سینے پر پھر کی بڑی مل رکھ دیے اور بھی یانی میں ڈیوتے۔

بید حقیقت ہے کہ شرکین مسلمان کو مذاب دیتے اٹھیں مارتے اور پیاسار کھتے ' یہاں تک کہ دومزا کی شدت ہے سیدھانہ بیٹیرسکنا' پھراس سے کہتے الڈٹیس ٰ لات وعزیٰ تیرے معبود میں دو (مجبورا)' ' ال ' کہد دیتا۔

ایک بادرسول الشسلی الله علیه وسلم عمارین باسرے پاسے گزرے تو و و رور ب تھے۔ آپ سلی الله علیه دسلم نے ان سے کہا'' تمہارا کیا حال ہے؟ کیا کقار نے تمہیں پکؤکر یائی ش تو مے ویے ہیں اور تم نے ایسا ایسا کہاہے؟''

المرآب نے فرمایا" اگروه گرایا کریں قوجیها پہلے تم کہ چکے ہوکہ دیا۔"

رسول انقد صلی انقد علیہ وہلم پر تمار اور ان کے والدین کے لئے رفت طاری ہو جاتی تھی۔ جس وقت آئیس عذاب دیا جارہا ہوتا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف ہے گزرتے تو ان پر رقم کھاتے ان کے لئے مغفرت کی وعافر ہاتے اور آئیس جنت کی بشارت دیتے ' یہاں تک کہ ایک ون آپ سلی انقد علیہ وسلم نے فرمایا ''اے اللہ آل یا سرکو پخش دے اور تو بخش ہی چکاہے''۔

#### والداوروالده كى شهادت

باسراس مذاب کی شدت کویرداشت نیکر سیکیادرانقال کرسکتے۔ ان کی یوی سمیہ سے مبر شہو سکا۔ دوالاجهل کو بخت ست کیدیشیس سال نے آئیس نیز وماردیا جس سے دوبلاک ہوگئیں۔ سیاسلام عمل شہید ہوئے والی مجلی مورت تھیں۔ اس طرح اسلام کی انسرت اور اور ب عیس اسلام کی سریلندی کے سلنے بیسے ادر سلمانوں نے طرح طرح کے عذاب اٹھائے آل یاسرکو بھی ان کاسام تاکر تا ہزا۔

#### غزوات اورسريات مين شركت

عمارين بإسروشي الشوعة فزوات اورسريات عن شركت كري يح تصاور أنيس رسول الله

KE Woldpie

صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معرکوں میں حاضری کا موقع ملا۔ ایک دوایت میں ہے کہ یہ بدرا حد میں اللہ علیہ اور ختی ق اور ختی ق میں شریک ہوئے اور بیعت الرضوان میں بھی موجود تھے جس میں مسلمانوں نے حدید بیمی رسول اللہ حلی اللہ علیہ حدید بیعت کی تھی جو کے نے نومیل کے فاصلے پر ہے۔ مید بیعت اس خبر کے مشہورہونے پر کی گئی تھی کہ قریش نے حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کردیا۔ اللہ تعال نے سورة اللے میں اللہ عنہ کی تعریف فریائی ہے۔

لقد رضى الله عن المؤمنين اذيبايعونك تحت الشجرة

فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم و اثابهم فتحا قريباً و مغانم كثيرة ياخذونها و كان الله عزيزاً حكيماً

(اے پیغیر) جب مسلمان (ایک کیکر کے ) درخت کے تلے تمہارے ہاتھ پر (ار نے مرنے کی ) بیعت کررہ بھے خدا (بیعال و کچیکر ضرور) ان مسلمانوں سے خوش ہوا اور اس نے ان کی دلی عقیدت کو جان لیا اور ان کوالممینان (قلب) عنایت کیا اور (اس کے ) بدلے میں ان کوسر دست (خیبر کی ) فتح دی اور (فتح کے علاوہ) بہت کا تعصی جن پر ان لوگوں نے جاقبضہ کیا اور انشاز پر دست (اور) سکمت والا ہے۔

#### غزوه ذات الرقاع كاايك واقعه

غودوہ ذات الرقاع میں مجار کا بڑا حصد ہاہے۔رسول انڈسلی انڈیطیے و کلم ہم ہجری میں بنی محارب اور بنی انقلبہ کے قصدے روانہ ہوئے جب اس غزدوں ہے واپس ہوئے گئے تو ایک مسلمان نے مشرکیین میں سے کی شخص کی عورت کو کنیز بنالیا۔ آپ سلی انڈیطیے وسلم کے واپس ہونے کے بعداس کا شوہر جو پہلے موجر دنہ تھا آیا۔اس واقعہ کا ملم ہونے پراس نے تسم کھائی کہ جب تک محملی انڈیطیے وسلم کے اسحاب میں سے کسی کا خوان نہ بہالے واپس نہ ہوگا۔

اس کے بعدوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لگلا۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پرایک جگہ عیم ہوئے اور فرمایا "ع رات ہماری پاسبانی کون کرے گا؟"

پھر آ پ سلی اُنشدعلیہ وسلم نے ایک فخص کومہاجرین میں سے طلب فر مایا۔ یہ قدار بن یا سررضی انشدعنہ نتے اور ایک مخض کوانسار میں سے بلایا بیرعہاد بن بشررضی انشدعنہ تتے۔ان disposition of the second

دونوں نے کہا" یارسول الله صلی الله عليه وسلم جم حاضر جيں"۔

آ پ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' دخم دونوں غار کے دہائے پر رہو۔''

رسول الشعلى الله عليه و تلم اور آپ ملى الله عليه و تلم كاسحاب في وادى كه ايك خاريش پر او و الا تحاريب عمار دمنى الله عند اور عنى الله عند خارك و باف پر گفتاتو عباد في عمارك كها " تم ميرى پاسهانى دات كرس هيم ميں پيند كرتے : واول شب ميں يا آخر شب ميں؟" عمار رضى الله عند في كها" رات كه ابتدائى هيم ميں " ...

چنا نچہ شار رضی اللہ عنہ لیٹ کرسو گئے اور عیاد رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے گئے۔ وہ پخض (عورت کا شوہر) آیا اور اس نے عیاد رضی اللہ عنہ کے تیر مارا' جب شار رضی اللہ عنہ نے عیاد رضی اللہ عنہ کے جسم ہے خون بہتا ویکھا تو کہا''مبحان اللہ' تم نے اس کے پہلے بی تیر پر جھے کیوں نہ جگادیا؟''

عبادرضی الله عنه نے کہا'' میں ایک سورۃ پڑھنے میں مشخول تھا میں نے نہ چاہا کہا ہے۔ ختم کرنے سے پہلے موقو نے کردوں۔ جب اس نے جھ پر کئی تیر مارے پہلے اور دوسرے تیر اور مہیں آگاہ کردیا۔ (اس فض نے عبادر شی اللہ عنہ کے تین تیر مارے پہلے اور دوسرے تیر پرانہوں نے قماز موقوف نہ کی تیسرا تیر گلنے پرانہوں نے رکوع وجدہ سے قارغ ہو کرسلام پھیرااورائے مہاجر ساتھی کو چگایا۔ (سیرۃ این شام جلد دوم بیان غزوہ ذات الرقاع)

پیر اوراپ جہ برحان کا وجہ یا۔ ریم برحان المبدور کہ بیان کردور اسے کی حفاظت کا خدا کی تم کر سول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے جھے زین ( افر آ ) کے جس تھے کی حفاظت کا تھے دیا تھا آگر جھے اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ دیوتا تو سورت کو تم کرنے سے پہلے میری زندگی کارشتہ ( یعنی خواہ جان ) تی کیوں نہ چلی جاتی نماز موقوف نہ کرتا''۔

#### غزوهٔ تبوک میں عمار رضی الله عنه کی خد مات

عمارین یاسرضی الله عندان محابیش سے تھے جوغز وہ تبوک میں رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ سلی الله علیہ وسلم کے ایم کے ساتھ تھے آپ سلی الله علیہ وسلم کے ایم کے ساتھ تھے آپ سلی الله علیہ وسلم کے ایم کی ایم بنواصفر کے بیاد اور ایک اور ایک ایک ہی تجھتے ہوچیے عرب آپس میں ایک دوسرے کیا تم بنواصفر کے بیادروں کی اور ایک ایک ہی تجھتے ہوچیے عرب آپس میں ایک دوسرے

Ke wordpre

ے لڑتے ہیں۔ بخداہمیں آوالیا نظر آتا ہے کہ کل تم رسیوں میں جکڑے ہوئے نظر آؤ گئے''۔'' رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو تھارین یاسر پرا متاد تھا آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے آئین تھم و یا کہ''مسلمانوں میں شامل ہوکران کی رائے معلوم کریں''۔

عمار رمنی اللہ عندان کے پاس گئے اور آئیس ان کی اس رائے ہے بٹایا اس کے بعدوہ اس معالمے میں عمار رمنی اللہ عند کی سعی کی بدوات رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معذرت کی۔

چونکہ شارر منی اللہ عندایمان کے سے تنے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاص رکھتے تتے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر معنبوطی ہے قائم تتے اس کے علاوہ دین کی انصر ت عمل ان کی خوب آز ماکش ہو چکی تھی اس لئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوان پر برد ائجر وسرتھا۔

#### حضرت مماررضي اللهءندكي شهاوت

جب جعنرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کردیئے گئے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے خون کا مطالبہ کیا تو عمار رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے طرفدار ہو گئے اور واقعہ جمل میں شریک ہونے کے بعد معرکہ عقین میں بھی ان کا ساتھ دیا۔ اس موقع پرانہوں نے خوب بہادری وکھائی۔ سحابہ رضی اللہ عنہم اس موقع پران کا اتباع اس طرح کرتے تھے گویا عمار رضی اللہ عندان کے سردار ہوں۔

ایک روایت میں ہے کہ تماررضی اللہ عنہ کواس موقع پراپٹی موت کا قرب محسوں ہو چکا تھا۔الیے میں انہوں نے ہاشم بن عتبہ بن البی وقاص ہے کیا'' ہاشم کیاتم جنت ہے ہما گئے جو؟ جنت تکوار کے پنچے ہے۔ آت میں اپنے دوستوں ہے' محرصلی اللہ علیہ دسلم اوران کے گروہ ہے ملوں گا۔ خدا کی ختم اگر وہ ہمیں لڑتے لڑتے جبرے دروکوہ تک بھی پہیا کرویں تب بھی میں یکی جانوں گا کہ ہم حق پر ہیں اور بیاوگ فلارات پر ہیں۔''

( پھر ) ممارنے کہا ' مجھے کھونٹ بھر دورھ لا دو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا تھا دنیا کی چیزوں میں دورھ کا کھونٹ تیرا آخری مشروب ہوگا''۔

(يدكهد كر) انبول في دوده في ليا اوراز في كي يبال تك كداى عالت من شبيد مو كف-

اس وخت ان کی عمر خود انوے سال تھی ( نکی روایت سے تیم انوے سال کے تصاور ایک روایت کے مطابق ایک کی عمر سے انہی کی فروں مطابق اکی اور مواق آنہوں نے کہا" جھے مرسے انہی کیڑوں ایک کی وار مواق آنہوں نے کہا تھے میر سے انہی کی گروں ایک کی والت جم انہوں )۔"

بیدہ قصداہ رہی الاول عام جری کا ہے۔ آئیں معنزے علی بن ابی طالب رضی اللہ ہونے نے آئیں کے کیزوں میں فن کر دیا اور شمال ٹیس دیا۔ الل کوفہ داوی جیں کہ معنزے علی رضی اللہ منہ نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ جمید کے یارے میں اہل کوفہ کانٹے ہب ہیں ہے کہ اسے شمسل دیے بغیراس کے جنازے کی نماز بڑھی جاتی ہے۔

معرت کاردشی الله عذان خوش نعیبول بی سے بیں جنہیں زندگ میں جنت کی ا بٹارت دی گئی مضورا کرم ملی اللہ ملید ملم نے ایک موقع پرادشاد فر بایا۔

" جنسه تین آ دمیوں کی منتقر ہے اور بے قرار کی سے اس وقت کا انتظار کر رہی ہے جب وہ اس میں داخل ہوں مے ایک تمار دو سرے ملی اور تیسر سے سلمان فادی!"

میں بردوں میں بردوں سے بیسی کا دور انتظام کے دیا ہے۔ معترت تھار بنی انڈ عنہ نے کئی زندگی کا دور انتظام کے دیا سے استفامت سے ڈیٹے رہے۔ مجراسلام کا دور عروج مجمی ان کی آتھوں کے سامنے آیا۔ وواکی عاجز وانحسار بند سے کی طرح ساوہ زندگی گزارتے رہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کا دور تین انہوں نے دیکھا اور اس میں ظیفہ راشد کا ساتھ دیا ہے ہی دور میں انہوں نے دیکھا اور اس میں انڈ تھائی انہیں فرین کر رہن انہیں شہادت مجمی تھیں ہوگئی۔

مِلتے کی سعادت مرحمت فریائے۔ آمین۔

#### حضرت ابود جاندرضي اللدعنه

بجرت ہے قبل مسکمان ہوئے ر

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم مدیند آخریف لاسته توجه به من غزوان سے الن کی برا در ک قائم کی تمام خزوات شی اثر یک بوت به

خروہ احدیں؟ مخضرت ملی الشعطیہ اسلم نے ایک گوار ہاتھ میں لے کر کہا اس کا حق کون اوا کرتا ہے۔ ابودجانہ ہو لے عمل اوا کروں گا۔ آمخضرت ملی اللہ علیہ پہلم نے ان کو شحوار منا برحد فرمائی۔ بعض روانیوں عمل ہے کہ انہوں نے دریافت کیا اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا بیکر مسلمان کونہ ارتا اور کا فرسے نہ ہوا گزا۔

معفرے ابود جائے ہے۔ درمیان آ کرکٹرے ہوئے آ تخفرے ملی الشاعلیہ اسلم نے فریایا برجال اگر چدفعدا کونا لیند عبد کا ایسے موقع بر کچوری میں۔

معرکہ کا رزار میں نہایت یامردی سے مقابلہ کیا اور بہت سے کافرائی کے اور دسول انڈملی انشطیر دسلم کی تفاعت میں بہت سے زخم کھائے لیکن میدان سے شہر تھے۔

آ تخضرت ملی الشعلید عمم ان کی اس جا بازی ہے تھا بت خوش ہوئے سکان تشریف ال سے تو حصرت فاطر ہے فرمایا میری توادرہ ڈالو مصرت ملی نے بھی آ کر بھی خواہش کی اور کہا کہ آئ جی خوب لڑا۔ آنخضرت صلی الند علیہ وسلم نے فرمایا! اگرتم خوب لاسے توسیل بن عنیف اور ایود جان بھی خوب لڑے۔

غمض تمام معرکوں پیم ہن کی ٹرکست تمایاں بھی رمعنف استیعا یہ تکھنے ہیں۔

غز دات لیون شمان کومتاز درجه حامش ہے۔

حضرت انو کرٹے عہد میں جنگ ہماں میں آبہارے جانبازی دکھائی مسیلہ کہ اب ہے جو حال نہوے تھا مقا بلے تھا۔ واسینے باغ کے اعد سے از رہا تھا۔ سلمان کھرنے چاہیے تھے لگان دیوار حاکم تھی۔ ابود چائے تھوڑی در یکھ و کھیے دہے۔ اس کے بعد کہ مسلمانی ابھی کو احر کھیلا۔ وو۔ اس ترکیب سے آگر جو دیوار بھائد کے لیکن باؤں ٹوٹ کی کتا ہم وہ شرکین سے درواز و دوکے کمڑے دہے اور جب تک مسلمان باخ میں دعل ندہ کے گئے ابی جگرے نہ ہے۔ سلمان اندر بھنے کر جوئی وفروش سے لائے گئے۔ کو ابود جانے کا پاکھ اور مسیدے کا اتحاد

#### حصرت ابوعمره رضي اللدعنه

بيعت عقيدين مشرف بإسلام أوسق .

برز امدادر تمام غزونت میں آئنمسرے سلی الشعلیہ وسلم کے مہاتھ شرکت کی بدریا احدیث اپنے جوائیوں کے ہمراہ آئنمسرے ملی الشعلیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے قرآپ نے فی کس کیک حسر ادر محوزے کوور جھے مرحمت قرمائے۔

معرکہ منین جی معرب علی کے سرتھ متھے۔ ایک دوایت کہ اس جنگ جی ایک لاکھ درہم سے اعامت بھی کی تھی ۔ میدان جی پینچ قوم یں ہمہ پیران مالی تو تیر چلاسے ۔ ادر گھرخود دونرہ کی حالت جی جام شہادت ہی تی فراید

## حضرت خنیس رضی الله عنه کی شهادت اور حضرت عبدالله بن حذافه کی استفامت

حضرت عبداللہ بن قیس بن سعد بن سم کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا ان کی والدہ کا نام
تمیمہ بنت حرقان تھا۔ عبداللہ حضرت حیس کے بھائی تھے۔ اور حضرت حیس حضرت عمر
فاروق کے داما و تھے۔ اورانہوں نے غزوہ بدر میں شہادت پائی تھی۔ حضرت عبداللہ غزوہ بدر
میں شرکیے بیس تھے۔انہوں نے کافی پہلے اسلام قبول کیا تھا اور حیثہ کی طرف کی جانے والی
دوسری جمرت میں شامل تھے۔ انہیں رسول پاک سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ کی کمان بھی
مونی تھی نیز انہیں رسول پاک کا گرای نامہ کر کیا کے نام لے کر جانے کی سعادت بھی
ماصل ہوئی۔ کسر کیا نے گرائی نامہ چاک کر دیا۔ اس پر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
ماصل ہوئی۔ کسر کیا نے گرائی نامہ چاک کر دیا۔ اس پر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
حضرت عبداللہ فردہ تحییر کے بعد تمام غزدات میں شرکیہ دیے آخری نے میں بھی
شامل تھے آئیس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مئی والوں میں اس تھم کی منادی کا کام پر د

حضرت عبداللدرسول بإكسلى اللهعليدوسلم عمعتد تحد

حضرت عبداللہ نے سرزین شام کے معرکوں میں بڑھ پڑھ کر حصد لیا۔ معرکہ قیساریہ میں رومیوں کی قیدش آگے شاہ روم نے ان سے کہا کہ 'عیسائی ہوجاؤ تو تھیں اپنی بادشاہت میں شریک کرلوں گا''۔ انہوں نے صاف اٹکار کردیا اس پرائیس مولی کا تھم دیا گیا اور تیر ہارے کے مگر انہوں نے صبرے کا م لیا 'مولی سے اتار دیئے گئے پھرشاہ روم نے ایک دیگ میں پائی گرم کروایا اور انہیں اس میں پھینک دیئے کا آرڈر دیا جب شاہ روم کے آدی انہیں ساتھ لے کراس طرف جارہے تھے تو بیرو پڑے انہوں نے سمجھا کہ شایدا ب رائے بدل گئی ہوگہ 'اب یہ روپڑا ہے''۔ دوبارہ باوشاہ کے بال چیش کئے گئے اس نے پوچھا کہ ''اب بیسائی ہوتے ہو''' Saldpiess

ہے جس کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیسلوک کیا جار ہاہے کاش کہ میری اتنی جانیں ہوتیں جیٹنے میرے جسم یہ بال ہیں تو میں ان سب کواللہ کی راہ میں چیش کردیتا "اس جواب سے شاہ روم بہت متاثر ہوئے اور دبائی کا تھم دیا اور کہا کہ"میرے سرکوچوم اوتو پھر چھوڑ دول گا"۔انہوں نے جواب وياكد" ينيس موسكما" في مركباك "عيساني موجاؤيس إلى بي عقبارا لكاح كردول كا ادراین بادشائی میں شریک کراوں گا''۔انہوں نے اس بر بھی معذرت کردی شاوروم نے کہا کہ مرے سرکوچم اوتو حمہیں اور تبارے ساتھ دوسرے ای مسلمانوں کوچھوڑ دوں گا''۔اس پر انبول نے مای بحر لی اورشاہ روم کے سر پر بوسد ، دیا اورائے ساتھ ای مسلمانوں کو بھی رہا کروالیا۔ جب مید مفترت عمر فاروق کے ہاں ہنچے تو حفزت عمر کے گھڑے ہوکران کے سرید بوسد يامسلمان ان سازراه فداق كتب ع كذات بي فياس بادشاه كسريد بوسدديا بيان كو جواب دیے کہ اس ایک بوسہ کے عوض اللہ نے ای مسلمانوں کور بائی دلائی۔

قمرو بن العاص کی کمان میں فتح مصر میں بھی موجود تنتے جب تمرونے فسطا ہا کو فتح کیا تو عبدالله ابن حذا فركو مين مش بيهاموركيا أنبول في جاكر مين مثس بر قبط كرليا-

اسکندر رید کی فتح کے بعد عمرو بن العاص نے وہاں عبداللہ کواپنا تائم مقام مقرر کیا' اور خود فسطاط کی راہ کی اس دوران شاہ روم نے اپنے ایک قائد کوفوج دے کر بھیجا تا کہ وہ اسکندریه پردوبارہ قبضہ کر لے تکرمسلمانوں تے جوائی حملے سے آئیس مند کی کھائی ہڑی۔

حفزت عبدالله بوے مضبوط ایمان وعقیدہ کے ہالک تنے۔ دہ بوٹ عظمندادر بمجھدار تنے۔ ي وجب كرسول ياك صلى الله عليه وسلم في أنين كسرى كي الحرف اينا سفير بناكر بيسجا تعا-

قید کے دوران اپنے عقیدے کی خاطر انہوں نے مثالی مبر وضبطے کام لیا شاہ روم کے وعدہ وعیدے وہ ہرگز متاثر نہ ہوئے اور استقامت کا ثبوت دیا۔ بالآ خرانیس تکلیف دینے والے بار سکتے اورانبیں اللہ نے رہائی پخشی ُ اس سے ان کا بھان وعقید واورمضبوط ہو حمياه وبزين خوش طبع مشريف النفس مهمان نواز بها دراد ليراد رغيرت مند عجيع حضرت عثان عربدخلافت بيسان كامصريس وسال موا\_

تاریخ انبیں میں ممرے فاتح کی حیثیت ہے یا در کھے گی ۔اوران کے مثالی مبر ے مجاہدین اسلام کا حوصلہ بلند ہوتار ہے گا۔ (اللہ ان ہے راضی ہو )

## سوله ساله شهبید عمیرین انی و قاص رصی الله عنه (نامورسلم سیسالار)

حفرت سعدوشی الله عن قرائے بین کدی نے اپنے بھائی حفرت عمیرین الله وقاص وضی الله عند قرائے جین کدی نے اپنے بھائی حفرت عمیرین الله وقاص وضی الله عند کو صفور سلی الله علیہ ویکھ کے سامنے الله علیہ ویکھ کے کہ بھے قرابے کے حضور ملی الله علیہ وکلے کہ بھے قرابے کے حضور ملی الله علیہ وکلے کہ الله علیہ وکلے الله عالی الله علیہ وکلے نے الله والله الله والله و

## عبدالله بن غالب كى شبادت كيليّ بناني

ابوهیم استیانی ابو حامد بن جبله ابوم ای فقفی عیدالفدین الی زیاده تحدین الحادث سیاز جعفر ما لک بین و بینار کیتے جیں۔ واقعہ زادیہ جی هبدالله بن عالب کیتے گئے میں بیدالیا معاطرہ کیدر ماہوں جس پر چھے مبرتیس ہور ہا۔ جمادے ساتھ بنت کی طرف چلوسوانہوں نے کواد کا تیام تو ز ڈالا آ کے بزھے زور دار تعلم کیا حتی کہ شہادت سے مرفراز ہو گئے اور ان کی تغیرے معک کی خرشوق تی دی ۔

ابولیم ہستہائی ابویکرین مالک عبداللہ بن احراجیداللہ بن عمرتوا دیری' جعفر بن سلیمال الایسٹی کہتے ہیں واقعہ ڈا دیدیش جس نے عبداللہ بن خالب کو ویکھا کہ انہوں نے پانی مانگا اورادیٹ سر پراٹھ بی دیا۔ آپ دوڑے کی حالت عمل منے اور محت گرم دن تھا ان کے ارد کر دال کے طائدہ ابور مریدین متھے۔ چھرانہوں نے کوار کانیا ماؤڈ ااور کھا ہا دے ساتھ جندے کی طرف چلو۔

حیوالملک بن مہلب نے آ واڈ دی کدا سے ایوفراس! قوصا حیدا بھان ہے۔ آ پ دحمدانش نے اس کی طرف چھال آجیدندگی آ کے ہوسے کوارے ہے در ہے واد کے اور بلاآ فرشہادت سے سرفراز ہو گئے۔ جب آئیس دفن کیا ان کی قبرے فوشیو پھوٹ ہڑی۔ لوگ مقل مجھ کراس طی کواہیے کیڑوں ہر لگاتے ہے۔ سيدناعامربن اكوع رضى اللدعنه

رسول الله سلی الله علیہ بیام فرمایا ؛ واسلم الله پاک ان کوسی سالم رکھے اور قبیلہ غفار الله ان کی معفرت فرمایے بیرے (بخاری وسلم)
معفرت فرمائے بچرفر مایا پہ بات صرف میں نے بیرس کی بلک الله پاک فرمارے ہیں۔ (بخاری وسلم)
مسئد احمد میں ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کسی صحافی کا نام خاص کر کے جب الن کے
استعفار اور رحمت کی وعا کرتے تو وہ جنگ میں ضرور شہید ہوتے ہتے ای وجہ سے
حضرت عمر نے جب بیدوعائی تو کہنے گئے یا رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) کیا ہم اب ان
سافع نیس اٹھا کیں گے؟ اور وہ شہید ہو جا کیں گے؟

اسلای انگرمسلسل چلنار ہانجیری طرف اور حضرت عامرا شعار سناسنا کر جوش ولارہے تھے۔آخررات کے وقت فیبر چنج کر فیبر کے قلعہ کا جاروں طرف سے محاصر وکیا۔ یہودیوں نے قلعہ سے فکل کرصف بندی کی اور مسلمانوں نے اسپنے لشکر کو مرتب کیا۔ مسلمانوں نے کمٹر ت سے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا اور یہود کے سردار مرحب تلوار لوگائے ہوئے ہتھیار سے یس بہا در تج بیکار مقابلے کے لئے لگا۔

جس وقت گزائیاں شعلے بھڑ کانے لگیس: اس وقت حضرت عامراً ان کے سائے آئے اور
کہا جس عامر بن اکوع ہوں خیبر جھے اچھی طرح جانتا ہے۔ رعب والا بہادر موت ہے تارہ
دونوں طرف سے تلواریں چلیں مرحب کی تلوار حضرت عامراً فی حال پر پڑی اور حضرت عامراً
نے شیچے ہوکران پر تملہ کیا تو وہ تلواران کوہی آئی کیونکہ تلوار بہت چھوٹی تھی جس سے ان کے کھنے
کی بڈی ٹوٹ ٹی اورای سے ان کی شہادت واقع ہوئی۔ (فتح الباری نا میں ۵۳۵)
اور مرحب کو حضرت علی نے مارا جو تو ارتب ساتھ جا بارے ہیں۔ ۵۳۳۵۲)

تیبری طرف داخل ہوئے والی دات رسول الڈسٹی اللہ منیدوسم نے قریاییں ہے جنڈ آآ کل اپنے وی کو دوں کا جوانلہ اوراس کے سول منی اللہ علیہ وسلم سے حبت رکھتا ہے اور اس سے اللہ اوراس کا رسول منی اللہ علیہ وسلم حبت کرتا ہے ساوگ سادی دات آ کہی جس با تیس کرتے دہتے کہ کس کو آپ ملی اللہ علیہ وسلم حبن او تیں تے جب منع ہوئی تو تمام محابہ کراخ اس امیدے کہ تھے جنڈ اسطے اور درسعاوت تھے حاصل ہو۔

جب ملى الشهليد وسلم في قرا ياطي بن الي طالب كهال جير؟

او کوں نے کہایار سول القصلی الشعلید علم ان کی آ کھیں وروہ۔

آ ب ملی الله علیہ وسلم نے فربایا کہ ان کو بلاک لاؤ۔ معترت علی بھر نیف لاے آ ب
صلی الله علیہ وسلم نے اپنالعاب مبارک ان کی آ کی پر نگایا اور ان کے لئے و عاکی تو وہ اسک
فیک ہوئی کو یا کہ بھی اس جی وروجی تیس ہوار آ ب سلی الله علیہ وسلم نے ان کوجھنڈا مطا
فر مایا تو معترت علی نے فرمایا یا رسول الله بھی ان سے اس وقت تک لا تر اور ان کا جب تک کہ
وہ اسلام ندلا کی اور ہماری طرح نہ ہو جا کی آ ب سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ترتیب
سے بطنے رہا جب ان کے میدان میں بہنچوتو ان کواولاً اصلام کی وقوت وہ اور ان کواللہ کے
مقوق بنا کہ الله کی مرح اور وران کواللہ کے
مقوق بنا کہ الله کی اسے طی ترح اور سے ایک آ دی بھی ہدایت بھا جائے تو یہ تیرے لئے
آ فرت بھی کان ہے عرب کے سرخ اونوں ہے۔

مرحب نکلایہ شعر پڑھنے ہوئے میں وہ ہول کرمیری مال نے میرانام مرحب دکھا ہتھیار ہذا بہا درا در تجربیکارجس وقت لڑا کیاں شیطے مجڑ کاتی ہیں۔

حضرت علیٰ ان کے مقابلے میں لکھے اور فرمارے مقے میں وہ مول کر جری مال نے جرا نام حیدر در کھا بھی جنگل کے شیروں کی طرح خون کے بھوں۔

اورمردب کوایک بی وارے جہم رسید کردیا اوراس پریل طح ہوگئی۔ جنگ جہرِ تم ہوگ کے بعد اور حصرت عامرین آکوخ کی شہادت کے بعد مسلمانو ان کواللہ پاک نے دخخ نعیس فرمائی اور مسلمان واہس آنے کے لکے آن ای باہرین عمل معترب سلم بین اکوخ بھی بنتے اور رموں اند مسلم اندائید دملم ان کا پاتھ بکڑے ہے ہوئے تھے جب ان کے چیرے کی طرف و کھاتو تمکشن يريشان اورخاموش بإياتوآب سلى الله عليه وسلم في ان مع وال كيا تقي كياء وا؟

تو حضرت سلماً نے کہا میرے مال باپ آپ سلی اللہ علیہ وسلم پرقربان ہوں لوگ یہ
کہدر ہے ہیں کہ حضرت عامر کے تمام اعمال ضائع ہو گئے کیونکہ ان کوان کی بی تلوار نے آئی
کیا ہے اور میہ خود کئی ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیس نے کہا ہے؟ تو حضرت سلم
نے کہا فلا ان فلاں چند صحابہ کرام کے نام بتائے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے فلطی کی ہے۔ ان کے لئے تو دواجر ہیں اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوا تکلیوں کو ملاتے ہوئے فرمایا ہیں۔

اورائن سعدگی روایت میں ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے خطا کی ہے جس نے اس طرح کہا ہے ویشک ان کے لئے دوا جز میں وہ جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے اور وہ جنت کے تالا یوں میں چھلی کی طرح تیررہے ہیں۔

یہ سی کر حضرت سلمہ بن اکو ع بہت خوش ہوئے اور یقین کر لیا کہ حضرت عامر مجاہد شہبوار بہاور دلیر جنت کے باغات میں اور نہروں میں جیں اور میٹھک میں جیشے جیں اس بادشاہ کے باس جس کا سب ہر قبضہ ہے۔

حضرت عامر بن اکوع رضی اللہ عندرسول الله سلی الله علیه وسلم کے زیروست شبہوار میں اللہ پاک ان پر رحمت نازل فرمائے میشک کے اور ثابت ہے کہ جیسے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔

# besturding to the property com

### حضرت عبادين بشررضي اللدعنه

شہید بمامہ حضرت عبادین بشرہ پیدا ہی جہادادرشاہ واری کے لئے ہوئے تھے۔ اسلام لانے کے شروع دن سے لے کرآخری دن تک زعد کی کا ایک لحظ اپنی مرضی ہے تیں گز اراب به حضرت عباد بن بشر گاندرب العزت کے نشکر کے ساتھ حضرت خالدین ولیڈ کی قیادت میں جواللہ اوراس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کی توار ہے۔جھوٹا " کذاب یوسی نبوت مسلمہ بن حبیب کوجہم رسید کرنے کے لئے جنگ بمامہ میں شروع ہوئی اوراز ائی کے شعلے مجڑک اٹھےاور بہاوروں کے ول اڑنے اور نکلتے گلے شجاعت اور بہادری کی تکوار نے بروا كام دكھايا اوراس ون حضرت عباد بن بشرائے بنوخيف كمرتدين كے ساتھ بردى وليرى اور شجاعت سے لڑائی کی اس دن ان جیسی لڑائی نہیں دیکھی گئی۔ کہا گیا ہے کہ اس دن جیس ہے زياده آدميون كوتل كيااوران كوجهنم رسيدكيا-اوراس فقدرز وري تلوار جلائي كدكي مرجية تلوار مؤكئ جس كواي محنول سيرها كيااوروجي دوبار وقال شروع كرويا حضرت رافع ین خدت فرائے بیں کہ بی نے جنگ مام میں حضرت عیاد بن بشرگود یکھا کدان کی طرف ۔ نوحنیفہ کا ایک موٹا طاقت ورآ دمی مثل اونٹ اور تیل کی طرح آ گے بڑھااور کہاا ہے میرے انصاری بھائی تم ہمیں بھی ان اوگوں کی طرح خیال کرتے ہوجن ہے تم نے تجازعرب میں الرائي كى -اب يدية يطيح كاكرتمهاراواسط كس بواب معفرت عباد بن بشرا كى برد م باوجوداس کے کہ آب بہت ہی زیادہ زخی تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے بروار کیا اور حضرت عباد ؓ نے ایک بق دار اور تعلہ ہے ان کے یاؤں کی دونوں پنڈ لیاں کاٹ دیں۔اور پھران ہے درگز رکرتے ہوئے اس کوای حال میں چھوڑ دیا کہ وہ بوی مشقت ہے اسپنے کھنٹوں کے بل اٹھے۔لیکن اس نے آ واز دی کداےانصاری مجھے قبل کردے حضرت عبادً

واپس ہوئے اوران کولل کر دیا۔

Desturdubodes and dress com پھرائیک دوسرامقابلہ کے لئے آیا تو حضرت عباد نے اس پرایک ہی وار کر کے چہنم رسيدكرويا - جب بنوطيف في اس كوديكها توسب في الرجمل كرديا اورهبيدكرويا - عفرت اپوسعید خدری اگی شبادت کی گواہی دیتے ہیں۔ حضرت عبادین بشر کے لئے اوران کی آ داڑ کو ہمارے کے نقل قرباتے ہیں کدوواس دن تھی تھے کرکہدرہ سے کدا پی کواروں کے خمدہ تو ژوداور تکواروں کو دوبارہ تیام میں نہ ڈالواور ہمارے لئے راستہ چھوڑ دو۔ ہمارے کتے راستہ چھوڑ دو۔ تو طارسوانصاری صحابہ کرام نے ان کا راستہ چھوڑ دیا کوئی ایک بھی ان كرسامنے ندآيا تو حضرت عبادين بشره ابود جاندا ور براء بن مالك اسب سے آ مي بزھے اور لڑائی کرتے کرتے مسلمہ کے باغ کے دروازے تک پہنچ گئے اور وہاں بخت لڑائی کی۔اور عماد شبید ہو گئے ان کے چیرے ہر بہت زیادہ زخم آئے تو وہ پچانے نہیں جارے تھے ان کے جسم کی دوسری نشانیوں سے وہ پھیانے گئے۔

حضرت عباد جميشه مسلمانوں كے داوں ميں رجيں گے۔ ميصحابہ كرام كے بيثوں ميں ے ایک ہیں ۔حضرت عبادٌ بن عبداللہ بن زبیرتنم کھا کرفر ماتے ہیں کہ میرے والدنے میرا نام عباد صرف حضرت عباو بن بشركى بهادرى كى وجد سے ركھا۔

حضرت عمادتی ایک حدیث ہےاہے جماعت انصارتم لوگ شعار ہواور ہاتی لوگ۔ حضرت عبادًا بني زئدگي كے چواليس يا پينتاليس سال گزار كرائے رب كے وعد وكو يورا کرتے ہوئے اوراللہ کی رضاء کو حاصل کرتے ہوئے اللہ کے راستہ میں شیادت حاصل کی۔ الله یاک ان سے رامنی ہو گئے اور ہم سب قیامت کے روز محمسلی اللہ علیہ وسلم کے جینڈے تلے جمع ہوں گے۔انشا واللہ

## عبداللدبن عبداللدبن اليسلول كي شهادت

رسول الشصلی الشعائی وسلم معفرت عبدالله بین فبدالله کی تعریف قربات عبدالله بین فبدالله کی تعریف قربات میدان استحاد دان کا کرام کرجے شے اور انداز وقربات شیران کے کارناموں کا رادر آپ مسلی الشعاب وسلم اس دنیا سے تشریف لے میے تو آپ مسلی الشعاب وسلم اس دنیا سے تشریف لے میے تو آپ مسلی الشعاب وسلم اس دنیا سے تشریف لے میے تو آپ مسلی الشعاب وسلم اس دنیا سے تشریف لے میے تو آپ مسلی الشعاب وسلم اس دنیا سے تشریف الے میے تو آپ

حضرت ابوبکر صدیق مرتدین کے جہاد کے سلے مسلمانوں کو جع فرما رہے تنے قو حضرت عبدالغذین عبدالغذان شاہدواروں کی جماعت میں بنتے جنبوں نے واقع اعلام محک اللہ کی آ واز پرخوشی سے لیک کئی۔ اور مرز مین ممار کی جانب اللہ کی گوار خالد بن ولید کے مراتھ چل رہے ہیں اور زعوں کے تمغہ کے ساتھ اللہ پاک کے بال ایک مقام حاصل کیا اور شبادت کا نائ اور تمغیر عاصل کیا اور شہید ہوگئے۔

این تدامد مقدی نے اپنی کتاب "الاستیصاد" بیس تکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبداللہ کو اللہ پاک نے کائی اندان نصیب قربایا اور جہاد کی توقیق تعییب قربائی۔ اوران کو تہادت کی مہر سے فواز اکسی قدرا چھا ہے خاتر اور کس تقدرا چھا اور مبارک ہے بیشم بید۔ اللہ ان سے راحتی ہوں اور آمیس اور آئیس جند بھی واضل عظافر ماکمیں۔ Jesturdubodis northress, com

## ايك سياه فالمحبشي غلام رضي الله عنه

خیر کی فتح "تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت رکھتی ہے میہاں کی چھوٹے بڑے قلعے تھے ۔ جن میں میہودی چیپ کرمسلمانوں کے لئے مشکلات پیدا کررہے تھے۔ قامہ قبوس کا رسول اللہ علیہ وسلم نے میں روز تک محاصرہ جاری رکھا۔ ایک سیاہ فام جسٹی غلام جوا پنے مردار کی بکریاں چاہیا کرتا تھا اس نے اہلی قلعہ کی سرگرمیاں دیجھیں تو ان ہے ہو چھا کیا پروگرام ہے؟ جواب ملا کہ بیہ جو نبوت کا مدتی بنا ہوا ہے اس سے لڑائی کرتی ہے۔ اس غلام کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکراس طرف کے حالا ہے بھی معلوم کے دل میں خیال ہے بھی معلوم کر رہے۔ اوھر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے بی کہ کس چیز کی دعوت دیتا ہوں تو اس بات کی گوائی دے کہ اللہ چیز کی دعوت دیتا ہوں تو اس بات کی گوائی دے کہ اللہ حکے سواکوئی عبادت کے لؤتی دے کہ اللہ حک سواکوئی عبادت کے لؤتی ہوں۔

كها: الرش ايمان الم ون و يحص كيا على قرمايا

فلك الجنة ان مت على ذلك

(زادالمعادس٣٢٩ ق٢)(اگر تيمری وفات ايمان پر ۽ و فَی 'تو تختجے جنت ملے گی۔) اس نے کہار پر کریاں تو میرے پاس امانت بیں ان کا کیا ہے گا؟ فرمایا ان پر کنگریاں پھینک کرانہیں روانہ کر دواللہ تعالی تیمری اس امانت کو ما لک کے پاس پہنچا دیں گے۔اس نے ایسا کیا۔ بکریاں مالک کے گھر پہنچ گئیں تو دو بجھ گیا کہ قلام مسلمان ، و چکاہے۔ معالی میں میں مار دوسل دیشرا سلمہ نے کر میں کردو فوجی اسلمان ہو چکاہے۔

اس کے بعدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے ہوکر وعظ فربایا۔ سلمانوں کو جہاد کے لئے ابھارا۔ قال کا بازاد گرم ہوا تو شہید ہونے والوں میں وہ قلام بھی شامل تھا۔ سلمان اے اٹھا کرا ہے تھے ہیں کا سیخ کے بیٹ کے اندر اللہ سلم کا اللہ علیہ وسلم نے فیصے کے اندر جہا تک کردیکھ اللہ علیہ وسلم نے بیٹ ہے۔ کے اندر جہا تک کردیکھ اتو نگاواس فلام پر بڑی نے ربایا: اللہ نے اس فلام کو بڑی مزت بجنگ ہے۔ اس کو اللہ کے آگر مرزیاز جھانے کا موقع تو بیس ملا پہلے ہی شہید ہوکراس نے منزل کو پالیا۔ میں اس کو اللہ کے دوروں سی کیمیں۔ (زاد المواد) فواد اللہ رسی اللہ عندواد شاہ

## حضرت فمراس بن نضر رضى الله عنه

نام ونسب ، فراس نام والدكانام تعتر تھا نسب نامد رہ ہے فراس بن نعر بن مارت ابن عاقب بن كلد وبن عمد من ت بن عبد دار بن قصل ال كانام ندت تھا انباقی تجروبہ ہے ندیت بناش بن فردارہ بن اسر بن عمروبن تيم تھے۔

اسلام و اجرت .. مکدیش ابتداه یس مشرف باسلام بوسیهٔ ادر جرت تانییش مبشر کنز .

شہافت ، ان کی مالی و تدکی کے طالبت بھوٹیں معلوم حفرت مُڑے زمانے جی شام کی لائیوں بٹی ترکی ہوئے اور اس سنسدے شہور معرکہ رموک ۔ جی جام شہادت بیا۔ (براسمار بدور)

## police Marchine Se com

## حضرت مصعب بن عمير كى شهادت

حضرت مصعب بن عمير السلام لانے سے مبلے بوے ناز میں ہے ہوئے اور مالدار لڑکوں میں تھے۔ان کے باب ان کے لئے دودوسودرہم کاجوڑ افریدکر بہناتے تھے تو عرشے بہت زیادہ ناز وقعت میں پرورش پاتے تھے۔اسلام کےشروع بی زبانے میں گھر والوں ہے حیب کرمسلمان ہو گئے اورای حالت میں رہتے کسی نے ان کے گھر والوں کو بھی خبر کروی۔ انہوں نے ان کو ہائدھ کر قید کر دیا۔ پکھیروز اس حالت میں گز رے اور جب موقع ماتو حیب کر بھاگ گئے اور جولوگ حبشہ کی جمرت کررہے تھے ان کے ساتھ جمرت کر کے پیلے گئے وہاں ہے مدینہ دالی آ کر مدینہ منورہ کی اجرت فر مائی اور زید وفتر کی زندگی بسر کرنے لگے اور الى تنكى كى حالت تحى كدائك مرتبه حضوراقدس صلى الله عليه وسلم تشريف فرما تقع \_حضرت مصعب سائے ے گزرے۔ان کے پاس صرف ایک جادر تھی جو کئی جگدے پھٹی ہوئی تھی اورایک جگہ بجائے کیڑے کے چمڑے کا پیوند لگا ہوا تھا۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس حالت اور پہلی حالت کا تذکرہ فرماتے ہوئے آتھےوں میں آٹسو تجرلائے۔ غزوۃ احد میں مہاجرین کا جینڈاان کے ہاتھ میں تھا۔ جب مسلمان نہایت پریشانی کی حالت میں منتشر ہو رب تے تو یہ جے ہوئے کھڑے تھے۔ ایک کافران کے قریب آیا اور تلوارے ہاتھ کاٹ دیا كه مجنثهٔ اگر جائے اور مسلمانوں كوگو يا كھلى قلست ہوجائے۔انہوں نے فوراعلم دوسرے ہاتھ میں لے لیا اس نے دوسرے ہاتھ کو کھی کاٹ ڈالا۔ انہوں نے دونوں باز وؤں کو جوڑ کرسینہ ے جینڈے کو چمٹالیا کدگرے نہیں۔اس نے ان کے تیر مارا جس سے وہ شہید ہوگئے گر زندگی میں جسنڈے کو گرنے نہ دیا۔اس کے بعد جسنڈا گراجس کوفوراُ دوسرے سحافیؓ نے اٹھالیا جب ان کوفن کرنے کی فوجت آئی تو صرف ایک جادران کے یاس تھی جو بورے بدن برتین آتی تھی۔اگرسری طرف ہے ڈھاٹکا جاتا تو یاؤں کھل جاتے اور پاؤں کی طرف کی جاتی تو سر كل جاتا حضور صلى الله عليه وسلم في ارشاوفر مايا كه جا دركوسركى جانب كرديا جاسة ادرياؤك يرا ذخرك ية وال دية جائيں . (قرة اصاب) ( مكايات محابةً)

## حضرت مرثد رضى اللهءنه كى شهادت

حضرت مرشد رضی الله عند شهدائے یوم الرجیج بیں شامل جیں۔اس واقعد کی تفصیل مختمراً بیدک ایک وقعہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفعرآ یا۔اس وفعہ بیس قبائل عشل قارہ اور لحیان کے افراد شامل شخصہ وفعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورخواست کی کہ آئیس اسلام کی تعلیم وینے کے لئے کچے معلمین سیسے جائیں۔

حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے چوسخا ہو جیجا ان چوم بغلین کو وہ اپنے ساتھ لے
کے سیکن اچا تک مقام رہتے پر پہنچ کر انہوں نے ان صحابہ رضی اللہ عہم پر حملہ کر دیا۔ بے بنہری
کے عالم میں وشمن کے اچا تک حملہ کے باوجود ان چیہ جان شارسخا بہ رضی اللہ عہم میں افد عہم بن اونے کی بجائے دشمن کا مقالہ کیا۔ ان میں سے تین سحالی حضرت مرشد انی مرشد عاصم بن بات اور خالہ بن عدی زید بن وخد اور عبداللہ ابن طار ق رضی اللہ عن مجر گرفار کر لئے گئے جنہیں ان خویب بن عدی زید بن وخد اور عبداللہ ابن طار ق وخت کردیا۔ قریش مکہ نے ان کوشبید کردیا۔ معنوب بن عدی زید بن وخد اور عبداللہ ابن طار ق وخت کردیا۔ قریش مکہ نے ان کوشبید کردیا۔ زیدگی اول سے آخر تک جدد اور حق وحمت کی زندگی ہے اس کی زندگی کا نصب العین زندگی اول سے آخر تک جدد ور حق وجنت کی زندگی ہے اس کی زندگی کا نصب العین رشائے الی کاحصول ہوتا ہے اور ای نصب العین کی خاطر و و دنیا اور اس کی تمام لذتو ال اور کشی کی مرحلہ براس کی تمام لذتو ال اور کشی خواب بیدا نہر ہو جاتا ہے۔ پھر پینصب آفین اختیار کرنے کے بعد کشی مرحلہ براس کی تمام لذتو ال اور کشی ہو جاتا ہے۔ پھر پینصب آفین اختیار کرنے کے بعد کشی کی مرحلہ براس کی دل میں غیر اللہ کا خوف پیرائیدگا خوف پیرائیس ہوسکا۔

وہ موت کے مقابلہ پراپنی ہمت نہیں ہارتا۔ موت کی آ کھیمیں آ تکہ میں السکتا ہے۔
باطل سے مصالحت اس کی فطرت کے بالکل خلاف ہوتی ہے۔ روشن کے مینار جمیں بتاتے
ہیں کہ ہمارے ولوں میں و نیوی لذائذ اور نفسانی خواہشات کے طوفان اس وقت تک
موجز ن نہیں ہو سکتے ہب تک کہ ہم اپنے اصل نصب احین اور مسلمان ہونے کواپٹی نگا ہوں
سے اوجسل نہ کردیں۔ فیراللہ کا خوف اور باطل کے مقابلہ میں بزدلی ای وقت پیرا ہوتی
ہے جب دل سے خدا کا خوف نکال و یاجائے۔

#### ما لك بن سنان خدري رضي اللّه عنه

حضرت بالک بن سنان ان انصار سحابہ بن سے جی جو جو تجرت ہوگی ہے جی جو انجرت ہوگی ہے جینے در بندہ مورہ بھی اسلام بھول کر ہے تھے حضرت بالک تکی اوجہ ہے خواد میں بندے جو گی اوجہ ہے کہ خواری اوجہ ہے کہ انکی کا آجاد ہوا وہ میں بندے جو گی اوجہ ہے کہ انکی شریک ہوئے افغہ علی ان آجاد ہو گی اوجہ ہے کہ انکی شریک ہوئے افغہ علی دسلی انکی ہوئے افغہ علی دسلی دسلی دسلی انکی ہے آگے افغہ علی دسلی دسلی دسلی کی جو اور اوب کے خوال سے نہیں پر چیننے کی بھائے اسے جو کی کرفنوں میں افغہ علی بھائے کہ بھا اور اوب کے خوال میں نہیں جو کرفنوں شامل ہوگیا ہے تو وہ الک بن سنان کو دیکھ لے "ایسان کے بعد دشمن کی مفول میں تو وہ الک بن سنان کو دیکھ لے" ہاں کے بعد دشمن کی مفول میں خوار میں اور مردانہ داد لائے ہوئے افغا دی کے بعد دشمن کی مفول میں حضرت اوسے دور مردانہ داد لائے ہوئے اللہ عند کے فرز ندار جمند ہیں۔

besturdulood Mark Suppless Co

## حضرت مجزاة بن ثؤرسدوى رضى اللهءنه

سالند کے وہ بہادراور جیالے سپائی بیل جومعر کہ قادسیہ نظفریاب و فتح مند ہوکر دانس کو سے اللہ کی آمیر ہوکر دوخیار کو اپنے اوپرے جماڑتے ہوئے اللہ کی آمیرت وہا تدپر اظہاد سرت کررہ ہیں۔ اپنے شہید ہونے والے بھائیوں کو عطا ہونے والے زبروست اجرو وقواب پرسرور بیں ادرا گھے کئی ایسے ہی معرکہ کے لئے سرایا شوق وائی قاریمی ہیں جو اپنے حسن و جمال اور بیب وجلال میں معرکہ قادسے مشل ہور وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ جہاد کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لئے امیر الموشین حضرت بحرفاروق رضی اللہ تعالی عند کا حمال کے والے میں کہا تھاری کی سلطنت اور ایرانی شہنشائیت کو بیخ وین سے اکھاؤ کر مجینگ ویں اور ان مبارک وفر خندہ قال اوگوں کوزیا وہ وہر یک انتظار کی زمیت نہیں اٹھائی پڑی۔

حضرت مجزاۃ بن تورضی اللہ تعالی عندان لڑائیوں میں ایسی غیر منعولی شیاعت و مردائلی کا مظاہرہ کیا کہ اس کو د کچے کر دوست اور دشمن بخرجیت واستیجاب میں ڈوب گئے۔ انہوں نے انفرادی جنگ میں دشمن کے ایک سو بہاوروں کوموت کے کھاٹ اتار دیا اور دشمنوں کے دلوں میں ایسی جیب طاری کر دی کہ ایرانی سپاتی لرزہ برائدام ہوجاتے اوران کے ان کارنا موں پرمسلما توں کے سرفخر ہے او نچے ہوجاتے۔ان کے ان کارنا موں کود کچھ کرلوگوں کی مجھ میں میہ بات آگئی کہ امیر المونین حضرت عمرین خطاب رضی اللہ تعالی عند لشکر مجاہدین میں ان کی شمولیت کے کیوں اتنازیادہ خواہشند تھے۔

آخری جنگ میں مسلمانوں نے ایرانیوں پر ایسا زور دارجملہ کیا کہ ایرانی اس کے مقابلے میں تاب نداد سکے اور خندق کے اوپر بنے ہوئے بل کوسلمانوں کے لئے خالی چھوڑ کرخودشہر کے اعدر پناوگزین ہوگئے اورا ہے چھچے شہر کے مضرط کا تھا تک بندکردیا۔

ال مبرطویل کے احد سلمان اب جن حالات کا سامنا کررہے بھے وہ پہلے ہے بھی زیادہ سخت مبراً زما تھے۔ ایرانی مسلمان اب کی ویر برجوں ہے بیم تیروں کی بارش کررہے تھے اوروہ فصیلوں کے اور پرے و بھی زنجیزیں افزات جن کے سرواں پرآگس گئے ہوتے تھے۔ جوآگ میں تیانے کی وجہ ہے سرخ افکاروں کی طرح دیک رہے ہوتے۔ جب کوئی مسلمان فصیل کے میں تیانے کی وجہ ہے سرخ افکاروں کی طرح دیک رہے ہوتے۔ جب کوئی مسلمان فصیل کے

قریب فضیح یااں پر چڑھنے کی کوشش کرتا تو ایرانی اے آئیں دیکتے ہوئے انھوں میں پینسا کر ا اور پھنچ لیتے اوران کا جم جل جاتا۔ بدن کا کوشت گرجا تا اوران طرح اس کا کام تمام ہوجا تا۔ مسلمان خت کرب والم میں جتلا تھے۔ وہ نہایت خشوع و خضوع اوران تبائی گرید وزاری کے ساتھ وعا ما تک رہے تھے کہ اللہ تعالی ان کی ان پر بیٹا نیوں کو دور فرمائے اور وشنوں کے خلاف ان کی مدوکرے اس اتحاء میں حضرت ایوموی اشعری رضی اللہ تعالی عزیستر کی اس عظیم الشان فسیل کوعیور کرنے کی تد امیر پر فور کررہے تھے اوراس نے قریب قریب مایوں ہو چکے تھے کہا جا تک ان کے سامنے ایک تیم آ کر گراجوان کی طرف فسیل کے او پرے بھینکا گیا تھا۔ حضرت ایوموی رضی اینڈ تعالی عنہ نے اے د

مستعرب ابوسوں رہی اللہ تعلق عنہ ہے اسے دیکھا۔ اس میں 6 عد 6 ایک پرروبروم ہوا تھا۔ جس میں یہ پیغام تھا۔

''مسلمانو! بین تم لوگوں پر تممل اعماد کرتے ہوئے اپنی جان اپنے مال اپنے اہل و عمال اور اپنے جبعین کے لئے امان طلب کررہا ہوں۔ اس کے بدلے بین تم اوگوں کو ایک ایسے خفیدراستے کی نشانی وہی کردوں گا جس کے زرکرتم لوگ شہر بیں داخل ہو تکتے ہو''۔

جواب ہیں حضرت ابومویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنے نے ایک کاغذیرِ امان کی تحری<sup>اکس</sup>ی اور اسے تیر کے ذریعے واپس اس کے پاس بھینک دیا۔ اس مخص کومسلمانوں کی طرف سے دیے ہوئے امان پر بورااطمیمان ہوگیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مسلمان اپنے وعدے کے کتنے سے اور عہد کے کتنے کے ہوتے ہیں۔ وہ تاریکی کے پردے میں خاموثی سے ان کے پاس آیا اور حضرت ابوموکی اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواپٹی بوری حقیقت بتادی۔

حضرت ابوموکی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بحرا قابن توروضی اللہ تعالی عنہ کو طلسہ قربایا اور بوری بات ان کے گوش گزار کرئے فربایا کہ۔

'' آپ اپ قبیلے سے ایک ایسا آ دمی مجھے دیجئے جوصاحب عقل وقیم ہونے کے علاوہ تیرنے کے فن میں بھی مہارت رکھتا ہو''۔

حضرت جحزاة رضى الله تعالى عندنے كبا:

''اس کے لئے میں اپنے آپ کو چیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اس کے لئے تیار میں تو پھر ٹھیک ہے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔''

اس کے بعد حضرت ابومویٰ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے ان کوفصیت فرمائی کہ دورات کواچھی طرح این ذبن میں متحضر کرلیں۔ ورواز وکی جگہ کوخوب پیچان لیں۔ برمزان کی قیام گاہ اوراس کی شخصیت کوفیک سے ذہن فشین کرلیں اوراس کے علاووا پی طرف سے کوئی اور اقدام نیکریں۔ حضرت بجزاة بن ثوررض الله تعالى عندائية الياني رهبر كے ساتھ تاريكي ميں رواند ہوئے اوراس زیرز مین سرنگ میں داخل ہوئے جو دریااورشپر کے درمیان بنائی گئی تھی ۔سرنگ کہیں کہیں اتنی کشاد ہتی کہ یانی میں کھڑے ہوکر چلناممکن ہوتا اور کہیں کہیں اتنی تک تھی کہ اس میں سے تیز کر گزرنا پڑتا کہیں گئیں شاخ درشاخ کمیں ٹیڑھی میڑھی اور کمیں بالکل سیدھی تتحی-ای طرح چلتے ہوئے وہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں سے شہر میں واخل ہونے کا راستہ لگایا تھا۔ ایرانی رہبر نے اُنیس این بھائی کے قاتل برمزان کودکھایا اوراس کی جگہ کی بھی نشاندی کی جہاں دہ قیام پذیرتھا۔ جب حضرت مجزاۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمزان کودیکھا توان کے تی میں آیا کداس کے حلق میں ایک تیم مار کراہے ہلاک کردوں مگر فورا ہی انہیں حضرت الو موی اشعری رضی الله تعالی عند کی بیافیست یاد آسمی کروبال کوئی اوراقدام ند کرنا۔ انہوں نے فوراً إنى ال خوابش ير لكام لكائى اورطلوع فجرت يبلياسلا كريمي بين والين آسك \_ حضرت ابوموکیٰ اشعری رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین سوایسے جانباز وں کو تیار کیا جو

معرت ابوسوں اسمری رہی اللہ تعالی عمدے میں سوایے جانبازوں و تیار ایا جو شجاعت وٹا قب قدی میں مکتابوئے کے ساتھ ساتھ تیرا کی میں بھی ماہر تھے۔حضرت مجزا ہ بن تور رضی اللہ تعالی عنہ کوان کا قائد مقرر کیا اور انہیں رخصت کرتے ہوئے کچھے تیں فرمائیں اور شہر پر نشکر مجاہدین کے تعلمہ ورہوئے کے لئے ان کی تکبیر کو'' شعار'' قرار ویا۔

حضرت مجراۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آ دمیوں کوتکم دیا کہ جہاں تک ممکن ہووہ علیے پیکلے کپڑے پہن لیس کہ پانی میں جسکنے ہاں کا دزن زیادہ شہوجائے اورائیس تا کید کردی کہ اپنے ساتھ تلوار کے علاوہ ووسرا کوئی اسلحہ شدر کیس ۔ انہوں نے پیجی تا کید کردی کہ سب اوگ اپنی اپنی تلواروں کو اپنے کپڑوں کے پیچ جسم کے ساتھ باندہ لیس۔ پھرا کیک تہائی رات گزرنے کے بعد انہیں اپنے ساتھ لے کرروانہ ہوگئے۔

حسنرت بجزاۃ بن ٹور رمنی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانباز تقریباً و و کھنے تک ای خطرناک سرنگ کے دشوارگز ارمراحل ہے نبرد آ زمار ہے سمجھی ووان دشوار یوں پر غالب آ

جاتے اور کھی ووانیں زیر کرلیش ۔ جب بیاوگ سرنگ کے اس آخری سرے پر پیٹیے جو میں داخل ہونے والے رائے ہے متصل تھا تو حضرت بجزا ۃ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سرنگ ان کے دوسویس جانبازوں کونگل گئی ہے ادران میں سے صرف ای آ دی نیچ ہیں۔ حضرت مجواة رضى الله عنداوران كے سأتعيول نے شہر كى سرز مين برقدم د كھتے ہى اپنى تکواریں بے نیام کرلیں اور قلعہ کے پہرہ داروں ریٹوٹ میٹ اورچشم زون میں انہیں موت کے گھاٹ اتاردیا۔ مجروہ لوگ دروازوں کی طرف جینے اور آئیس کھولتے ہوئے زور سے تجبیر کی آواز بلند کی۔ درواز وں کے باہر ہے مسلمانوں نے ان کی تکبیروں کا جواب دیا ادر صبح ہوتے ہوئے انہوں نے شہر برایک زور دار حملہ کر دیا۔ چران کے اور ان کے دشمنوں کے درمیان ایک ایسی بلاكت فيزاورگھمسان كى جنگ چيٹرگئى جس كى مثال جنگوں كى تاريخ نيس بہت كم كزرى ہوگى۔ دوران جنگ حضرت بجزاة رضی الله تعالی عنه کی نظر برمزان بریزی \_ وه میدان جنگ میں ا يك جَلَّهُ كُمُّ ابوكرا بِي فوج كي كمان كرر بالقار حضرت مجزاة رضي الله تعالى عنداس كي طرف متوجه ہوئے اور تلوار لے کر جھیٹ بڑے لیکن چراڑنے والوں کی بھیٹر میں ووان کی نگاہوں سے اوجھل ءو گیا۔ تھوڑی دیر بعد دو دوبار ونظر آیا۔ حسّرت بحزاۃ رضی انڈرتعاتی عنہ تیزی ہے اس کی طرف کیکے اور اس پر تملہ کر دیا۔ حضرت مجواة رضی اللہ عنداور ہر مزان دونوں نے اپنی تلواروں ے ایک ساتھ ایک دوسرے برحملہ کیا۔ مگر برقسمتی ہے حضرت بجزاۃ رشی اللہ تعالیٰ عنہ کا دار چوک کیا اور ہر مزان کا دار نھیک اپنے نشانے پر پڑا۔ حضرت جُزاۃ رضی اللہ تعالی عندرشی ہوکرز مین پر گر پڑے اور دولت شہاوت سے جمکنار ہو مجے۔ان کی شہادت کے بعد بھی مسلمانوں فے الرائی کاسلسلہ

باری رکھا۔ آخراند تعالی نے آئیں فتح واحرت ہے اوا زااور ہرمزان کو گرفتار کرلیا گیا۔
امیر المونین حضرت قاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کواس فتح کی خوشنجری سنانے کے
بعد مسلمانوں کی ایک ہما عت اس شان ہے روانہ ہوئی کہ ان کے آگے ہم مزان تھا۔
اس نے سر پراس کا ہیروں ہے مرسع تاج تھا اور اس کے کندھے پر ڈروو ڈی ہوئی تھی۔
کی خوبصورت اور بیش قیت چاور بڑی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ فتح کی بشارت سنانے
والے فلیفہ کے لئے ان کے جانباز اور بہاور شہوار حضرت بجراۃ بین فور رضی اللہ تعالی عنہ کی
شہاوت کی اندو بہنا کے فبر بھی لئے جارہ بتھ۔ (روش ستارے)

besturduboo'

### معوذبن عفراءرضي اللدعند كي شهاوت

حیداللہ بن عیاس اور عیداللہ بن انی بکر بن جزام معافر بن عمر و بن انجو ح مصد وابت کرے بین کدیمی ابوجہل کی تاک بھی تھا جنب موقع ہزا تو اس زور سے تلوار کا وارکیا کہ ابوجہل کی نا تک کٹ کی ہے

ابرجهل کے بیٹے مکرمدنے (جونٹے کہ بیں مشرف باسلام ہوئے ) باپ کی جاہت میں سعاف کے شانہ پراس زور ہے کھوار ماری کہ باتھو کت گیا لیکن شمہ لگار باباتھ بیکار ہوکر نگ گیا تکرسمان اللہ۔

معاذشام تک ای حامت عمی از تے رہے۔ جب ہاتھ کے فکے سے تکلیف نے اور جب ہاتھ کے فکے سے تکلیف نے انگریف کے فکے سے تکلیف نے انگریف کر دور سے کمینچا کہ وہ آسمہ علیحہ وہ میں ایک نیاف علیہ کا انتظامات تک زندہ رہے مگر سو ذ میں عفراء ابوجہل سے فارغ بوکراڑائی میں مشتول ہو مجھے یہ ل تک کہ جام شہادت فوق فرمایا۔ انا فلہ و انا اللیه واجعون۔ besturing of the state of the s

#### سيدنامعاذبن جبل رضى الثدعنه

حضرت معاذ قد آور نوبره اور تک کے گورے نے سان کے دانت بڑے چکہ وار تھے۔ طبیعت کے بڑے فیاض تھے دادد دہش میں کمر کی پوری پانی ٹم کری۔ اکٹر مقروش رہنے تھے مہاہد مجی ذہروست تھے جداور بعد کے فروات میں آنخضرت ملی مقد علیہ وسلم کے حرکاب دہے۔ ان کا منفرانے اغیاز ان کا علمی مقام تھا اس لئے معنرے عزان کے بارے میں فرماتے تھے۔

عجزت النساء ان يلدن مثل معاذ رلو لامعاذ لهلك عمر

عورتی عاجز آ چکی بین کرمعاذ جیما پیشن دین اوراگر معاذب او تو تو کو بوی مشکل چش آتی۔

اس سے ہورہ کراور کیا ہوسکتا ہے کہ وہ تو دھرد تبدت عمیانو کی دیا کرتے تھے۔ دھرت عمر نے اسپنے دور خلافت عمل دھزت ابو عبید و بن جراح (والی شام) کی وفات کے ابدر حضرت معاذبین جمل کو کورٹر بنا کرشام دوانہ کیا تھے وہاں جود بائی بیادی پھوٹی ہوئی تھی اس کا شکار حضرت واذبھی ہوئے جو بیار ہوکرفرت ہوگئے ہوں انہوں نے ضہیدا فرت کا رہے تھی حاصل کیا ہے۔ ہداد کا واقعہ ہے۔

حضت مرائق مندروایت بے کرمول انڈسلی انفطیہ وسلمے فر ایز۔ یعسشو بوم القیاسة بین یدی العلماء نبدة (مستند احمد) معاد قیامت کے دوزا کیک افریجی کے کافاصلا خاوجے آگے آگے رہیں ہے۔) رضی انڈ عندرارضاہ besturdubor

# سید نامبشر بن عبدالمنذ ررضی الله عنه اورسید ناعبدالله بن عمرو بن حرام رضی الله عنه

في الجنة نسرح حيث نشاء

( پہشت شی ہوں اور جہال جار ول پؤیتا ہے کھر تے دیجے ہیں ) میں نے کہاتم تو بدر کے روزشہید ہو گئے تھے۔ کہاں ہاں پھر مجھے زندگی عطا کر وق گئے۔ میں نے بیٹواب رمول الڈھلی الشاطیہ وسلم ہے ڈکر کیا تو آ سامنی انقد علیہ وسلم نے فرماد ابو جار!

هداد الشهادة با الهاجابو (بیتمبارے سفشهادت ک فوشین ہے) اسرکی ڈاکی میں سے چینے جام شروت نوش کر نیوائے بھی عبداللہ تھے۔ وضی القدیمندوز مشاہ

### حضرت مجذر بن زيا درضي اللهءنه

نام ونسب عبداللہ تام ہے۔ مجدّر لقب قبیلہ بلی سے جن ۔ سلسلہ نسب یہ ہے بجدّر بن زیادا ہن عمر و بن اخرم بن عمارہ بن مالک بن عمر و بن جیر ہ بن شنو بن آخر بن تیم بن عودمنا د ابن باح بن تیم بن اراسہ بن عامر بن عبیدہ بن شیل بن قرآن بن بلی۔

اسلام: ہجرت کے بعداسلام لائے۔

غزوات:غزوؤ بدر مین شرکت کی ۔ابوالبشر کی مکد میں ایک نہایت رحمال اور نیک نشس فض منے قیام مکہ کے زمانہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ہاتھوں جو آنکیفیس پہنچتیں آو وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سینہ پر ہوتا۔ ، وہاثم کے مقاطعہ کا عہد نامہ لكوكر كعبيض آويزال كيا كيا تحاراس كواترواني بن ابوالشرى كاخاص صدقعاراس بناير آ مخضرت صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ش سحابه كوتا كيد كردى تقى كداس كويانا توقل ندكرنا-هفرت مجذر الميدان مي آئے تو اس سے سامنا ہو گیا۔ اونٹ پرسوار تھا چھنے ایک دوسرافخص بھی بیٹیا تھا جواس کے مال متاع کا تکران تھا۔مجذر ؓ نے کہا کہ تمہارے قل کی رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مما نعت كى ہے ليكن دوسر مے فخص كے لئے كو كى جايت نبيس فرمائی ہے۔ اس لئے اس کوتو تھی طرح نہ چیوڑوں گا۔ ابوالیٹری بولا بیتو میرے لئے بڑے شرم کی بات ہوگی کداس کوتو قتل کرا دوں اور خووز غدور ہوں۔ یہ بھے نہیں ہوسکتا۔ قريش كى عورتين طعند دين كى كه بوى اوس تقى كەساتقى كولل كرا دياا درخود ندمر كيا ـ غرض اونث سے اتر ااور داو ہجاعت ویتے ہوئے جان دی۔ حضرت مجذر آ مخضرت سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور تم کھا کر کہا کہ اس کوانا ناجا بتا تھا لیکن و اڑائی کے سواکسی چزیر ماضی نہ وا۔ وفات \_بدر كے بعداحد من شرك بوع اور جام شهادت نوش فرمايا \_ ايام جابليت میں انہوں نے سوید بن صامت کوئل کیا تھا۔جس سے جنگ بعاث کی نوبت آ فی تھی۔ فریقین کےمسلمان ہوجائے کے بعداگر چدمعاملہ رفت وگذشت ہوگیا تھالیکن سوید کے ہیئے حارث کے دل میں مسلمان ہوئے کے بعدان کی طرف سے غیار تھا۔اس نے موقع یا

\_\_\_\_

ا کران کو ہاپ نے کوش تحق کرد یااور مربقہ ہو کر مکہ حیلا میا۔ ان ان کو ہاپ نے کوش تحق کرد یااور مربقہ ہو کر مکہ حیلا میا۔

۵ حدیثر جسب مَدرِقَعَ جواقَ وہ ہر وسلمان ہو کر آنخضرت علی القدعانہ وسم سے پائی \* یار آنخضرت صلی اللہ علیہ دہلم نے تیز زّکے وش اس کے قبل کا تھر دیا۔ ( ہر انداز صد اللہ )

### حضرت معن بن عدى عنى الله عنه

نام انسب معن نام ہے ۔ قبیر الی سے ہیں ۔ عمرہ بن فوف کے طیف ہتے ۔ سند نسب یہ ہے ۔ معن بن عدلی بن الحدین مجد ن ۔ معنرت عاصم بن عدی کا حال ہم اور کلیہ آئے ہیں ۔ معن آئین کے بعد فی ہتے ۔

المعام ومقبرة ليدعى مشرف بداسهم بوت.

غز دات، حضرت بمرفار دق کے جی مُن حضرت دیائے ہے ہوا جاتا ہوگی۔ غز وہ بوری شریک دو نے باحد خصل اور تمام دوسرے غز دات میں اُن خضرت علی الشرطلید وسم کے ہمری ہے شخص آنمخضرت علی اللہ عبید وسم نے القال فرمانی تو سحابہ کہتے گئے کے کافی ہم آپ کے سستے مر جے ہے اور یدد تشت ندو کیمنے ۔ فعد ای مہتر ہاتا ہے کہا تشدوکن بالافوں کاور معیتوں کا سامنا ہو۔

حصرت معن آنے سنا تو کہا '' مجھے اس کی آ رز دہیں۔ جس تو یہ جا ہتا ہوں کہ پٹس طرح آ تخضرت میں الفسطیہ و تلم کی زندگی جس جس نے آپ کی تصدیق کی تھی وفات کے بعد بھی آپ کی اس طرح تصدیق کروں۔

ستیف بی ساعدہ کے داقع ہیں حضرت عمر قاروق نے جن دوسائی مخصول سے بیغیا ذکر کیا ہے ان میں آیک بیاتی ہے۔ انہوں نے حضرت عمر قاروق وقیرہ کو انسار کے ارادہ ہے آگاہ کیا دوستورہ دیا کہ آپ لوگ دہاں نہ ہو کمی جگدا چی جگہ پر رواز فیصلہ آری۔ حضرت ابو بکر سدیق کے عہد میں حضرت خاسٹر مرتبہ بن کی جم پر داشتہ و نے تو بیا تھی ہمراد شے وہاں ہے دوسوسوں نے کرمرتہ بن کی دیکے بھال کے لئے تیز مدا ہے۔ وقات مسیلسسے بنگ جھڑی تو اس شن جام شہدت ہے بیرزاب ہوئے۔ او درناد کی بادی کی کوئی تیس کی والے سال شاد والی بیت جس اوراب ہوئے۔

### حضرت بخريق رضى التدعنه

: مونسب بخراقی نام ہے۔ قبیر نشیر سے نسختی تھا۔ آپ کا تاریخ ہے کہ وہی تھا۔ اسٹام اوسلام آبور کرنے کے متعلق کتب رجاں وسیر شن تعرف اقتاق کارہیں۔ "کان خیر آعالما هامن والنہی صلی الله علید و مسلم"

" تبايت صاح او عالم تقد ومول الشاصلي الشعليدوسم برايمان والمال

#### غز و واحد میں شرکت اور شہادت

خزاء کا صفح بیش آی تو حضرت تخریق میدو ندید کے پائی آئے اور ان ہے کہا کہ آلوں کوشر ( صلی القدملیہ وسلم ) کی دوطرع مداکرتی چاہتے جبکے تہیں پر بطم ہے کہ النا کی مدیم پر ضرورت ہے۔ نیجو دینے نہا آئی جہ سبت ( سنچر ) سبعہ جہ کہتے توارا تھا تکتے ہیں۔ فرمایا سبت الحیرہ نیا چیز ہے؟ فورا کوار ہاتھ جس ف اور سر بکف خدمت کی جس حاضر ہوئے ورتمام مسلم فون کے ساتھ اگر یک ہوئر یا مردی سے زے اور شہادت یائی۔ ( نیرانسی ہی جمد علم )

# Dode: Medbress on

## عام جنگ میں مسلم بن عوسجہ کی شہادت

ابھی تک لڑائی کا اندازیہ تھا کہ ایک ایک شخص ایک ایک کے مقابل میں اٹھا تھا۔ مگرشای فشکرے جو لکلاو و فئے کرنہ لیا۔ اس لئے عمر بن جاج پیکارا۔

لوگوا جن ہے تم لڑرہ ہو بیرسب اپنی باتوں پر کھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے آئندہ کو گھٹے تھیں۔ اس کے آئندہ کو گھٹے تھیں۔ کوئی شخص تنبالان کے مقابلہ شن ند بائے ۔ ان کی تعدادتو آئی کم ہے کدا گرتم اوگ ان کوسرف پیٹرول سے ماروتو بھی ان کا کام تمام ہو جائے گا۔ کوفہ والوا اطاعت اور جماعت کی پوری پابندی کرو۔ اس مختص کے قبل میں کسی شک وشہ اور تذبذ ب کی راہ ندو۔ جو وین سے بھا گا ہے اور جس نے امام کی مخالفت کی ہے۔

عمرین سعد کوچھی تمروین تباح کی سدائے پسند آئی۔ چنانجے اس نے فردافر دامبارزت ہے روک دیااور عام جنگ کا آغاز ہوگیا۔

عمر بن جان ميندكوك كرحضرت حين پرهملدآ وره وارتصوش ويرتك آپاس مين تشكش جارى ردى اس معركديش مشهور جان شارمسلم بن عوجه اسدى شهيده وئ فيار چهاتو لا شفظر پڙار حضرت حيين قريب تشريف لے گئے۔ پھي پھوجان باتی تھی فرمايا مسلم تم پر خدارتم كرے۔ فيصنهم من قضي نحبه و منهم من ينتظر و مابدلو ا تبديلا

حضرت حمین کے بعد حبیب مظہر نے آ کر جنت کی بشارت دی اور کہا اگر مجھ کو یہ
یقین نہ ہوتا کہ میں فتقریب تمہارے پاس پہنچوں گا تو تم ہے وصیت کرنے کی درخواست
کرتا اورا ہے پوری کرتا ۔ سلم میں بقدر رمتی جان ہا تھی ۔ حضرت حسین کی طرف اشارہ کر
کے صرف ان کے پارے میں وصیت کرتا ہول کہ ان کے لئے جان دے دیتا۔ یہ وصیت کر
کے حجوب آتا کے سامنے جان دے دی۔ کہ

پچها ذرفته باشدز جهان نیاز مندے کہ بوت جان پیردن ابرش رسیدہ باقی مسلم کی موت پرشا می فوج میں بدی خوشی ہوئی۔

## مسعود بن حارثه اورانس بن ملال اسمری رضی اللّدعنه کی شهادت

کتے ہیں کہ جب غبار بلندہ والو شق طبر کے طرجب غبار دورہ والو اوگوں نے بید یکھا کہ مشرکین کا قلب فنا وہ وگیا ہے۔ اور باز وؤں کے دستوں نے ایک دوسرے کو ہلا ڈالا ہے۔ گرید دیکھیے کا خاتمہ کر کو باز والا ہے۔ گرید دیکھیے اور میسرے کے دستے وشمنوں پر اور شیر دل ہو گئے اور انہوں نے جمیوں کے مشہ کی جمیعے اور میسرے کے دستے وشمنوں پر اور شیر دل ہو گئے اور انہوں نے جمیوں کے مشہ کی جیرد سے بیشی اور قلب کے لوگ ان کے لئے نفرت کی دعا کمیں کرنے گئے۔ شتی نے ان کے پاس ایک جوش دلانے والے کو بھیجا اور یہ کہلا بھیجا کہ شتی کہتے ہیں کہ ایسے فرایاں کا ران وگئے اور ان کا ران ور سے کیا ان کی طرف کئے اور ان کا راستہ روک لیا اس کی وجہ سے جمی فرات کے بالا کی اور ذریریں کنارے پر پریشان ہو گئے اور مسلمانوں نے اس کی وجہ سے جمی فرات کے بالا کی اور ذریریں کنارے پر پریشان ہو گئے اور مسلمانوں نے باسے دو بھی تھیں جسی کہ اس جنگ کی باتی رہی ہیں۔ ان کو اپنی تلواروں سے کاٹ کاٹ کو شیس جسی کہ اس جنگ کی باتی رہی ہیں۔

مسعود بن حارث کی زخی لاش میدان جنگ بی سے اضا کرلائی گئی و وکنست سے پہلے
ہی پچھڑ گئے تھے۔اس وجہ سے ان کے لوگوں میں کمزوری پیدا ہونے گئی۔ یہ کمزوری و کیے کر
مسعود جواس وقت زخموں سے چور تھے نے کہا اے بکر بن واگل کے بہاوروا پے جینڈے کو
بلند کر واللہ تم کو بلندی عظا کرے گا۔ میر ئے گرجانے سے تم کو ہراساں نہ ہونا چا ہے ۔اس
موز انس بن ہلال النمر کی نے بھی بڑے زور سے جنگ کی تھی یہاں تک کہا تی جان و سے
دی قئی نے انس وسعود کی لاشیں ایک ساتھ رکھوائی تھیں ۔قرط بن جماع العبدی بھی بڑے
زور شور سے لڑے تھے۔ متحدد نیز سے اور تکواریں ان کے ہاتید میں ٹو میں ۔انہوں نے شہر
براز کوجواریان کا بڑار کیس تھا اور مہران کے سواروں کا اضرافیائی کیا۔

# حضرت ألمثنى بن حارثة الشبياني رضى الله عنه

آ ب عرب سے مشہور تیلے شیال سے تعلق رکھتے تھے والد کا نام ھار فیضا۔ نامور ہید سالا راور قائد بتھا نبی کی توجہ دلائے سے اسل کی تشکر نے عروق پر فوج کشی کی اور پھر اسلامی فقوعات کا ورواز وکھل کیا۔

ا پی قوم سے دفد سے ساتھ 9 ہے میں بازگاہ نبوی میں حاضر ہوکر اسلام قبول کیا۔ وہ اگر چہ محانی رسول سلی انتدعلیہ وسلم مینے گر آئیس آ تخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کی تیادت میں جہاد کی سعاوت دل تکی۔وہ مرتز وم تک اسلام پرڈنے دہے۔

آنخضرت ملی الله علیه و سُلم کے وصال کے بعد جب بعض عرب آبائل رہید وغیرہ مرتد جو گھے تو بحرین میں علاء بن الحضر کی کے لکھنے پران کی سرکو بی کے لئے بلاھ چڑھ کر مصر نیا۔ مقطیف اور جس کے جن لوگوں نے مرتدوں کا ساتھ ویا تھا آبیں بھی سیکھیا ہے۔

تنی حضرت ابوبکرصد نین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ جھے اپنے تھیے کا امیر مقرر فرماہ یہ ہے تاکہ بھی ایراغوں کے خلاف جہاد کرسکوں شی سواد کے علاقے پر بر بر جینے کرتے رہے۔ پھرانبوں نے اپنے بھائی مسعود کو انداد کے لئے حضرت فالدین حضرت ابوبکر کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت ابوبکر نے ان کی الداد کے لئے حضرت فالدین الوئید کو کما نشردان چیف بنا کر بھیجا اور شی کو ان کی کمان میں لڑنے کو کہا جے انہوں نے بخوشی مسلم کرایا۔ حضرت فالدیمار سے دی بڑار مینہوین اسلام کے ساتھ حوال کے لئے دواند میں ہے کہ دو عدید متورہ سے عراق دواند ہوئے۔

عراق میں وووٹن کے خلاف لڑائی جانے والی تمام جنگوں میں حضرت خالد کی کمال ؟ میں یوی دلیری اور بہاوری سے لڑے اور بھی ان سے حکم پرخود بھی کمان کیا۔

حضرت خالدان کی بعد قدر کرتے تھے اوران پر پوراا متادکیا کرتے تھے حضرت خالد نے آئیس سوق بقداد پر جملے کے لئے بھیجا۔ انہوں نے مقا بلے میں آنے والوں کو شکست فاش دی۔

ای اثناه میں حضرت ابو بھر سے تھم پر حضرت فالد کوشام میں روم کے فلاف کڑنے کی و در داری سونی گئی انہوں نے نصف فوج کے ہمراہ شام کی راہ کی اور بقیہ فوج کی قیادت حضرت فی کے پیر دکرتے ہوئے انہیں خدا حافظ کہا۔ اب حتی کے پاس فوج کم تھی ایرائی سید مطار ہر مز جاذ و مید بڑی تعداد کے ساتھ مقابلہ کے لئے لگا بابل کے آس پاس بوری بخت بگل ہوئی جس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فیج نصیب فرمائی۔ مزید کمک کی خاطر وہ حضرت ابو بھرصد بی کے بال مدینہ منورہ بہنچ آئیں بستر مرگ بہن حال احوال کہ سنایا۔ مصرت ابو بھرصد بی کے بال مدینہ منورہ بہنچ آئیں بستر مرگ بہن حال احوال کہ سنایا۔ اس کے باوج و دھنرت صد بی آئیں خوش آ مدید کہااور بڑی قوج سال کی بات تی اور کہنے کہ کان کی لداد میں ہرگز تا خیرت کی جائے اور اگر شام میں فتح ہوئی تو ان النگروں کوان کی لداد کے لئے جیجا جائے۔ حضرت عراق کی جائے ۔ حضرت عراق

ب سے روے رویاں ور اس میں فتح ہوئی تو ان افکروں کوان کی انداد کے لئے بیجاجائے۔ حضرت عراق کی جائے اور اگر شام میں فتح ہوئی تو ان افکروں کوان کی انداد کے لئے بیجاجائے۔ حضرت عراق نے ان کی وصیت پر پوراعمل کرنے کا وعدہ کیا۔ است میں حضرت صدیق کا وصال ہوگیا۔

اور حضرت عمرٌ نے بار خلافت اشمایا انہوں نے لوگوں کو ایران پر سملے کے لئے توجہ
دلائی کر مسلمانوں کو ہمت نہ بردتی تھی چو تنے روز حضرت عمر کی دعوت پر جس مجاہد نے لیک
کہی وہ حضرت ابوعبید تفقی تنے ۔ حضرت عمر نے عراقی مہم کے لئے انہی کو کمانڈ ران چیف
مقرر کر ویا۔ حضرت فتی کے جیرہ تینجنے کے بعد ابوعبید بھی ایک ماہ بعد جا پہنچنے۔ ایرانی فوج
نمارتی میں اکٹھی ہوئی میہاں رسالے کی کمانڈ حضرت عمی کر رہے تنے ۔ مسلمانوں نے داد
شجاعت دی اور ایرانی فوج کو فلکت ہوئی اور ایرانی فوج کا سیرسالار جابان گرفتار کر لیا
گیاواسط کے قریب سقاطیہ کے مقام پر دوسری جنگ ہوئی اس میں بھی اللہ تعالی نے
مسلمانوں کو غالب فرمایا اب ابوعبید نے سمر میں کہی کیا اور می کا کو باروسا بھیجا۔ بیروہاں بھی

74.

فا سے رہے۔ اس کے بعد الاعبید میرہ مینے اور بہال معرکہ جسر میں باتھیوں نے عرب محموزوں کے لئے ایک ستند بنادیا اور بل کومیاد کرنے بھی شریائے تھے کو ایرانیوں کے زور والرجيليكي تاب شالا تحكماوه ويتجيه دريا تعامسلما أول كابهبت ذبياوه جاني نقصان بهوا ابومبيداور کی نامور بہاوروں نے عام شبادت نوش کیا۔ان کے بعد قیادت عشرت تی کے مصاص آئی۔ انہوں نے زورد رآ داز لکائی کے مسل نواجہ ہے کام لواور سکون کے ساتھ ٹیا ہے حُرْر جاؤیک دشمن کے سامنے رہوں گا۔ گُن آخرتک وشمن سے لڑتے دیے اور وو آخری آ وی تنے جنہوں نے بل عمور کیا ایرانیوں کا ساراز وران پر تفااور پینفت و تی بھی ہوئے بقیہ فوج کو بھالا نے بیں کا میاب ہو محت ۔ یہ پیدمنورہ سے بھی کمک ما گئی اورقر جی عرب قباش کو بھی جہادیر ابھار ۔نب ہویب کے مقام پراسلاگ انگر جمع ہو کمیام پران کی تیاوت میں ہویب ہے مقام پر ہزی بخت اڑائی ہوئی ۔ ادھ اسلامی لشکری کان حفرت بھی کررہے تھے انہوں نے ایرانی فوج کونقر بیانتیاه کر کے اس طرح بنگ جسر کا بدائے لیا مجروہ ذی قارش ہیے آئے میں دوالہ تر معرك بمر كے دفع ئ شادت كدريد برفائز بوئے حضرت مد اوران کاففرق ان سے ندل مکا البد انہوں نے ان کے لئے قوئی لحاظ سے اہم وسیتیں تھوڑ می جنہیں جمل میں لائے ہے معزت سعد تو ہرجکہ کامیالی ہوئی۔ رجمی اٹمیا کی دمیت تخى كداميا نيول ستصز وروارمغا بليميدان قاوسيدش موال

مینی جہاں متناز میا حب سیف اور سیدسالار تھے وہاں میاحب تلم اور ہوے ور بے کے شاعر بھی تھے مگر ان کی شاعر کی کا موضوع خالص جہاد تھے۔ کیشیت انسان دہ بہت بہادر اللہ مقدر اور دلیر تھے وہ سنبوط ایمان دہ تھیے وہ کہ الک تھے۔ ان شریقتر بیا وہ تمام تا کہا نہ سفات موجود تھی جو حضرت خالد بن الولید شریقیں شجاعت و بہادر کی جی وہ اپنی مثال آپ تھے۔ حلاکرنے میں وہ اپنی مثال آپ تھے۔ حلاکرنے میں وہ اپنی مثال آپ تھے۔ حلاکرنے میں وہ اپنی مثال آپ سب سے افران کی امران کی امران کی اور متا آ تی تو سب سے افران کی امران کی امران میں کے جید چید ہے والگف تھے۔

ا برانیوں پر سطے میں بوی جری تھے انہوں نے می توسلمانوں کوعراق پر صلے کی

طرف مائل کیا تھا ان بھی منبط واطاعت کا ماد یعی ہے مثال تھا وہ اپنے سینٹرز کے احکام کی چوری طرح نافذ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے عہد صد کیتی بھی دعزے خالد کی کمان بھی ہور عہد فاروتی بٹس ابوج بد کی کمان بھی نہا ہے۔ اخلاص کے ساتھ کام کیا۔ درامس وہ اپنے لئے تیس بلکہ للڈ کے دین کی سریلندی کے لئے کام کرتے تھے۔

ان کی قائد اند مفات معفرت فالدین الولید کی مفات ہے بہت بکتی جلتی ہیں۔ ان بھی ہے ایک رہمی ہے کہ انہیں کی مجموم مرکزیں ناکا کی نہیں ہوئی ۔

تاریخی لحاظ ہے وہ بھی تو بحرین کے مرقد قبائل کے خلاف علا مالحضر کی کی معید ہیں۔ چہاد کرتے ہوئے و کھائی ویتے ہیں اور بھی ایرانیوں سے تیرد آ زیا انہوں نے عربوں کا مودال بالند کرنے اور ایرانیوں کا مورال جاہ کرنے ہیں نمایاں خدیات انجام دیں۔ مراق ہیں ان کے کارنا سے دراسل جد کی فوصات کا چیش خیر ہے۔ اور معرکہ بویب وراسل معرکہ قادید کی تمہیدتھا۔ جو دھیلٹ ایرانی شہنشا ہیت کی جاہی اور اسازم کی شروا شاعت کا اعلان تھا۔

> آخری بات میہ ہے کہ جمہوں نے اپنے مقیدے کی خاطر جان کا عذران چیش کر کے شہادت پائی اور یہ جنگ جسر کے اس زخم ہے ہوئی جوائیس مسلمان سپاہ کو بچالاتے ہوئے لگا تھااور بڑا کاری تھا۔ وہ ہر ملک اور مقام کے سیدسالاروں کے لئے آبکے عمدہ مثال اور ماعث فخر بن اختر تعالی ان کے درجے اور بڑھا کیں۔اشن۔

#### غزوه موتد

شهداء كرام وس نواوہ میں باروسلمان شہید ہوئے جن کے تام حسب ڈیل ہیں۔ ۱ زیده نامهادی منتی الله عند تار فبعفرين الي خالب يضي القدعنية سل عبدالله بن رواحه منبي القديمنه مه مسعود بن اوس ر**منی ا**لله عند ی دوہب بن سعد رضی اللہ عنہ ٣ رعماوين تيس رمني القدعنه ے۔حارث بن فعمان رمنی القد عنہ ۸ يسرز قدين مرورض الندعنه ٩\_الوكليب دمنى الأدعندين عمروشناذيد • اله جابر رضّي اللّه عنه بن ممرو بن زيم المرتم ورضى التدعن برتان معدثين حارث ۱۳ عامر دحتی لشهوند بن سعد بمن و دت

1- Waldress.

# سیدنامہشم بن عنبہ رضی اللہ عنہ ابوحذیفہ رضی اللہ عنہ جنگ بدر کے واقعات

حفرت الوصفريقة لت جدا اصدخندق اورتنا مفرز دات عن رسول المدسنى الفدطية وسم منص تحدثر كنت كيا - اور برآن كوالفدك راسته عن شهادت كي تمنا رئتي تحق معرسه الإحدادة تم قرآن مجيد كي كثرت سه تدوت كرت شهادر معدود الله كما فقر شامسوارول اوري بدين عن ان كاليك مقام اورم تبرقار

رسول ومذعنی الله علیہ و کم اپنی وفات کے وقت ان سے بہت خوش مجھے۔ حضرت الاحد بفتہ خالفت راشدہ کے زمانہ شک بھی ہوئی قدر اور عظمت کی لکا وے ایکھے جائے تھے۔ جگ بیام شما اپنے آزاد کردو فلام حضرت سائخ کے ساتھ جہاد کی نیت سے سیدا ماہر اور دسرواروں کے امیر اپہلوا ٹوں کے وکیس اور شیم ان خالد بن ولیڈجن کے بارے میں صبیب مصطفی صفی الته طابعہ وسم نے قرور کس قدر جھا ہے خالد بن ولید ابلہ کی گوار جس کو اللہ باک نے سائٹین اور شرکین بر مسلم کیا ہے۔

معنزے الاحدیثین حقیقہ کی آن کے ادادہ سے بر سدی حرف کے۔ جواسلاسے مرتہ ہوگئے تھا ہے جھوٹے مفتری ہی کہ مسیار کے ساتھ ۔ جہ بر کی شروع ہوئی تو مسلو بنا شامسو اردی ہے تاہی میں آو زوی امتد ورائی کے رسول میں الفیامیہ وسم کے ڈھٹوں سے آئی آمرد۔

تو شحابة كرام سنة وَ أيس شراكيك ومهرات وجميت كرة شروع كردي اور

besturdubooks.w

# حصرت نعيم النحام رضى اللدعنه

نام ونب بھیم نام بھام لقب انسب نامدید ہے بھیم بن عبداللہ بن اسید بن عوف بن عبداللہ بن اسید بن عوف بن عبد بن عدی بن کعب عدوی قرشی انتحام کے لقب کی وجہ بدیان کی جاتی ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قرمایا کہ میں نے جنت علی فیم کی وقعی آ وازی ای وقت سے نحام ان کا لقب ہوگیا۔

اسلام: هیم نے اس وقت تو حید کی وقوت پر لبیک کہا جب کل ۹یا ابندگان خدائے اس وقوت تک کفر کی خدائے اس وقوت تک کفر کی خدائے اس وقوت تک کفر کی جل جی جس محصور تھے، لیکن اس زمانہ جس اسلام کا اظہار تعزیرات مکہ جس شدید مترین جرم تھا، اس لیے حرصہ تک اسلام کا اطلان نہ کر سکے، جرت کے اف کے بعد جب سلمانوں کے لیے بیت الامن مدید کا دروازہ کھلا تو انہوں نے بھی جرت کا ادادہ کیا، مگر بنی عدی کی جن بیواؤں اور قبیموں کی پر درش اور فبر گیری کرتے تھے، انہوں نے التجا کی کہ ہم کو چھوڑ کرنہ جائے، جس نہ بہب جس دل چاہے دہے گر انہوں نے التجا کی کہ ہم کو چھوڑ کرنہ جائے، جس نہ بہب جس دل چاہے دہے گر جائے کا قصد نہ بھی آپ ہے گوئی گڑے گئی جس کر سکتا، پہلے ہم سب کی جائیں قبریان ہو جائیں گی، اس وقت آپ کوگوئی گڑے گئی جس کی گا، اس مجبوری کی بنا پر ایندا بھی جبرت کا شرف حاصل نہ ہور کا لیکن قبیموں اور بیواؤں کی پر ورش خود الی فضلیت ہے، جس کے مقابلہ جس جس کے مقابلہ جس کی تا فبر چنداں ایمیت تیس و کھی۔

ججرت البيرين المن خاندان كرساتيد جرت كرك مديد كا مر بوسه باادر فرمايا تعيم تمبارا فبيله تمہادے فی شن میرے تبیلہ ہے بہتر تھا ،انہوں نے موض کیایا رسول اللہ! آپ کا قبیلہ بہتر تھا ،فر مایا یہ کیسے؟ میرے قبیلہ نے تو جھے کو فکال دیا ،گر تمہادے قبیلہ نے تم کو خبرائے دکھا، موض کیا یا رسول اللہ سالی اللہ میدوآ کہ وسلم آپ کی توس نے آپ کو جمرت برآ ، د دکیا ادر میری قوم نے جھے کو اس شرف سے محروم دکھا۔

غُرُ وات : لدیند آنے کے بعد تمام غروات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کاب رہے ۔

وقات: بعض روایون ہے معلوم ہوتا ہے کہ حفرت الایکر صدیق کے جہد خلافت میں ابنا دین کے معرکہ عمل شہاوت پائی اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ رواج میں رموکہ عمل شہید ہوئے ۔

اولان وفات کے بعد اولاوؤکو پی براجیم اور انات میں امر جھوڑی، اوّل الذکرزئ بنت منظر کے طن سے شے اور تالی الذکر عاکمہ بنت وہ یفہ کے من سے تھیں۔ عام حالات: نہاہت فیاض وقع دل بتیمول کا فیار بیواؤں کا ماوگی اور قر بور کے دودگار شے، نی عدی میں جیمول اور بیواؤں کے علاوہ اور جس قدر فقراء ہے، ان مب کو بمینہ میں ترک کھانا کھلاتے تھے۔ (میراضحا بہ جلدوم)

# Desturbuode in Charles

# حضرت نعيم بن عبدالله رضى الله عنه

الله كرمول محرم النه طيره ملم في اسلام كردى و كرد كردى و كردى الموسول و كردى و المهور في الله كردى و كردى و الله كردى و الله

ای طرح تنجی تکوار کے کرجائے ویکھا قولوگ تجھ مے کرآج پیرکی کی ٹیزئیس کی کی گر جست شہوئی کہا جے قالم افران کوؤ کے لیکن اس کے فائدان جس بی ایک نوجوان سنیم م بین عبداللہ … بوجے تق پہندا پیاک اور بے خوف تھے سلام ان کے دل جس گھر کر چکا تھا مگر انہوں نے کسی کو نتا پائیس تھا کہ وہ بھی تھے میں اللہ شاہد دسم پر ایمان لے آئے ہیں۔ انہوں نے اس طرح پر جدکوار لے کراس طالم کوگھر سے نگلتے ویکھا قران کا ما تھا اُورکا۔ بوجھا '' اور خطاب نے بڑتے کہاں جاتے ہو؟'' چیرے پر فسد کی سرخی اور کیج میں تشدد د کی کڑ واہت گئے جواب دیا۔'' ابل طال<sup>تی ت</sup>فکھی میں میں ہے۔ بھیجے نے قریش میں لا دینی کا فقنہ کھڑا کر دیا ہے۔ آئ اس فتنہ کوشتم کرنے جارہا ہوں۔'' ''ای تکوار ہے۔''

'' ہاں اس تلوارے آج بیٹھ کے سرکو (معاذاللہ) تن سے جدا کروے گی۔'' این خطاب نے تلواراو فجی کرتے ہوئے کہا۔

حضرت قيم نے كها" والله عمر! تهبار ئيس تے تهبين وحوكه ميں وال ويا ہے۔ اگرتم محمد (مسلی الله علیه وسلم) کوتل کردد کے تو کیااس کے خاندان بن عبد مناف کے لوگ تم کوز مین پر چلنے پھرنے کے لئے زندہ چھوڑ دیں گے؟ ہمارے خاندان بی عدی کی ان کےسامنے کیابساط ہے؟ '' اس بات نے عمر بن خطاب کا یار داور چڑھادیا مولے' مجھے لگتا ہے تیم تو بھی ہے دین ہو گیا ہے'شایدتونے بھی اینے آبائی ندہب کوچھوڑ دیا ہے۔لا پہلے تیری ہی گردن مارتا ہوں۔'' ا یک لحدے لئے حضرت قیم کونگا کہ عمران کی گردن اٹرادے گا تگرامیان کی تقویت نے کوئی خوف چرے برنیس آنے دیا نہوں نے بوی جرأت سے کہا"میاں عمرا گھر کی خبراو گھر کی۔ دومروں کے لئے تکوارافیائے مجرتے ہواورتہارےاسے گھرانیان کے ترائے کو بچرے ہیں۔" "ميرے گريش اس کي جال جويرے گويش اليا کرے" عرکا هستيرت بي بدل چکا تھا۔ " بی آپ کے گھر میں ۔ آپ کے بہنوئی سعیڈ بن زید اور آپ کی بہن فاطمہ "بنت خطاب مجمى كےمسلمان ہو يكے ہيں۔ "حضرت تعيم نے كو يا تعربن خطاب ير بجل كرادى۔ عمر بوش فضب سے بیقرارسید سے بہنوئی کے گھر پہنچے۔ دیکھا کہ واتی وہاں قرآن کی صدائے ول نواز گونے رہی ہے۔ پہلے ماریت ہوئی۔ پھر بحث وکھرار ہوئی اورآخر قرآن کی برچھی سینه بن ایسی چیمی که تاریکی کے سب بردے بیٹتے مطبے گئے ۔خودی ایکارا شجے اے شک اللہ کے سوا كوئى عبادت ك الأن فيين اور مح صلى الله عليه وسلم الله كرسول بين." (خلفاة راشدينام ١٩٥)

# حضرت النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه

حضرت العمان رضی الله عند مقرن کے نامور فرزند تھے ان کاتعلق عرب کے مشہور قبیلہ معنرے تھا۔ ان کے دس بھائی اور بھی تھے اور ان سب کا شار بھی جلیل القدر مجاہدین اور صحابہ میں ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں قرآن یاک آیت

> ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الأخر (التوبه: 99) نازل بوئي جس مين ان كايمان وعمل كي تعريف كي تن ب

رجب ۵ ہے بھی حضرت النعمان اپنے قبیلہ مزنیہ کے جارسوسواروں کے ساتھ ہارگاہ نبوگ میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ ان سواروں میں ان کے اپنے بھائی میں شامل تھے۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان میں غزوہ خندق اور اس کے تمام غزوات میں شریک رہے۔ وقتی مکہ کے وقت اپنے قبیلہ مزنیہ کا جہنڈ اان کے ہاتھ میں تھا اور مزنیہ کے ایک بڑار تمن افراداس میں شامل تھے۔

حضرت الویکرصد بین کے عبد ظافت میں بڑی بہادری کے ساتھ مرتدین کے ظاف اڑے، عبس د ذبیان اور دیگر قبائل عرب کی سرکو پی میں پیش پیش رہے۔ حضرت النعمان اوران کے بھائیوں کا مرتد وں کے خلاف اڑی جانے والی اڑائیوں اورا سیحکام خلافت میں بڑا اہم حصہ ہے۔ جگ قادسید میں حضرت سعد بن اٹی وقاص کی قیادت میں اڑے، گرد کے پاس جو اسلامی سفارت بیسی کی تھی اس کے بھی سربراہ یہی تھے۔

جب بیسفارت کسری کے پاس مدائن بیٹی تو بردگرد کے زیاد در سوالوں کا جواب اور نہایت مخضراور جامع الفاظ میں دین کی وقوت دینے والے برزگ یمی تنے ،اگر چربرزدگردکوان کی

عظرت العمان اپنے لوگول کو لے کراپنے مشن پر روانہ ہو گئے اور ہرمزان کے نظر کا مام ہر مزمل مقابلہ کر کے انگلی تنسست دی اور شہر فتح کرایو ، ہرمزان نے فشست کے بعد تستر شما بناہ کی ہنفزت العمان کے وئی فوج کے ہمراہ تستر کی راہ ٹی۔

حضرت مخرک ارشاد پر مصرت ابوسوی اشعری اورستر دبن ابی رهم فون کے سر تعدان کی انداد کے لئے آپینچ میرآ کے بزیجتے ، دین نبروند جا پینچر.

 moddyless,c

كه عجميون نے نہادئد ميں ايك بزى فوج بنع كرر كھى ہے۔ جب آپ كومير ايدخط مطح تو آپ مع ابن فوج کے اللہ کا نام لے کر اور ای کے بجروسہ پر چل پڑیں۔ فوج کے آرام اور ایکے حقوق کی ادائی کا بورا خیال رکھیں۔ ایک مسلمان مجاہد میرے ہاں بہت ہی جیمتی ہے۔''

اس خط کے ساتھ ہی حضرت ابومویٰ اعتصری اور دیگر سب قائدین کوحضرت العمان کی امداد کے لئے تکھا چنانچے اسلامی فوجیس نہاوند کے ایک شہر ماہ و دنیار میں جمع ہوتی کئیں اور ديگر قائدين كويد بحى لكها كه جب تم سب استفى ، وجاؤ تو تمهارے امير حضرت العمان ہوں گے۔ نیز اجواز کے سیدسالا رول کو ہدایت کی کہ نہا وندے اصل مقابلہ سے پہلے امراتی سیاه برضر بین نگائین جائین تا کهاس وقت تک کمزور ہوجائے۔

حضرت العمان ایٹی فوج لے کرنہاوند کی طرف چل پڑے اس کی دائیں بازویر الاهعث بن قيس كندى اوربائي برصرت مغيره بن شعبه تقريش كرّريب دونول فوجول کا سامنا توااور دودن کی بخت از ائل کے بعد حضرت النعمان نے ایسیے خاص لوگول کے مشورہ ے ایک جنگی حال چلی کہ پہلے قعقاع بن عمروایے رسالہ کے ساتھ دشمن برسخت حملہ کریں اور پھر دھیرے وجیرے چھیے ہٹتے آئیں۔ان طرح تمام ایرانی سیاہ ان کا تعاقب کرتے ہوئے اپنے قلعوں ہے اس طرف نکل آئے گی اور پھرمسلمان مجاہدوں کو دادشجاعت دینے اوروشمن كوزيركرت كايوراموقع مل جائ كا-

حضرت العمان موقع كي تلاش مين تتعيه جب ان كاسارالشكرسا مينة "كيا تو فعر وتكبير ك كونج بين السيط الشكر سے يون خاطب و ع مير سے ساتھ رہو، بين تنبار سے ساتھ رہوں۔ اللهم اعزدينك وانصرعبادك واجعل النعمان اول شهيد اليوم على اعزاز دينك ونصرعبادك

اے انٹدائیے وین کوغلبہ عطا کر اسیے بندوں کی تصرت قرباءا ہے وین کے غلبہ اور سر بلندی اورائے بندوں کی نفرت کے لئے نعمان کوآج پہلاشہید ہونے کی معادت عطافرہا۔"

بڑی بخت لڑائی ہوئی اور کشتوں کے بیٹتے لگ گئے ،حضرت العمان کا کھوڑا خون میں مجسل کیا جس سے ووگر مکئے اور آنہیں کافی زخم بھی لگ بچکے تھے۔ان کے بھائی تعیم نے oke With the special point حسب وصیت ان کے ہاتھ ہے جھنڈا لے کر چیکے ہے حضرت حذیفہ بن الیمان کو دے دیا اورالشکر کومطلق خبر نہ ہونے دی تا کہ ان کے مورال میں سی طرح کی کمی نہ آ جائے ۔ رات سے ایرانی سیاہ پسیا ہوئی مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور کم لوگ ان میں ہے بھاگ کر جان بیانے میں کامیاب ہو سکے۔ فتح کے بعد مجاہدین اسلام اپنے قائد کود کیھنے سالگے تو ان کے دوسرے بھائی معقل نے ائیس بتایا کہ تمہارے قائد نعمان میہ ہیں۔ جن کی اللہ نے فتح دے کراورشبادت سے سرفراز کر کے اسکسیں شنڈی کی ہیں۔''

امرانی سیاه کوفئلت و بے کرمسلمان محامد نبہاوند میں داخل ہوگئے اسے فتح الفتوح (Victory of Victories) بجى كہا گيا ہے۔

ادحر حضرت عمر کواس جنگ کی بزی فکر تھی اور وہ نتیجہ کی بخت انتظار میں تتھے کہ نہاد ند ے قاصد نے آ کرفتے کی بشارت سنائی جس پر حضرت مراف اللہ کا شکرادا کیا۔العمان کے بارے ين يو جها تو قاصد فے بتايا كدكس طرح خون ين ان كا محوز البسل كركر يواجس ے انہوں نے شبادت یائی۔اس دوسری خبرنے حضرت عرکو بلا کر رکے دیا مانہوں نے انااللہ یز هااور ویزے ان کا تاثر پیقا کہ جیے انعمان ہے بڑھ کرانیں اورکوئی محبوب نیس۔

حضرت العمان این قبیلے کے سردار تھے۔ چارسوسواروں کے ساتھ آنخضرت کی خدمت میں حاضر: و کراسلام قبول کیا۔ فتح مک میں مزنے کاعلم ان کے ہاتھ میں تھا آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی حیات طبیبہ علی ان کے معتبداور وصال کے بعد حضرت ابو بکڑ اور حضرت مُرُّ کے معتدر ہے بیبال تک کدا ۴ھ میں نباوند میں شہادت پائی۔ان کی قبرو ہاں اسفند بان میں ہے۔ وہ ایک سے موس تھے۔انہوں نے آخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جیم حدیثیں روایت کی ہیں۔ ووروے بیارے آدی تھای لیےسبان سے بیار کرتے تھے۔ جزل محود شيت خطاب لكينة إس-

ووسيح معنول مين اليك مجاهداورقا كديتن أثبين لبس جهادے تى فوض تھى دو بميشہ سيدان جباد کی پیلی صفوں میں رو کرداد شجاعت وسیتے تقے اورائے ذاتی عمل اور شجاعت سے ماتحت ملد ك لي مثال في تقد وواسي الوكول س بهت زياده مشوره كياكرت، بنك كانتشاجي

oks. Morally

المنت سے تیار کرتے۔ ان شی تمام قائداند صفات موجود تیں۔ آخری وقت میں جب آئیں ان کے بھائی نے فتح کی شوخیری سائی تو آخد دلتہ پڑھ کر حضرت ہم کواس کی اطلاع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے جان جان آخرین کے سردگ ۔ آئیں اس وقت بھی اپنی جان کی پروائی ہی۔

تاریخ خضرت العمان جیے سید سالا رکوان کے کام کی وجہ سے ہمیشہ یادر کھے گی۔
انہوں نے مرقدین کے خلاف حضرت خالدین الولید کی کمان میں اور ایرائیوں کے خلاف حضرت سعدین ابی وقاص کی کمان میں بڑھ پڑھ کر حصد لیا اور آخر میں نہاوند کی فتح کا سہرا بھی اس کے سرد ہاورات میں مامل ہوا۔

اس کے سرد ہااوراس ہے بھی بڑھ الحزاز وہ ہے جوائیس شہاوت کی صورت میں صامل ہوا۔

اسلامی فتو جات میں نہاوند کی فتح نہایت ہی انہم ہے۔ جس طرح قاد سے کی فتح نے اسلامی فتو جات میں نہاوند کی فتح نے نہرے مسلمانوں پر عراق کے درواز سے کھول دیے میں عرورخ اے فتح ای طرح نہاوند کی فتح نے بورے ایران کی مسلمانوں پر عراق کے درواز سے کھول دیے میں مورخ اے فتح الفتوح کانا م ویہ بین ۔

مسلمانوں پر عراق کے درواز سے کھول دیے تھے ای طرح نہاوند کی فتح نے بیں۔

مسلمانوں برعراق کے درواز سے کھول دیے تھے ای طرح نہاوند کی فتح نے بیں۔

مسلمانوں برعراق کے درواز سے کھول دیے تھے ای طرح نہاوند کی فتح نے بین۔

مسلمانوں برعراق کے درواز سے کھول دیے تھے ای طرح نہاوند کی فتح نے بین۔

مسلمانوں برعراق کے درواز سے کھول دیے تھے ای طرح نہاوند کی فتح نے بین۔

مسلمانوں برعراق کے درواز سے کھول دیے تھے ای طرح نہاوند کی فتح نے بین۔

مرح العمان نے جان دے کر مید فتح حاصل کی ای لیے تاریخ شیس فراموش کردیتی۔ اس عظیم قائد کی سیت تھے تھے کی کس فدر مزدر دیت ہے۔ اس عظیم قائد

الله ان براضي جواوران كردرج اور بلند بول ر(أمن ) ( كاروان جنت )

# تنين نامعلوم الاساء صحابه كرام رضى انتدعنهم

مشوة شريف ق بن منداحر العالك والعائقول المراج كد وعذره لا يك قبيله كا نام ہے ) كے تين آوي تي آكر م صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں آئے اور انہوں نے اسلام قبول کرنیا۔ رسول انتسلی اللہ علیہ وسلم نے سیارے یو میعاندان ے افراد ہے کول پرداشت کرتا ہے؟ حفرت طوڑ نے عرض کیا۔ حضور صنی انتداشہ وملم: تیں 💎 جینانچے دو تیمول ان کے ہامی رہتے تھے ۔اس کے بعد نمی و کرم صلی الغدملية وسلم نے كوئى وستهرواندفر مايا قوالنا شراست أيك جلا كيااور و بان جا كرشہ پر يو كيا- بكوروز بعنده ومراوسته دو شفره يا تو دومرا چرا كمير ، ( انظال كي بات ) دويكن شہید ہو تمیا۔ پھرتیسرا آوئی بیار ہو کرفوت میا۔ حطرت طلح کہتے ہیں میں نے ان خيون کو بهشت چې د يکھااوران خرخ و يکھا محرج فخص بستر **برفوت ب**وا **تفا**وه سب ہے آ گے تعالی کے بعدہ وجو جندجی شہید ہواتھ روپھروہ جوسب ہے سملے شہید ہوا تھا۔ مجھے ک سے بڑی جرت ہو کی تو میں نے این کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ طایہ وسلم سے کیاتو آسے صلی الفہ عنبہ اسلم نے ارشاد قربایا جمہیں کون ہی بات مجیبے معلم ہوئی؟ جس مسمان کو ملام میں زیادہ میڑن جائے ،وی ہے بہتراننہ کے نودیک کوئی نہیں ہوسکتا کیونکسا ہے تو زیاد و مرمہ تبیع بھیم روقبیل (اوراس طرت ک د در کی قولی اور فعلی مراوات کا ) موقعیان آیا ۔ ( مشوع شریف ص اهیم ) ر سول الشرصي القد عليه وسلم في معترجة صحد كي خواب كي تتعمد بن وتو يُق

و سول القدمس القد عديہ وسلم نے حضرت صحد کے خواب کی تصدیق واتو یکل افرہ اد کیا تو ان مقبول معزوات کا فرق مراتب کے ساتھ بنتی ہو دختی ہو میں۔

رضي الله عنهم وارضاهم

## دواورنامعلوم الاسماء صحابيد ضي الله عنهما

تہ *کور*ہ دوحد شیر مشکو<del>ہ شریف</del> کے باب استعباب المبال و حلول العدو للطاعة بش درج بين ـ طاعلى قارى ثارح مشكوة فے دواور حفرات کا تصرمت احمد الحمال کیا ہے جوائی طرح ہے۔ حضرت ابو ہرمہ افریائے ہی کہ قبیلہ بنوقضا یہ کے دوآ وی رسول الغصلي الشعليه وسلم كيا خومت شرب حاضر بوكرمشرف ماسلام جويح مجرا نفاق کی بات کران دوش ہے ایک تو شہید ہو گیا اور دوسرا ایک سال بعد تک زئرہ رہار حضرت طلحہ تہتے ہیں کہ بیں نے خواب دیکھا ان ٹیں ہے جو بعد میں فوت ہوا تھ وہ پہلے بہشت میں داخل ہوا اور جو يملي شهيد ہو كميا تفاد و يعد عن داخل موا۔ جھے اس سے تعب موا تو ميح كو میں نے بیربات نبی اکرم سلی اللہ علیہ ڈیلم سے ڈکر کی تو آ پ معلی اللہ عليه دسلم سنة قرمايا رويكم وجوبس وثيل فوست بولاس نير أبيك ما درمقعان کے روزے رکھے جے ہزار رکعت تماز قرض اور اتنی اتنی رکعت سنت (ادرلش) نمازید می کاراگروه بهشت می بیبله داش بوالو تعجب س باشدكا؟ (مرقاة الغاقج من ١٠٤ م. ١٠)

رضى الذعنهما وارضاحها

# مع<u>ر</u>بت می بهریزی

# سيدنانعمان بن قوقل رضى الله عنه

حضرت لعمان بدری توشق می احد کے دوز انہوں نے دعا کی کہ استا بلدا آئے اکر وقت تک مورج کوفروپ نہ کہ ناجب تک میں لگڑ انا ہوا ہوشت میں نہ آئے جاؤں۔ (آپ ایک نامک سے لگڑ اتنے تھے) چنانچر ان کی در فواست نے شرف قول حاصل کیا۔ ای روز وہ شہید ہوگئے ۔ کی بخاری اس ۲۳۹۲ میں ہے کیان کے قائل کی جدمی اسلام نے آئے تے۔

آ مخضرت صلی انفطیروملم نے فریلید میں نے اسے بیشت میں ویکھا جبکہاس کی ننگز ایسٹ ختم ہو پیکی تھی ۔ (اسدالانہ یہ ) رضی انفرعندوار ضاو

# حصرت وہب بن قابوس رضی اللہ عنہ کی احد میں شہادت

حفرت وہرب بن قابون ایک محالی ہیں جو کھی وقت جس مسلمان ہوئے تتے اور اینے گھر کی گاؤں میں دہتے تھے۔ بکریاں جمائے تھے۔ اپنے بیٹیم کے ساتھ اليك دي شريكريان بالمدهي بوتء يندمنوه ميتيد يوجها كدهنوه كالشعليد وسلم كم ل تشريف المصيح معلى بواكرامد كالزالي يرمي وع بير بمرول كوويين جيوز كرحضور ملى الله عليه وللم سك باس بين محكة - احتفاش أيب جاعت کفاری حمل کرتی مولی آئی و صنور ملی الله علیه ملم نے فریا جو ان کومنتشر کروے وہ جنت میں میرا ساتھ ہے۔ معترت وہٹ نے زور ہے توار چانی خروع کی اورسب کو مثاویا۔ دوسری مرتب مجر سکی مورت چیش کی۔ تیسری مرتب پر ایسا ہی ہولہ حضور صلی اللہ طبیہ وسلم نے ان کو جنت کی خرشخبر ک دی۔اس کا سننا تَعَا كَذِيكُواد لِي كُرُكُوا رِسِ جَمَّاتِهِ عِن مَكِم سِ مِحَةِ الدشهادة إِلَى وعرت معدين ولي وقاص كين جي كرش في وجي المائل الري اور بهاوري كي كي كي كي الواق میں جیسے ویکھی بوروہ ہے میں جھید ہونے کے جعد تصور میں المدید یا یہ ان آن نے ويكما كدوبهب سكمريات كمزرن تتقاودارثه فربائث تقرك مذتم سنداخى بویس تم سے رامنی ہول ہای کے بعد حضوصلی اندعایہ اللم ف توواسے دست معادک سے وقی فریا یا او جود کے اس از انگی میں جھنور وقد س سلی دید مایہ وسلم خود مجسی زخی <u>تھے حضرت مرح ہائے تھے کہ جھو</u>کسی ای<sup>عم</sup>ل ایکنی اتبارغنٹ کیزر آ بابت وبهث مشكر (مكارية سخاية)

### حضرت وبهب بن سعد رضى الله عنه

نام انسب: وبهب نام، والدكانام سعدتی انسب نامدید ہے، وبهب ان سعد تن افی مرح من مارث بن حیب بن جذ ایستن بالک بن هسل بن عامر بن لوئی ۔

اسلام واجرت: زبانداسلام متعین طور پرٹیش بتایا جاسکتا نیکن سرزیشن حکدی چی اسلام لائے واسلام کے بعد درینہ جرت کی اور کلٹوم بن پدم کے میبائی اترے واقعشرت ملی اللہ علیہ وسلم نے انکواور موجہ بن جمروکورشتہ اخوت شی تسلک کرویا۔

عَز وات: مدید آئے کے بعد احد، خند آن اور حد بیسیدہ قیرہ گام معرکوں جس آنخضر من صلی اللہ علیہ والم کے بعر کا ب رہے۔

#### شهادت

غرادہ موج<u>د النہ</u> میں حق شریب ادا کرتے ہوئے بشہید ہوئے ،ان کے اسلامی بھائی سوید جنبول نے زعرکی میں رفاقت کی تھی، موت میں بھی ساتھ دیا، چنا تجددہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے، شہادت کے دفت ان کی تمر مہسال تحی ۔ (برانسحار بھدوم)

# يجي بن زيدرضي الله عنه كي شهادت

ھال ہے ہی میں یکی بن زید کی شہادت کا واقعہ بیش آیا۔ اس کی تفصیل ہے ہے
کہ یکی اپنے والدزید بن علی کی شہادت کے بعد خراسان چلے آئے تھے اور بلخ
میں اپنے آیک متوسل جریش بن عمر کے ہاں تھی تھے۔ بوسٹ ابن عمروالی عراق
نے حاکم خراسان الفر بن سیار کو لکھا کہ یکی گوگر فقار کر لو۔ لفر خرایش کوطلب
کر کے بچی کی سپردگی کا مطالبہ کیا۔ حریش نے لاعلی فلا برکی ۔ مگر جب الفر
نے تحق کی تو حریش کے بیٹے نے بچی کا پید بتادیا اور لفرنے انہیں گرفتار کرلیا۔
ولید کو بچی کی گرفتاری کی خربی تو اس نے الفرکو لکھا کہ یکی کو گرفتار کرنیا۔
ضرورت نیوں ہے البت انہیں خراسان سے شام بھیج دو۔

الفرنے یکی کودو ہزار درہم دے کرائیں شام روانہ ہونے کی ہدایت گی۔ یکی شام کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ ابھی دو پہیں تی پٹنچے تھے کہ اُنیس خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں ان کے ساتھ دھو کہ نہ کیا جائے چنا نچہ دو نمیشا پورلوث گئے اور وہاں خروج کی تیاریاں شروع کردیں۔

حاکم نیشا پور عمروین زرارہ نے نفر کوکل حالات مے مطلع کیا۔ نفر نے
اے مقابلہ کا تھم دیا۔ عمرو دس برار کی جمعیت کے ساتھ یجی کے مقابلے کے
لئے لگلا۔ یجی نے اپنے ساتھیوں سے اسے شکست وے دی۔ عمرو بن زرارہ
لڑائی میں کام آیا۔ نفر کواس حادثہ کی اطلاع ہوئی تو اس نے سالم بن احوفہ کو
ان کے مقابلہ پر مامور کیا۔ جوز جان میں دونوں کی ٹہ بھیٹر ہوئی۔ یخت خوں
د بر جنگ ہوئی۔ اتفاقا آیا کے تیم بجی کی پیشائی پرآ کر لگا۔ یجی شہید ہوئے اور
اکی لاش جوز جان میں منظر عام پرائکا دی گئے۔

besturdubo'

#### حضرت يزيدبن زمعه رضي اللدعنه

نام ونسب: بزیرنام والدکانام زمدها دنس نامدیدی، بزیر بن زمید بن امود بن مطلب این اسد بن عبدالعزی قرایتی سدی مال کانام قریدها مانهای تجروییب قرید بنت الیاسیدن مغیره بن عبد نشدین عروی فزوم قریدام الموثین عفرت ام خرگ بجن تھی، بزیرکا خاندان زرت و لمیت سے مشورہ سے عبد ولیل کا حالی جاتا تا تھا اور تلبوداسلام سے وقت برای پرفائز ستے۔

اسلام وجرت: وتوت اسلام کے ابتدائی زبانہ میں مشرف باسلام اوستے اور جرت تالیو میں مبشد گئے۔

تحز دات وشہادت نہ بددا نے بعد سخصرت ملی الشہیہ وہم کے ساتھ برابر جہادش شریک ہوئے رہے مغزہ وحالف میں مجی آ بہت با آور تھے، آغانی سے میدان بیٹک میں ان کا گوڑا مجڑک کر جما کا انہول نے بختر رشہید رویا اکوئی ادار دیتی سے اسی ایک بدوم) besturdubook

# شهدائے خیرالقرون

#### حضرت ربيع بن مبيح رحمه الله (تابعي)

شیجاعت و بها دری: حضرت رقعین مینی این الآن فخراستاذامام سن بهری کی طرح علم فضل کے ساتھ شجاعت مجابدہ اور اسلامی هیت میں بھی مفقود الطفیر سے بھرہ کے قریب ابادان نامی ایک مقام ان کی مملی سرگرمیوں کا مرکز تھا جہاں اس زماند میں اولیاء اللہ کی ایک بوی جماعت مملی و نیا آباد کے وی میں سر رقع بن مسلح کی مجابداند حیثیت کے بارے میں امام شافع کی جابداند حیثیت کے بارے میں امام شافع کی بیشہاوت گزد دیک کے۔

کان رہیع بن صبیح رجلا غزاء ''رقع بن سیح بہت پڑے قازی تھے۔'' ''رقع نے اہل بشروے چندہ کر کے آبادان کی قلعہ بندی کی ادراس کی مرابط سے کی خدمت انجام دگ''۔

جنگ ہندوستان میں شرکت:۔ عہد بنی عباس میں جب مہدی اورنگ خلافت پر متمکن ہواتو اس نے عرب تاجروں کی شکایت پر ہندوستان پرفوج کشی کا اراد و کیا اس جنگ کی تفصیلات طبری اوراین کیٹر وغیر وموزمین نے اپنی کنابوں میں دی جیں۔

ظیفہ مہدی نے عبدالملک بن شہاب کی قیادت میں ایک جنگی بیڑ ہ آلات جرب اور اسلحوں سے لیس کر کے ہند دستان روانہ کیا جو ۱۶۰ اجری میں بار بد (جو بھاڑ ہجڑوت کی تعریب ہے) پہنچا بھاڑ بجڑوت صوبہ تجرات میں شلع مجڑ وی سے سات میل جنوب میں ایک بھی بندرگا چھی اس فوج میں ایک بزار سے زائدر ضاکا ربھی شوق جہاد میں شریک تھے۔ محققین کے بیان کے مطابق والمتیم س کی اس کثیر جماعت کے افسراطل ربھی شوق تھے۔ شهدا ئے گیرالقهوان شهدا ئے گیرالقهوان

مبر حال اس فون نے بھاڑ بھڑوت فکٹنے کے دوسرے ہی دن جنگ شروخ کر دی۔ ح کبرا تیوں نے شہر میں گھس کر بھا تک بند کر لئے اسلامی فون نے اس فتی سے عاصرہ کر لیا کہ دہ لوگ عاجز آگئے کہا ہدین اسلام نے برورشم میں داخل ہو کر گجراتیوں سے دو بدوشد ید جنگ کی اور بالآ خرائیس فتح دفعرت نصیب ہوئی وشمنوں کے تمام آدی کام آئے اور مجاہدین میں سے ثین سے کچھذا کہ نے جام شہادت نوش کیا۔

اس جنگ میں رقط بی سیج نے اپنے زیر قیادت رضا کاروں میں جہاد کا جوش اور ولولہ
پیدا کرنے میں نمایاں کر دار اوا کیا ای جوش اور جذبہ شہادت کا بقیجہ تھا کہ بجاہد ین سے تیل
روال اور ان کے پر جوش حملوں کے سامنے آنے والی طاقت چور چور ہوگئی۔
وفات: بھاڑ ہر وت کی فتح کے بعد اسلامی فوج نے والی طاقت چور پور ہوگئی۔
ای زمانہ میں سمندر میں طفیانی آئی اس کے بجابدین کی فوری واپنی ممکن شہ وکئی اور آئیس
سمندر پر سکون ہونے تک مجبوراو ہیں قیام کر تا پڑا سوما تقال سے عین ای وقت 'مها ہو'' بام
کی ایک و با پھوٹ پڑی۔ بیمبلک مرض منہ میں ہوتا تھا اور ایساز ہریا اتھا کہ جلدی موت کے
آئوش میں پہنچا دیتا تھا چنا نچہ اس بیاری سے ایک ہزار بجابدین اتھا۔ جل بن گئے۔ عام محتقین
کے بیان کے مطابق آنہی شہیر ہونے والوں میں حضرت رفتے بن تی تھے۔ (بر سوبہ)

#### سعيدين جبيررحمهاللد كى شہادت

سعید بن جیر مشہورتا بھی جی اور یؤے علاء یس ہے جیں۔ حکومت اور بالخصوص تباق کو
ان سے بغض و عداوت تھی اور چونکہ مقابلہ کیا تھا اس لئے عداوت کا ہونا بھی شرور کی تھا۔
مقابلہ میں تباق ان گرفتار نہ کر سکا ۔ پیٹلست کے بعد چپ کر مکہ کرمہ چلے گئے حکومت نے جا
اپنے ایک خاص آ دی کو کہ کا حاکم بنایا اور پہلے حاکم کو اپنے پاس با الیا۔ اس نے ساتم نے جا
کر خطبہ پڑھا جس کے اخیر میں عبد الملک بن مروان باوشاہ کا بیتھم بھی سنایا کہ جو تحض سعید
بن جیر کو فیرکا تا ہو ۔ اس کی خیر میں عبد الملک بن مروان باوشاہ کا بیتھم بھی سنایا کہ جو تحض سعید
بن جیر کو فیرکا تا ہو ۔ اس کی خیر میں اس کے بعد اس حاکم نے فودا بی طرف سے بھی تم کھائی
کہ جس کے گھر میں بھی ووسلے گا اس کوئل کیا جائے گا اور اس کے گھر کو غیز اس کے پڑو سیوں
کے گھر کو ڈھاؤں کا ۔ کوئل بوٹل کیا جائے گا اور اس کے گھر کو غیز اس کے پڑوسیوں
کے گھر کو ڈھاؤں گا ۔ کوئل بات کا درائی کے گور کو غیز اس کے پڑوسیوں

المجيع ديا-اس كوخسدةكا النادان والرائق كرف كاموقع في كيا- مرين والااور إلى محا-

حجاج سيرونا مركبيا يتيه؟

معيد إميرانام سعيدب\_

تبان: کس کامیناہے؟

سعید: جیرکا بینا بون (سعید) ترجمه یک بخت بندرجیرے من اسلاح کی بول چیز) اگرچاموں جی معنی مخوصمور میں بوتے کین جائ کوان کے نام کا این میں قال ہونا بائد کین آئیاں کے کہا میں توشق تن کسیر ہے (شق کھتے ہیں بدبخت کواد کمیرٹو ٹی بوئی چیز)

معيد: ميري والدوميرانام تحويت بمنز جاني تمي

عجان : تو محمي هر بخت اور تيري مال مجمي بد بخت .

سعيد غيب كاجائ والاتير علاوه ادرب (يتي عزم الغوب)

حجاج الوكيويس اب تقيموت كالمعاب الاراءول \_

معيد : توميري السفي يراة م درست ركهار

عجاج: اب شی تھوکوزندگی کے مدل کیماجنم رسید کرنا ہوں۔ میں میں میں میں میں اور اسٹان کا اور کا اور ک

سعید اگریمی جانبا که به تیم سدانتمارش سیطو تنده دسبور بنالیزا . این از سرتان با

سعید: تیری القدیر جرات اورالله تعالی کے تحویر علم ہے۔ برق میں مرق

جمان : بی اس کوکل کرتا ہوں جس نے مسمانوں کی جماعت بیں تفریق کی ۔ پھرجلاء سے خطا ب کرے کہا۔ بیرے مہاہنے اس کی گرون اڑاؤ۔

معيد ايس دوركعت تمازيز معاول رنماز يزهمي بجرقبك رخ يوكر

انی وجھت وجھی نلفی فطرالسنوات والادش حیفاً و ماانا من العشو کین ع' حاصیٰ جس نے ایٹامنداس پاک ڈائٹ کی طرف کیا جس نے آ سان البین بڑے اورش سے طرف سے ہٹ کر اچھ متجہ ہوا اورشیں ہوں شرکین جس سے۔

عجاج ، اس کامند قبلہ سے پیمیرود اور فصاری کے قبلہ کی طرف کردو کہ انہوں نے بھی اسپیغ وین شر آغر کِٹ کی اور اختلاف ہیدا کیا چنہ نجیؤ را کیجسردیا کیا۔

سعيد فاينما تولوافتم وجه الله الكافي بالسوائر بدع أمدكيره احريم

خدة ب جومجيدون كوجاسنة والاب

گجانے اوندھاؤالی دوا کے زیمان کی طرف مذکرہ ہے کہ آتا فاہر پھل کرنے کے فسدادیں۔ سعید: منبھا محلقت کیم و طبیعا نصید کیم و منبھا معنو جنگیم قارد آ اخری ام نے ڈیمن کی سے تم کو پیرا کیااہ ماک میں تم کولوٹا کمی کے اور اس سے چردہ یارہ اٹھا کمی سکے۔ تیات اس کوکی کردو۔

سعیر ش بختم اس پاستاگا گواوینا ۱۹ مول اشهد ان کا اله الا الله و حده لاشویک له و انسید ان محمدا عبده و و سوله تواس کو توظ کمتار جب ش تھے سے قیامت کون الول گا آسلاس کا دال کے بعدہ شمیر کردیئے گئے۔ انا لله و انا الله و جعون

#### جرات وبہاوری کی ولیل

ان کے انتقال کے بعد بدان ہے خوان بہت ذیادہ نکلاجس ہے جان کو بھی حیرت ہوئی۔ اسپینطوب سے اس کی دید ہوچھی۔ اس نے کہا کہ ان کاول نہایت مطمئن تھااور آل کا ڈرا ہی خوف ان کے دل میں ٹیس تھا۔ اس سے فوان اپنی آسلی مقدار پر قائم رہا۔ بخلاف اور لوگوں کے کہ خوف سے ان کاخون پہلے ہی خشک ہوجا تا ہے۔ ( حالے سلف کیا ہے انامت والسیاست )

قائدہ نہ اس قدر کے موال کے جواب میں کتب بھی کی زیاد تی بھی ہے اور بھی ہعش موال سے جواب تش کئے کئے رہمی آہ نموندی دکھانا تھا۔ اس کئے ای چاکھا کیا جمیہ سابھین کے اس تتم کے قصے بہت ذیاء وہیں۔ ان ماعظم المام الکٹ امام احد بن منبل وقیرہ معزات اس بھی کھی کی عبدے ڈیٹے منتقدیں برداشت فرائے رہے کیکن تی کو اتحد سے تیس چھوڑا۔

الحاج: شي الشركة ويك تحديدة بإد ومحوب ول م

سعید: انڈ چکول بھی جراستیس کرسکتا۔ جب تک کراچا مرتب معنوم نہ کر لے اور غیب کی انڈی کافیرے ۔

جہان : بھی کیوں جرات نہیں کرسک حال نکسٹس جماعت کے بادش ہے ساتھ ہونی اور قوبا فیوں کی جماعت کے ساتھ ہے۔

سعيدا مثل جماعت معطيد وتيل بول اور نتذكو تودى ينترنيس كرتا اورجو فقذ بريش

باس كوكونى ال فيس سكتا.

تجان ہم جو پھھامیرالموشین کے لئے بچھ کرتے ہیں۔اس کوتو کیسا جھتا ہے۔ معن میں میں میں سازئ کا اجمع کا اتا ہے ایسا میں کا ساقی بھا کا ا

سعید: علی فہیں جانتا کہ کیا جی کیا۔ تجاج نے سونا جاندی کیڑے وغیرہ منگا کران منز کی سید

کے سامنے رکھ دیئے۔ محمد معرف میں مار دیگر ہوتا ہے۔ اور دیگر میں میں دوئیت

معید:۔ بیاچی چزی میں اگرا پی شرط کے موافق ہوں۔ عجاج: شرط کیاہے؟

سعید: بیرکہ و ان سے ایسی چیزیں خریدے جو بڑے تھبراہث کے دن لیعنی قیامت کے دن اس پیدا کرنے والی ہوں۔ورنہ ہر دودھ پلانے والی دودھ چیتے کو بھول جائے گی اور حمل گرجا کیں گے اور آ دمی کو اچھی چیز کے سوا کچھ بھی کام نددے گی۔

جاج: ہم نے جوجع کیابیا چی چرشیں۔

سعيد: لوق جمع كياتوى اس كى اجمالي كومجوسكتاب-

جاج: كياتوان من كوئى چزائ كتي يندكرناب

سعید: می صرف اس چیز کو پند کرتا ہوں جس کواللہ پند کرے۔

عجاج: تيرك لنتي بلاكت مو-

معید: بلاکت ال محض کے لئے جو جنت سے بٹا کرجنم میں داخل کردیا جائے۔

عِنَ: (وق موكر) بلاكمين تجي ك طريقت فل كرون-

معيد: جس طرح يقل موناك التي التي ليندمو

عباج: كيا تجيم معاف كردول.

سعید: معافی اللہ کے یہاں کی معافی ہے۔ تیرامعاف کرنا کوئی بھی چیز نہیں۔ تجاج نے جلاد کو بھم دیا کہاس کو آل کر دو سعید ہا ہرااے گئے اور ہنے۔ تجاج کواس کی اطلاع دی گئی۔ پھر بلایا اور پوچھا۔

عاج: توكيون بنسا\_

عجاج: حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كي نسبت تيراكيا عقيده ب\_

سعید: وورحت کے بی تھے اور اللہ کے رسول تھے جو بہترین تفیحت کے ساتھ تمام

ونیا کی طرف بیسیج سکتے۔

عَمِنَ اللهُ وَكُفِيتِ تِيراً كَمَا خِيالَ ہِے۔

سعید: شہران کامحا ظَیْن جول۔ بچمنی اسے کے کا اسرارے۔

الجاج: شن ال ويراكبتا بول والجعاء

سعید: جسما چیز کا محصے تلرقبیل میں اس میں کیا کہ سکتا ہوں محصے ایٹانی عالی معلوم ہے۔ حدود اور میں

الحاج الن عن سب من زياد ويسنديد وتيرب زوريك كون ب.

سعید ۔ بوسب سے زیادہ میرے ، لک کومائنی کرستے وال تھا۔ یعش کتب میں

عجائے اس کے بیجواب ہے کہ ان کیے حالات بعض کو بعض پرتر جے وسیتے ہیں۔

هجاج · سب مصاريا وه راضي ر كفنه والا كون تحد .

سعيد: ال كووى جامل بجودل كي بعيدون اورجيم عوف رازول عدالف ب-

هي أحضرت على جنت من وين إدور خي من

سعيد: اگريش جن<u>ت يا جنم عن جاؤن اور ديان وانول کو يکولول تونيا سکايول</u>.

عجاج، من قيامت من سَماأ الى اون كا-

سعید: عن اس سے کم موں کوئیب برمطان کیا جاؤں۔

توج توجیء کے بولنے کا رازوٹیں کریا۔

معید: میں نے جموت بھی ٹیس کہا۔

هج ج أو مجمى منتاكيون نين.

سعید: کوئی بات ہنے کا دیکھ تیں ادرود مخص کیا ہے جو ٹی ہے بنا ہواور قیامت ا

عياجة شراقو بنشامون-

سعيد: الندئي إيس بي مختلف طريق من الم كوينا إي -

ا بچاج: میں میلی تھی آپ کرنے والا ہول ر

سعید: جری موت کاسب بیراکرے والدائے کام سے فارخ ہو چکا۔

## عمر بن عتبہ تابعی کی شہادت کے مختلف واقعات

انی شخ دحسالله فرائے ہیں کہ آئی بزرگوں بھی ستجب لد توج امرہ بن منتب بن فرقد بھی ہیں۔ جمعی احمد بن جعفر بن جمران نے عبداللہ بن احمد بن خبل عمن ابیا احمد بن ابرا تیم وور آل ' وہب بن جرمِ عن ابیا ابراہیم بن صفحہ کی سند سے بیان کیا کید۔

ہم جہادے نے نظے الدرے ساتھ مسروق عمردین متبداد معقد ہے۔ جب ہم اسہ اللہ متبدا ہے ہے۔ جب ہم اللہ اللہ بنتی قودہاں کے امیر متبدین فرقد تھے۔ ان کے بیٹے عمروین عتبہ نے ہم سے کہا کہ اگرتم وگ ان (والد صاحب) کے پاس محتے تو تہارے لئے تھانا وغیرہ تیاد کریں کے اور بوسکتا ہے اس طرح کمی برظلم ہوجائے گئیں آئر تم جا ہوتہ ہم اس دوخت کے سائٹ میں دک بہت ہوگ ہوتے ہیں ادرایا ہی مواکھانا کھا کرایا کا مرکز نے ہیں چنا تی جب ہم جہادے کے میدان مثل پہنچ تو عمروین مقتبہ نے ایک سفید جہا کا ادرائی کو پہنا چرفر دیں مقتبہ نے ایک سفید جہا کا ادرائی کو پہنا چرفر دیا کہ خدا کر جہا ہے کہ میدانہوں نے جب ہر میں جگرانہوں نے جب ہر میں جگرانہوں نے انہور کھاتھ دیں خوان میں میک انہوں نے انہور کھاتھ دیں خوان میں میک انہوں نے انہور کھاتھ دیں خوان کی شہادے ہوگئی۔

#### شهادت كاواقعه دوسري طرح

ہمیں ابو کرین یا لک نے عبداللہ بن انہا ہی شہل کن ابیا کی سندے عبدالرحمٰن بن زید سے بیان کیا ہم آیک انگر جی نظر جس عی عنقر آیز پدین معاویہ عمرہ بن متر معصد عجل عمرہ بن عقب نظران پرایک نے سفید جبرتھاں تہوں نے کہا کہا س پرخون کتاا چھے سے گر کہ جرائیس ایک چھر لگاجس سے ذخم ہوگیا اورخون بہنے دگا اوران کی شہادت بھوگی اور اسے ان کوئی کیا۔ besturdibooks merdpress com

#### عمروبن عتبه كي تين دعا كيس

ہمیں احد بن جعفر بن مالک نے عبداللہ بن احد بن طبل احد بن ابراہیم علی بن ا اسحاق عبداللہ (ابن السارک) نضیل بن عیاض اعمش کی سندے بیان کیا کہ

عمرو بن عقب فرماتے تھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے نین چیزیں مائٹلیں اس نے بچھے دور سے ویں اور میں تیسری کا انتظار کر رہا ہوں میں نے اس سے ماٹھا کہ بچھے دنیا کا خوب حصد دے د چنا نچ اب فکر نہیں کہ کتنا مال آ رہا ہے کیا جارہا ہے اور میں نے اس سے نماز پڑھنے پرقوت ما گلی جو اس نے عطاکر دی۔ اور میں نے اس سے شہادت ما گلی تھی چنا نچے میں امید رگائے جیشا ہوں۔

#### شہادت کا واقعہ

ہمیں ابو کرین مالک نے عبداللہ بن احمد اجمہ بن ابراہم علی بن احاق
عبداللہ (ابن المبارک) عینی بن عمرہ بن عمر قالمدی کی سندے بیان کیا کہ
عمرہ بن عتب کے بچازاد بھائی کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک خوبصورت چاگاہ
عمر ابن عتب نے بچازاد بھائی کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک خوبصورت چاگاہ
عمر ابن سنوی آواز دے کہا کہ یہ چاگاہ کشنی خوبصورت ہاوراب کتنا اچھا ہو
گاکدا کیک مناوی آواز دے کہا ساللہ کے شکر سوار ہوجا کو چنا نچہا کیے خص نظے گا
اور مہلے حملہ آورو سے عمل ہوگا اے زخم کے گا اور اے لایا جائے گا اور شہادت
کے بعد یہیں فرن کیا جائے گا۔ چنا نچہ فوراً تی ایک مناوی نے آواز لگائی اے اللہ
کے نظر سوار ہوجاؤ کہا عمر وکو میرے پاس لاؤ عمر دکو میرے پاس لاؤ۔ یہ کہہ کراس
نے کسی کو بھیجا عمروہ آئیں پانے سکا اور عمرہ وگئے۔ عمی نے ویکھا کہ عمرہ وکواس
خیاس فرن کیا گیا اور عنبیال دن لوگوں کے پاس تھا۔

راوی سدی کےعلاوہ دوسرے روات کہتے ہیں کہ عمر وکوزشم لگا تو وہ کہنے گئے۔ واللہ تو بہت چھوٹا ہے۔ جھے میری جگہ میں لے چلوختی کہ بیں وہاں پکھے وقت گزار لوں اگر پنج جاؤں تو لے جانا چنانچہ ان کی شہادت وہیں ہوگئی۔ besturdubook

#### حضرت احمد بن نصر رحمه الله کی شهادت

ظیف مامون اور معتصم باللہ کے دور خلافت میں ' طلق قر آن' کے مسئلہ نے بہت شدت اختیار کی۔ یہ اللہ کا کلام۔ کی اللہ کی خلوق ہے یا اللہ کا کلام۔ کی الاج اللہ کا کلام۔ کی اللہ کا کلام۔ کی اللہ کا کلام۔ کی اللہ کی خلوق ہے اللہ کا کلام۔ کی حلوق ہاں وائق باللہ کا کلام۔ کی حلوق ہاں اللہ کی خلوق ہاں لیے اس کو بھی اور تلوق کی طرح نیا ہوجانا ہے لیکن اولیا واللہ اور محد شین اس عقیدے کے خلاف بھے۔ وائق نے اس عقیدے کو منوانے کے لئے بڑے برے علما واور محد شین کو بخت سرنا کی ویں وائق اسلامی عقیدے کے خلاف بیا ہمی تبین ما نتا تھا کہ قیامت کے دن اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ اسے ویدارے مشرف کرے گا۔

کہ قیامت کے دن اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ اسے ویدارے مشرف کرے گا۔

اس وقت ایک بلند مرتبه بزرگ حفزت احمد بن لفریخے ۔ بید دولت عباسیہ کے مشہور نتیب ما لک بن پیم کے بوتے اور امام ما لک کے شاگر دیتھے ۔ بید السند کے عقیدے پر بورے متحکم تھے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات پہند خبیں کرتے تھے۔ امر بالمعروف ونہی عن المتکر ان کا مقصد حیات تھا۔ جب واثق باللہ کو شیعیت اور تجی قلسفیا نہ عقا کہ ہے متاثر ہوتے دیکھا تو انہوں نے اپنی جان کے پرواہ کے بغیر طیفہ واثق باللہ کی مخالفت شروع کی ۔ وہ تجھتے تھے کہ خلیفہ کی ڈرائی تھٹی ان کی موت کا سبب بن عتی ہے کیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہا کی موت انسان کوا بدی زندگی بخشتی ہے۔ سبب بن عتی ہے لیکن وہ یہ بھی جانے تھے کہا ہے موت انسان کوا بدی زندگی بخشتی ہے۔

آواعافل اموت کاراز نہاں پھھاور ہے! لنش کی نایائیداری سے عیاں پھھاور ہے! (اقبالؓ)

وہ پرسر عام واثق بانڈد کو کا فرخد اور سور کہنے گلے لوگوں نے انہیں سلطان کے عمّاب سے ڈرایا مگر ان پر کوئی انثر نہ ہوا ان کے معتقدوں میں ، ابو ہارو ن السراج اور ابوطالب نے یا قاعد والیک تحریک شروع کی اور امر بالمعروف اور نہی عن المئلر پر حضرت اسمہ بن فصر کی بیعت لی اور بہ سے کیا کہ ایسے کی باوشاہ سے تجات پائے کے لئے ایک مقرد دات کوتمام بغداد تیں۔ علم بغاہ ت بلند کر کے حکومت کا تھے بلیٹ ویا جائے گرائی پر وگرام کا فلیفہ کو چہلے ہی سے پہتے چل کمیا معرمت احد بن نفر اور ان کے بہت سے معتقد بن گرفآد کر لئے مجھے۔ ان کو فلیفہ واثق باللہ سے مراسے چین کیا کمیا ۔ واثق نے معنم ت احمد کوئٹی کرنے کہلے چی بہا تہ تائی کرنا جا ہا جس لئے اس نے عالموں کی بھی متعقد کرکے بہت سے سوالہ ہے ان سے بو چھے۔

ظیفیت ہے جماکہ قرآن کے بادے عرائبارا کیا عقیدہ ہے؟"

حعرت احمد من العرف جواب ویا" قرآن الله کا کلام ہے دور احمد من العرباک صاف ہوگر تن ہونے کے سئے تیاد ہوگر آیاہے"

والن نے یو میما" کی قرآن گلول میں ہے"

حضرت احمين فكروى جواب ويار

"القران كلام الله غير مخلوق"

'' لیننی قر آن اللہ کا کام ہے اس کی بھوق ہر کرنمیں ہے۔''

واثق نے انگلاوال کی "افدتعالیٰ قیامت کردن این دیدار کرائے گا جمہادا کیا خیاں ہے؟" انہوں نے کہا" امیر الموشنین! رمول الڈسلی القد مذید وسلم کا دشاہ ہے کہتم لوگ آیامت کے دن این درب کواس طرح دیکھو کے جیسے صاف آسان پر (بغیر باداوں کے ) چوجو میں کا جاندو کیکھتے ہو میں اس حدیث میں پورایقین رکھتا ہول۔"

الحق بن ابرائيم نے فوكا" احمد التم يركيا كه د ہے ہو؟"

جواب دیاوش کرد ہاہوں جوآب نے جھوسے کہنے کوکہا''

الخافّ بن براتهم الرجاب، يمن بعك يم إلى عن من بيا كيف ك كركما قا؟"

" تم نے چھے امر بالمعروف اور کی من المنشر کا مشور و دیا تھا اور طیفہ کوئیں تک کرنے اور ٹیک مشورہ و سینے کو کھا تھا۔ میری تعیوست اور مشورہ یہ سبے کہ رسول الفصلی القد عئیہ دسم کی سنت سے طلاف کچوکہا جائے ترکیا جائے"

وائن کو جب یعین ہو کیا کہ احمد بن اصر طلق قرآن اور رویت بادی تعالی میں اس کے

مُعَمَّدا المُعْمِلِ الْمِرِوالِيِّرُولِنِ مُعِمَّدا المُعْمِلِ الْمِرْوالِيِّ

۔ عقیدے کے بالکل خلاف ہیں تو اس نے درباریوں کی رائے کی کدان کے ساتھ کیا سلوگ کیا جائے ۔ درباریوں میں ہے اکثر جاپلوس اورخو دفوض لوگ تنے جو بادشاہ کے مقصد کو بچھ رہے تھے اس لئے اکثر نے ان کوئل کا مشورہ دیا۔

الاعبداللدارش نے کہا" امیرالمونین! اس وقل کرے اس کاخون جھے پلا ہے۔ قاضی این داؤد
نے کہا" امیرالمونین! بیکا فر ہوگیا ہے بال کے دباغ میں افورا کیا ہے اس سے قوبہ کراہے۔"
واثق باللہ ان کے قل کا ارادہ کے تن میشا تھا۔ حضرت احمد بن اعراقی کی بیاد حوکر گھرے
قبل ہونے کی تیاری ہے تن لکلے سے چنا نچے یہی فیصلہ ہوا ان وقتل کیا جائے۔ واثق نے ای
مجلس میں اپنے ہاتھ سے حضرت احمد بن اعراض کا سرقلم کیا۔ اللہ تعالی ایسے صاحب عز بیت
بزرگ کی قبرانو ادر مت سے معمور رکھے۔

مثل ایوان بحر مرقد فروزال بوترا! تورے معموریہ خاکی شبتال بوترا!

شہاوت کے بعد سرے تلاوت قرآن کی آواز

جعفر بن محمصائغ کا بیان ہے کہ بری آن کیسی پھوٹ جائیں اور میرے کان

بہرے بوجائیں آگریمی فالد کہوں ، میری آنھوں نے ویکھا اور میرے کا نوں

نے ساکہ جس وقت احمد بن فقر تھید کے گئے برابران کے سرے لا الدالا لله

کی آواز آتی ربی شہاوت کے بعد سرمبارک ، تن سے جدا کیا گیا اور لاش

لاکا دی گئی اور سرکو بغداد بھیج ویا گیا جو بدت تک شہرے مشرقی صے میں پھر

مغربی صے میں آویز ال رکھا گیا۔ فلامدا بن جوزی نے ابراہیم بن اسلیل کا

بیان تکھا ہے ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر پنچی کہ احمد بن نفر کے سرے قرآنی آیات

می تلاوت کی جاتی ہے تو میں رات کو وہاں پیٹھا اور سرکے قریب کان لگا کرستا

رہا حالا تکہ چاروں طرف پہر پیراموجود تھے۔ جب دات کا ساتا با بواتو ان کے

سرنے تلاوت شروع کی اور سے آیات پڑھیں ۔ الم احسب الناس ان

برنے تلاوت شروع کی اور سے آیات پڑھیں ۔ الم احسب الناس ان

(اسلاف کے جے ت انگیز کارناہے)

#### حضرت ليعقوب بن سكيت رحمه الله كي شهادت

المسلام المسلام میں فلیفد موکل اللہ تحت خلافت پر بیضا۔ اس نے اپنے بیشرو تیزیں خلفا ما موان است میں اور واق کے غیراسلام عنا کہ وقرک کرے کیاب دسنت کے حیا واور احادیث رسول ملی افقہ علیہ والم کی اشاعت کی طرف بوری طرح توجہ دی۔ خلق قرآن اور دوست باری کے مسائل پر تمام بحشی موقوف کردایں حین ان تمام بحاس کے ساتھ اس جس ایک اس اور ایک فرز بیجی بنوئل ہے بودی عداوت رکھنا تھا بہت ہے وہی عداوت رکھنا تھا بہت ہے جب بی فلیفہ عید فرف کھا تے تھے کیا گراواد دی وہی اللہ مندکور یا کرنہ رکھا گیا تو وہ وال بی خراجہ کا ایک طرح تھنا الب دیں می جس طرح بنوع اللہ مندکور یا کرنہ رکھا گیا تو وہ وال بیکا ایک طرح بھا میں اللہ مندکور یا کرنہ رکھا گیا تو

متوکل کو معترت علی کی اولا و کے ساتھ بخت نفرت ورشنی تھی۔ وہ معترت حسن اور معترت حسین رہنی الشاع نہا کو تو وقر پرا کہنا ہی تھا اُ کر کسی ہے ان کی تقریف من لیزا تھا تو اس کا مجلی جائی وشمن بن جائز تھا۔

اس کو کئی نے بنایا کہ اس سے دونو ل الاکول اعتر اور موید سے اسن دیعتو ہے ہن سکیے ۔

بھی حضرت علی اوران کی آل ہے بہت مجت کرتے ہیں۔ فلیف کواس پر بہت فلسہ آیا۔ جب
ایھو ہے بن سکیت الن دونو ل لاکول کو درس و ہے رہے تھے تو فلیف نے ان سے حوال کیا
'' کیوں شیخ آپ الن دونو ل لاکول ہے ذیادہ مجب کرتے ہیں یا حسن و شعیر ہے ۔ ان سے حوال کیا
رحمت اللہ علیہ نے فلیف کے حم آپ کی پرواہ کے بغیر جواب ویا 'امیر الموشین ! جم تو حضرت ملی رضی اللہ و تہ کہ ان دونوں ہے بہتر بھتا ہوں ۔'' متوکل ان کے ملی رضی اللہ و تہ اس کے ان دونوں سے بہتر بھتا ہوں ۔'' متوکل ان کے اس جواب سے اتنا نا خوش ہوا کہ ای وقت شرک خلاص کو تعلق کو ان اوران الوائد

#### ضغاطرالاسقف الشهيد

نام ونسب: منفاطرنام روم اسس وطن تعاقد مراً بيساني تنع برقل كے خاص معتدا ورمشير ادرتوم کے بوے یاوری تھے۔

اسلام: برقل شہنتاہ روم كو آخفرر عصلى الله طبير وسلم في وحية إلى محد وريد المست اسلام جیبی تو ہر آل نے کہا کہ بچے مسلی القدعاليہ وسلم بقیناتي جي ليکن جس فرزا ہوں کہ آگر جی نے اسلام قبول کیا تو الل ملک مجھے زندونہ جموزیں کے بھراس نے معرب دریا کومنعاظر الاستف کے پاس بیجا کہ و کیاداے ویت بیں صرت دعیۃ ان کے پاس آئے و انحول نے آپ ک رسالت كى تقد ف كى اورفر ما إلعرفت باسمة ووسفة ( بهم ال ك م اور ال ك مفات سے وانف بین ) مجروه الدر من این تفسوس لیاس الدادر مفید کماس میک کر با بردایس آئے درای ونت الل روم كے ياس محتے اور التحضرت صلى الله عليد اسلم كي نبوت اور اسلام كي سي لي كا اعلان كيا. بياعلان كرنا تفاكه جارون طرف سنهان كي قوم في ان يرزغه كيااددان وشهيد كرؤ الا-

" خدارهت كرداي هاشقان باك طينت را"

لیفش روایتوں میں ہے کہ ہرقل ہے کہا کہ خدا کیا تھم ہیو تی تی تین جن کا ہمیں انتظار تھا اس پر برقل نے آپ کے گل کا ارادہ طاہر کی تو انھوں نے کہا کہ پچھیمی ہو بھی اجارع حق ے بھامی نہیں سکا۔ (ہمیارہ کرحفالمر)

ل لى رحمت بنت ابراهيم كاتمي مال تك وتياوي آب وغذا سے بياز رہااور شهيدان ملت كى قدر ومنزلت، جنت کی غذا کا عجیب وغریب اثر

مینی این جرمینی طبهانی مروزی متوفر <u>۱۹۲</u> هد ساین تکی نے اپنے طبقات کبرنی ش آیک وافعہ تن فر، باہے جس کا خلاصہ ہے کہ داوی کوشیرخوارزم کے ایک گاؤں طویل ہزارو تنف ش ایک مورث می محلق بنایا حمیا کرده مدت می تعلی غذا یا با آن سے ب نیاز ہے، جب كدان كاكزروبان (۱۳۸۸ حشر) بواقعا - يُورس إيده عشروبان بيني - اس وقت بحق وونيك في لي

موجو وتحيس بحرابي مرعرى كي وجدت لورى طرح والات كاجائزون لي تك

گھڑھے میں جب توادزم بکٹھ تب تک وہ موجو تھیں اُوران کی خبرا میں طرح ہر خاص وعام تک بھٹی مکل تھی اور ہرخورو دکال سے ان کی خبرا تھی طرح سعلوم کی جاسکتی تھی ۔ وہان کے لوگوں نے تجربد کے طور پرمہینہ وصبیعے کس کھر بھی شعفل کر کے ویکھا اور تکہانی مجسی کی ہے کم واقعہ کی صداحت بھی ذرہ برابر فرق نیس بالیا ہے مرجم کھیں چیٹا ہدیا جانا کا اگر جی شاہ ۔

جروال جب جھوکی لیفین ہوگیا تو بھی نے براہ رہست مانات کر کے ان کی زبانی مانات معلیم کرنے کی خوانی سرائش کرتا ہوہ ہی آریدیں پہنچا جہال ان کے موجود ہونے کی اطااع وی گڑھی محروم ان شاہیں مجرعی کا دُن گادی آریڈریٹائش کرتا ہوا بالآخران کو یا لینے بھی بھامیا ہے ہوگیا۔

دیکھا کرایک محدت بست قامت، تھریرہ بدل ہمرٹ امپید پھروہ فال بدی توست بدل علی دی ہے، چڑکے عمی امرائی پر تھا۔ عی نے سواری چڑی کی۔ اس نے عذر کردیا الد میرے ساتھ ببدل بی چئی ری ۔ عی نے الن کے حالات کی تنظیمی جائی اور حب ذیل کھٹکوہو کی:۔ عین کھر ۔ کرم فرما کر آ ہے اپنا تا ماہور بوری بوری حقیقت ذرائنسیل سے عالی فرائے۔ عورت: ۔ میرا تا مورست وفتر ایرائی ہے۔ میرا شو برایک نجار ( یوسکی ) تعار دوزی کا فررید دوزاند کی مزدوری کئی اور کی بچے تے مسب کی پرورش اس پیٹر کے ذریعے ہوتی تھی اور دومرا ذریعہ حالی مذتبا اور قربت کی دیرے بھی اس انداز کی در کرسکی تھی۔ بدھش سے ایک بڑک اوران اقتلام نے میرے گاؤں کے بہت سارے لوگوں کو آل کرایا جنا نچے کو گی کھرایا نہاجس عمی کو گئی ہے۔ چنا وے چنا نچریو اشو برسمی آل کردیا گیا۔

جب میرے سامنے شوہر کی لاش لا اُن کی اُن میرے درنے وقع کی کوئی انتہا شادی ۔ پر وی کی حورتی میرے تم میں شریک ہوکر کریے وزاری میں معروف دو کتیں ۔

میری دنیا تاریک ہوگئی جس طرح ایک لوجوان کشراا اول دمورت ایٹے شوہر کی وفات پرماتم کر بحق ہے شم معی کرتی رہی ۔

جسبہ بچوں پر ہموک کا ظلبہ ہوا، سب دوئے سکھے اور چھوسے دوئی مانکھے سکھے۔ اس وقت بچھے اور بھی ریخ : واکد با اختر! اب ان کی ڈیمگی کا مباد اتو تحتم ہوگیا۔ اب میں کیا كرون -كيا كحلاوً ، كبال علاوً ، يجديس انداز بحي نيس ب-

ای اثناء میں مغرب کی اذان ہوگئی۔ جلدی جلدی ٹماز پڑھی اور بارگاہ الّٰہی میں سرمجو دہوکرنہایت بجز وانکساری ہے دعا کی کہ بارالہٰا! تو ان بچوں کومبر کی تو فیق عطافر مااور ان کی بیسی بررحم فرما۔

ای حالت میں مجھے نیندآ گئی معلوم ہوا کہ میں ایک مذکلاخ زمین پر پہنچ گئی ہوں اور اسينة شو بركوتلاش كررى بول -ايك آواز آئى اع ورت (اخذى ذات اليمين ) دانى طرف کو جا۔ میں دانی جانب مرگئی۔اب ایسی سرزمین پر پیٹی جونہایت سرسپز وشاداب ہے۔نہریں ببدرى بين او في او في محلات كفرے بين ميں في الى جگر بھى في ديكھى تقى اور شاس كى يورى تعريف كرعتى وول-اى مرسز وشاداب زمين برايك جكه بهت سے لوگول كود يكھا جوحلقه باندھ کرسنہرے کیڑے پکن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ان کے چیروں پرانوارالی کی تابانی جلوہ باری کررتی ہول ۔ان کے سامنے دسترخوان ہے جس میں انواع واقسام کی غذا کیں عمدہ محدہ چى دولى بين منين ايك ايك چېره كوبغورو يحتى جاتى بول اوراسينا شو بركوتلاش كررى دول ـ اجا تك آواز آني يارحت! يارحت! منين آواز كي طرف مرسي توميرا شو بردكها أي ديا-اس کا چرہ چودھویں رات کے جائدی طرح چک رہا ہے۔ وہ اپنے شہید بھائیوں کے درمیان میں دسترخوان پر میٹھے کھانا تناول فرمارے ہیں۔ مجھے دیکے کرائے رفقاءے فرمانے گلے۔ بیٹورت بہت مایوس ہوگئی ہے اور کئی دن سے بھو کی ہے۔ اگر آپ حضرات اجازت دے دیں تواس کو پچھودے دوں اسب نے بخوشی اجازت دے دی۔

میرے شوہرنے جھے روئی کا ایک گزاعنایت فربایا جوبہت سفیداور نہایت لذیذ ،شہدو شکرے زیاد و میشی اور کھین سے زیاد و زم تھی۔ میں نے اسے کے کرکھالیا۔ لوگوں نے کہا جاؤ اسبحبہیں اللہ تعالی کے فعل و کرم سے کھانے پینے کی حاجت تعلقی باتی ندرہے گی ، جب تک کہتم زندہ رہوگی۔ جب اس خواب سے بیدار ہوئی تو میں اچھی طرح شکم برتھی۔ اس دن سے آئے تک بھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں رہی۔ (اسلاف کے جرت انگیز کا رہا ہے)

#### **141**

# فتح ببيت المقدى ادرمسلما نوں كاتل عام

فتيية المقدى كريدويها يول يح مظالم سلمانول برنا قابل فراموق:

جسب وقد او بعظ بقر الدين على بروهم بروس كروس أو في بالى تو معقوب مسلمان مورقول و بين الدين الدين على مسلمان مورقول و بين الدين المعتقد مي الدين الدين المعتقد مي الدين الدين المعتقد مي الدين الدين الدين الدين المعتقد مي الدين ال

" کی کوچوں کھروں اور میروں و خانقا ہوں ہی جہاں جہاں مسلمان نظرآ سے ان کا عمل عام شروع ہوگیا جب بیسائی سود عمر برقایش ہو کھے تو دیکھا کہ وہ سلمان عورتوں ، بچوں اور بوڑھوں سے کھیا تھے مجرک ہوئی ہے ، بیسائی سوار اور پی دے اس بیں واض ہو کھے ۔ اس مہیب بٹکھ سے درمیان سوائے کریے زاری اور موت کی فریقوں کے مجد سائی دریا تھا"۔

ریمنڈی دی انگیس کا بیچھ ویو بیان ہے کہ مجد سکے اندراوچی ہی جیسائی سواروں کے گھوڑے تون عمل تھنٹوں تک ڈویے ہوئے تنے اور پروٹنم کے گئی کوسچے اور معبد بے کوردکنن لاشوں سے آنے پڑے تنے۔ اس تھی عام سے جوسلمان ڈی رہے ان کی نسبت تیسرے دن کی کؤشل نے موت کا لوگ درے دیا ہے۔ کا دکھتا ہے:

" جب مسلمانوں کواس فوق کامنم ہواتو بعضوں نے شہر بنادے کودکر موت ہے بہتے کی المام کوشش کی ۔ کی ایمل کرفتہ کروہ ورکرہ و کامنم ہواتو بعضوں نے شہر بنادوں خاص کر مجدوں نیس بیا تھے ہیں۔
عیدا تھوں نے ان کو کیل بھی بناہ شدید ہے وہ الاشوں کے ڈھیر ہر جگر نظر آ رہے نئے جوسلمان نگر رہے تھا ان کو گئر تقر کے دائر اور کھیوں نیس لاشوں کے جوانب میں ان کو گئر تقر کھود کر فرق کر رہے تھا ان کو گئر تھی ہوں دو نے تھے اور وہ اگر بنادی تدید اموجائے مسلمان دو تے تھے اور لائوں کہ بنائے کے درائے جا در کر رہے ہے۔

مشرق اورا طیل مؤرخ مسلمان عقولوں کی تعداد بیان کرنے میں مثنی ہیں کرمتر بزارے زیادہ مسلمان کی کے محصر لوٹ مارمکا فوز اور مجدوں پرز برزی قبند اس عارت کری کے علاوہ تعال

# شجرة طربقيت وحباد

عصر ما خرج مرجاد فی سبویل الفرکی دوایت الفرتمانی مفرحت مسیقد احد شهد و تا الفرطیسی در قدیدهای معاده در نده کی چه آب مصاحدان فرمیت وجاد که مرد این بیعت و آخری آن کیمرا بازی مکاب در مخترفت مسید تول ب

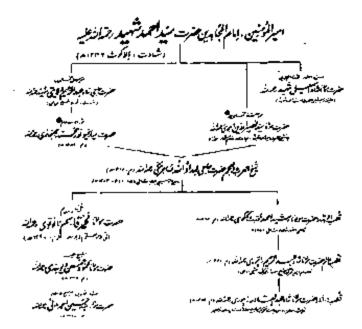

#### آ زادی ہند *کے شہدا*ء

## نبيوسلطان شهيدر حمدالله

رقامیاه در فی نے اس بہانے ہے کہ سلطان فرانس ہے نط و کابرت کردہا ہے جگ شروع کردی جس طرح کا دوہاس نے ریڈوسازش کرنے کیا میں مقدر کیا تھا، وزیل نے بھی ای مقصد ہے آیک کیفیشن مقرد کیا۔ برسازش اس ات بھی اقتی کا میاب ہوئی کوسرف دو ملا کے عرصہ مرد کا کا مامرہ ہوگیا۔ بھی کوفی اور ای شام کوسلطان شہید ہوگیا۔ اس کوسٹی مرد کا کا کا مامرہ ہوگیا۔ بھی میں میں میں کہ مندوستان کی اس کی شامرہ ہوگیا۔ باری عالم کے مؤر فور سے اپنی کاب میں اس فدا ہے آزادی کا بھی خاتر ہوگیا۔ باری عالم ہے مؤر فور سے اپنی کاب میں اس فدا ہے آزادی کا بھی خاتر ہوگیا۔ باری عالم ہے مؤر فور سے اپنی کاب میں اس فدا ہے آزادی کا بھی خاتر ہوگیا۔ باری عالم ہے مؤر فور سے اپنی کاب میں اس فدا ہے آزادی کا بھی اس فدا ہے تا ہوگی کیا ہے ۔

"الی کی ایش متنولوں کے اناریش پائی گئی۔ جوابرات اورلیا س کا کچے دھے۔ نکال لیا کیا تھا۔ گر تعویز جو وہ بیشہ با ندسے رکھا تھا، ابھی اس کے بازو پر بندھی ہوئی تی ۔ اس کو تین کولیاں تی تھیں۔ دوجہم پر اورائیک کھٹی پر ۔ گرچے و گڑائیں تھا۔ انیا معلوم ہور با تھا کہ دو بالکل اخمینان کی فیند سور ہا ہے ۔ جہم ابھی کرم تھا اورائیک کھٹ کیلئے کرٹل جو وہاں حاضرتھا، خیال کیا کرسلفان ابھی زندہ ہے۔ کمروزیش جدائی بھو وسٹان کی آزادی کیلئے وہڑک رمٹائی ، ساکن وصاحت ہودیکی کی ''۔ (بسٹورٹس ہٹری شندی درنان بلدہ اس ۱۹

#### سلطان منذركي تخت تشيني اورشهاوت

سلطان محد نے منسوع میں مطابق الدیمیں میں انتقال کیا، اور اس سال الدیز رقت نشین ہوا، اس کا ذیار میمی سرحدی تو اتیوں میں گزارار ولیراب تھا کہ جنگ جس اپنی جان تک کئی، انتظاما تھے۔الدیز رسندھ میں حکی جنگ میں مارا کیا۔ besturdadole to the property of the property o

## حضرت مرزامظهر جان جانال شهيدرحمه الله

حفزت مرزامظبر جان جانال شهيدر حمدالله شائل خاندان سے تصاور عالمكير بادشاه کے خالد زاد بھائی تھے۔ان کے والد کا نام مرز اجاتی تھا اور مرز اصاحب کا نام جان جانال عالمكيرنے ركھا تھا۔ان كى شہادت كا واقعد بيہ بے كہ دبلى ميں نجف خان رافضى كا تساد تھا اور رافعنی اس وقت زورشور پر تھے۔ اتفاق ہے دورافعنی مرزاصاحب کی خدمت میں آ کے اور کہا کہ آ ہے چنین کی نسبت کیا کہتے ہیں؟ مرزاصاحب نے فرمایا میرا کیامندہے کہ میں ال ك نبت مجيد كميسكول ان ك نبت تو خدا فرماتا ب(السابقون الاولون الخ)ال ير انہوں نے کہا کہ وونزول آیت کے وقت ویشک ایسے ہی تھے اسلئے خدانے ایبافر مادیا اور بعد کوان کی حالت بدل تی اوراس معالمه می خدا کو بداه اواستهاس برمرز اصاحب فرمایا که ا پسے خدا کو میں نہیں مانتا جس کو یہ بھی خبر نہ ہو کہ شیخین نعوذ باللہ مرتد ہو جا نئیں گے اور وہ ان کو خوشنودی کابھی پرواند دیدے اوراُن ہے جنت کابھی وعد وکر لے۔ابیاخدارافضیو ل کا خدا ہے۔اس پرانہوں نے بندوق ماردی جومرزاصاحب کے سیندیش کی۔ بندوق ایسے انداز ے لگی کے مرز اصاب کا فور آانتقال نہیں ہوا بلکہ و و بخت زخی ہو گئے۔ شاہ عالم کو جب علم ہوا تو عیادت کیلئے آئے اور یو جھامرزاصا حب کیسامزاج ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بندوق گی ہے سواس کی تو چندان اکلیف نبین کیونکہ رہیے ہیں ہے جھلنی تعاماں بندوق چونکہ قریب سے لکی ہے اسلنے کچھ باردواندر چلی گئی ہے اوراس کی بوے دماغ بخت پریشان ہے۔

یعقوب خان خورجوی اور ابو بکرخورجوی بیان فرماتے تھے کہ مرز اصاحب نے اس حادثہ سے حیار پانچے ہی روز پہلے میفز ل کلھی تھی۔

بلوچ تربت من یافتد ازغیب تخریر کدای مقتول داج بیگنای نیست تعمیر اور پیشای نیست تعمیر اور پیشای نیست تعمیر اور پیشار تا بیشار کابیات اور پیشار کابیا اور بیشار کابیا اور کابیا کابیا کابیار کابیار

### مولوی سیرنصیرالدین کی شهادت

مولوی سیفسیرالدین آیک و بیداداور کابرفنس تھے۔ ان کی منعوب بندی اور جہادئی خاطر
کست کی بڑی دائنے اور تیج فیز ہوئی تھی۔ ان اس قدر تھے کہ انہوں نے جس می عاسقہ کا
مراح کرنا ہوتا تھا اس کے بارے بھی مختلف ورائع سے کی طرح کی طروری اور مغید معنوات ضروره اصلی کر لینے تھے۔ ان بھی تا کہ انہ ملاقعینی بدروراتم موجود تھیں مولوی سیفسیرالدین محتریت میں تا کہ انہ ملاقعینی مرب سے تھے اور شاہ رفیع الدین محدث وبلوی کے مختریت میں تا بعد اس کی اولاو تھی ہے۔ نے اور شاہ رفیع الدین محدث وبلوی کے فواسے تھے۔ نخصیال رشیع کی جب دبلی میں تربیت پائی کیس ابتداء میں تحصیل علم کی طرف چھال تھورتی اور کیر کھورتی میں محدد مشہور چھال تھی ایک متحدد مشہور میں ایک متحدد مشہور میں ایک متحدد مشہور میں ایک متحدد مشہور میں ایک متحدد مشہور الدین نے ہندوستان کے متحدد مشہور شہول اور ایک مدوادوات انسے کی خاطر کی مقارب کی سی حدت کی اور کیر فراہد رقے بھی ادا کیا۔ انہوں نے جہاد تی جبل الشہول خا

### حافط محمر مصطفى صاحب رحمه الثد

آ پ معرے متی صاحب کے احادث سے متے ۱۳۳۳ء دیں جناب معرے سیواحرشہید بریون کے قائد مجاج یُن کے بمرکاب مکھول سے جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش فر لمیا۔ شيخ شهاب الدين رحمه اللدكي شهادت

بادشاہ محر تخلق (۱۵ تا ۲۵ تا ۵ کو پچھے مورخوں نے بڑا قاتل وخونی لکھا ہے۔ خیاہ
الدین برنی نے اس کو ظالم اور سفاک بھر ان بالیا ہے جو معصوم سلمانوں کو تل کیا کرتا تھا۔ اس
نے قنوج اور برن میں جو کارروائی کی اس کو برنی نے انسانوں کا شکار بتایا ہے۔ وہ اپنے
مخالفوں اور وشمنوں کو بخت سزا میں دیتا تھا۔ عقیف الدین کاشانی، شخ ہودا، شخص الدین،
مخالفوں اور وشمنوں کو بخت سزا میں دیتا تھا۔ عقیف الدین کاشانی، شخص ہودا، شخص الدین،
مخت علی حیدری و فیمرولوں کوان کے تصور ہے ذیادہ سزا میں دی گئیں کیکن قبل و خوز بری میسی
ان بھاری سزاؤں کے باوجوداس کے زمانے میں ایسے لوگ بھی موجود رہے جن کی زبان تیج
صفت اس کے خلاف بندنہ ہوئی شخص شہاب الدین نے اس کو اطاعت ظالم کہا۔ بیدوہ زمانہ تھا
محملہ بادشاہ کو کا الم کہنا اس کو نالوں کہنے کے متر اوف تھا۔ اس کے اگر است زیادہ ہوں وہاں اس
کے لئے کوئی مختاب وں کو حکومت کرنے کا کوئی جن باقی خیس رہتا ۔ شخص شہاب الدین اس
بوابھی بھی کہ بادشاہ کو نظالم کہنے کے جرم میں ان کو ماخوذ کر لیا گیا۔ سلطان محمد تعلق نے
موابھی بھی کہ بادشاہ کو نظالم کہنے کے جرم میں ان کو ماخوذ کر لیا گیا۔ سلطان محمد تعلق نے

جواجی یکی کہ بادشاہ کو ظالم کہنے کے جرم میں ان کو ماخود کرلیا کیا۔ سلطان کھ معلق نے فیے شہاب الدین کے اس کی تحقیق کی قو انہوں نے پر ملااس بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے بادشاہ کو ندصرف ظالم کہا ہے بلکہ حقیقت میں وہ ظالم ہے۔ بادشاہ نے کہا'' تم اس الزام سے روح کر واور معافی مانگو ورندتم کو تحت سزادی جائے گی۔'' شخ نے انہوائی جرات ہے جواب دیا '' فیض نے جو بات کہی ہے وہ حقیقت ہے اور اس سے رجوع کرنے کی کوئی گئیائش نہیں ہے۔'' سلطان محر تعلق نے ان کو صدر جہاں کے حوالے کر کے کہا کہ ان سے اس الزام کا شوت لیا سلطان محر تعلق نے ان کو صدر جہاں کے حوالے کر کے کہا کہ ان سے اس الزام کا شوت لیا جائے درنہ بادشاہ پر جموع الزام لگانے کے جرم میں قبل کر دیا جائے چنا نچے شخ کو اپنی اس جن گوئی کی بدوات جام شہادت جونا الزام لگانے کے جرم میں قبل کر دیا جائے چنا نچے شخ کو اپنی اس جن گوئی کی بدوات جام شہادت جونا پڑار (بسٹری آف دی قرور ندائر کس پروفیسر ایک توری پر سا)

## شیخ علائی کی حق گوئی اور شہادت

سلیم شاہ موری کا دورا سلام کی زیوں جائی کا تھا۔ بادشاہ ہے کمل ادر مفرد رقعا۔ عوام یمی بدھت دخام اعتقادی کا عام دور دورہ قعا۔ اسی زمانے جس آیک بزرگ شنخ علائی پیدا ہوئے۔ یہ بنگال کے جوزادے شے۔ انہوں نے دعوت و تولنے کا کام شروع کیا اور تجدید داصلاح شی سرگرم ہوئے۔ سلیم شاہ ایک جاہ پرست اور فووٹوش عالم مخدوم الملک کے ہاتھوں میں کھیلا تھا۔ وہ بادشاہ کے بیال کی دوسرے عالم کی دائی بین گلفہ باتھا۔ ایک میں کو در رگ عبداللہ خال نیازی کی بنائی اور خلک بدر کرائے جانے کے بعد وہ شخط خلائی کے بیچے پڑا۔ اس نے سلیم شاہ کے کان مجر کرشنے علائی کو دربار میں طلب کر ایا۔ شخط خائی ور بار میں آئے تو وہی شان بے تیازی تھی۔ جو آیک می پرست کی ہوئی چاہیے نہ آپ نے دربار کی تیراسلای رسوم کا خلاکے اور نہ تی بادشاہ کو فیر معمولی ایمیت دی۔ جب شیخے کے سامتے و دربار کیا۔

تقسیم برصغیراور ہندوؤں کے ہاتھوں مسلمانوں کافتل عام

یوں تو دنیا میں بزاروں انقلاب آئے اور آئے رہیں گے اور دنیا ای طرح بنتی اور بگزتی رہے گی مگراییا انتقاب! تباه کن اور خونریز انتقاب یجیبیا که ہندوستان میں آیا' تاریخ عالم پیش نبیں کرسکتی۔ مانا کہ روی اور فرانس کے انتقاب کچھیم بٹاہ کن نہ تھے تگر ہندوستان کے اس خونی انتقاب کی نوعیت فرانس اور روس کے انتقابات سے مختلف ہے۔ وہاں کی رعایا نے بلاا تمیاز ند ہب وطت متحد ہوکراس زمانے کے ظالم و جابر حکمرانوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیااور جانی و مالی قربانیاں دے کر کامیاب و کامران ہوئے اس کے برنکس برصغیر ہند میں دوغلام قوموں میں سے ایک قوم نے دوسری قوم کو برباد کیا اپنی سنگ و لی اور سفا کی کا مظاہرہ اس طرح کیا کہ سر بازار گلی گلی کو چہ کو چیاور گھروں میں گھس گھس کر عورتوں مردوں اور معصوم بچوں کا وحشیانہ قتل عام کیا۔ بچوں کی ٹانگیس چیر ڈ الیس عورتوں کو مادرزاد برہند کر کے سریاز ارتھمایا ان کو مار مار کر ٹیجایا اور بالاً خرفش کر دیا۔ جوان اور کیوں کی عصمت وری کی گئی ان کو جرا ند ب تبدیل کرنے اور زبردی بیوی بنے برآ مادو کیا گیا' شریف از کیوں سے رقاصہ کا کام لیا گیا اوران کے پرور دنوحوں سے اپنی محفل رقص وسروو کی رونق برهاني كلي - بيه مظلوم قوم كون تقي؟ مسلمان ... اورظلم واستبراد ممل و غارت كري كرنے والى بوردوحثى قوم كون تقى؟ ہندواورسكية....! ہندوؤں اورسكيوں كى وحشت يبند جهاعتیں راششر بیسوئم میوک سنگ مباسبها ورسکھوں کا اکالی دل یا اکال سینا۔اگست ۲۵ ء میں انگریز کی عطا کی ہوئی آ زادی کے نشد میں چور ہندوؤں اور سکھوں نے اپنی نوزائیدہ حکومت کی فوج اور پولیس کی مدوے مسلمانوں کے خون سے ہو کی تھیلی۔ نمیتے اور ہے بس مسلمانوں کا جس ہے دردی اور درندگی کے ساتھ قتل عام کیا اس کی نظیر ہندوستان کی تاریخ بالخصوص اور تاریخ عالم بالعوم چیش نہیں کر علتی۔

مسٹررائف جوڈ یلی میل لندن کا ٹمائندہ تھااس کی زبان ہے بھی چیٹم دید حالات کی چند جملكيال سفت جائية وولكستاب ميرى كباني كووى الوكسن عكته بين جوببت بزاول كرده ر کھتے میں میری کہانی گذشتہ جعدے روز موری ۱۲۴ گست ۱۹۴۷ء سے شروع ہوتی ہے جب میں کراچی سے "نمبرے اپٹرین" پرسوار ہو کر براہ لا ہور عازم سفر دبلی ہوا۔ لا ہور تک مجھے سفاكى اورقصالي كاكوئي منظر نظر شآيا اور نديل في كوئى لاش ديمسى اى دن لاجوريس ايك خون ے رنگین ٹرین (نمبر۱۵اب) کیٹی تھی جس کے پینکڑوں مسلمان مسافروں کوریاست پٹیالہ عل واقع بخنة ، جنكش يرب دريغ قل كيا كيا أكيا أك أك ي يرب صرف ٨ سلمان اتار ، كيُّ جو بري طرح مجروح ہو يکھے تھے به گاڑی 9 ڈیوں پر مشتل گھی جس پرایک بزار مسافریآ سانی سوار ہو سکتے تھے (جکدان دنوں جیست پر بھی لوگ سفر کرتے تھے انجن ڈرائیور اور گارڈنے بتایا كداس ارين كو مخسنة وجنكشن (رياست بثياله) كے پيلے سرے بركسى نے خطرے كى رئير كينى كر مخبر البااور ثرين كركني وريقي كه جارول طرف سي تتحسول كردل باول اس برثوث یڑے اور ٹرین کے مسافروں کو کریا تول ٹیزوں اور بھالوں نے قبل کرنے لگئے اس ٹرین پر صرف مسلمان بناء كرين وارته جواد مورجانا جاج هاين و كسواب ول كرويا كيا-" "ہماری گاڑی و انگفتوں کی تاخیر کے بعد اتوار کی صبح 1 یجے لا ہورے دہلی کی طرف رواند ہوئی کا کتان کی سرحدعبور کرنے کے بعد میں نے جابجاا یسے مناظر دیکھیے جوزیان حال ہے کہہ رب تھے کہ بناہ واحویثر نے والے مسلمانوں کو ہر جگہ وہی چھے چیش آ چکا ہے جو مخصنا ہ میں گزرا لیکن ان مناظر پر پچر گھناؤنے اضافے بھی ہو چکے تھے گدھوں کے فول ہر گاؤں کے قریب ر بلوسالئن كنزد يك المنصح بورب تيخ كة انساني نعثول كيمنبوز كركهارب تق." " جاری ترین سے ذرا فاصلے پرانسانی الاشوں کا ایک ڈیچر نظر آ رہا تھا میرے دیکھتے دیکھتے پولیس کے دوسیابی و بال مزید الشوں ہے لدی ہوئی بیل گاڑی لائے جوال ڈھیر پر بھینک دی گئی۔ لاشوں کے آل ڈھیر کے اوپر آئیک انسان ایھی زیمہ ویڑا کر اور ہاتھا۔ پیلس کے سیادیوں نے اسے دیکھیا۔ لیکن و دائشیں ڈھیر پر مجینک کرمیٹنے سبے رسٹنے اور کراہے انسان کو دیس بھوڑ مجھے''۔

"ایک بوز حاصطمان کسان خاک دخون بلی خطان اس دھرے تموزے فاصلے پر چادم توڑ رہا تھا اس کے سکلے سے خون جاری تھا اس کے ہاتھ کاٹ دیج مجھ جھاس کی ٹائٹیس کائپ ری تھیں زھن پرایک کا اور درخت پرایک گدھاس کی موت کے اٹھار ہیں اے بے تالی کے ساتھ کھورد ہے تھے "

المعضف کے قیام علی ہمنے جو آخری تکارہ و بھا وہ پہلے تکاروں سے کیل ڈیاوہ مختاؤ تا تھا۔ جو ٹی ہماری گاڑی چل ہم نے ویکھا کہ جار کو مسلمان اُڑکیوں کو بے وردی سے زدوکوب کررہ ہے جہزان علی سے ایک ووکون کا بھی کر چکے جن ''۔

" غیر جائیدار بھرین کا خیال ہے کہ ہ لاکھ ہے الاکھ سلمان آل و غارت ' حری کی لیمیٹ میں آ کر گڑھوں ٹائیوں کوؤں کھیتوں اور وریاوی کی نزر ہو بچھے جی بیان کی نفشیں جنگی جانوروں کوئی اور گھھوں کی خوراک بین چکی بیں۔ ۵۰ جزار کے قریب سلمان لڑکیاں افواکر لیا کئیں رار بوں روپے کی جاند وج دکر دی گئی"۔

## مولا ناعبدالجليل كونكي رحمهالله

مولانا عبدالجلیل کوئی، ۱۳۵۵ ہے۔ ۱ کالے ، علی گڑھ کے رہنے والے، عالم عدت اور صاحب منا آب وفضاکی ہز دگ تھے۔ حدیث شاہ اکن سے پڑی اور پورے طور پراس عمدانهاک کیا سیدصا حب سے بعث بعث تھا اور تمام عمر آپ کے طریقہ پڑاگم رہے ، ع<u>د ۱۸</u>۵۰ کے بنگاسٹی شہید ہوئے۔ (زیر) besturdub'

### حاجى عبدالرحيم شهيدر حمدالله

عالی عبدالرجم سهار بوری شینی افغانی تے بطر ایت قادر بیش مشله و حدم علی المقدید سی المساف هودی اور المرابیة چشیدی شاه عبدانباری امروی سے دیست تھے۔ بجرمیدم حب سے دیست ہوئے "سیر آسیدا حرشبیدی آ بکا اُکر آباہ۔ حدال جی خور صحمد جین جیلائوی (شخ معرة عالی الما واللہ مها جرکتی ) کے فیل تھے۔ سفر جادی سیدماحث کے امراکات بھی شہادت سے مرفر از دو ہے۔

#### مولوي محمر حسن شهيدر حمها للله

سیر صدحب کے نہایت معتد اور لنگر کے متاز علا میں سے تھے۔ مولوی سیر جعفر علی متقورہ میں تکھتے ہیں۔ "مولانا تھ استعیل و مولوی حرصن دامپوری بجائے وزیرآ نجن ب بودند" (ص ۵۰) دوسری فیکہ لکھتے ہیں" مولوی تحرصن دامپوری کے درخا کساری دیگر اعلم جانم وقابلیت بعد مولانا تحر استعیل تغیر فروندا میں " (ص ۵۷) آپ این نے مولوی سیر تجوب علی صاحب و بلوی کو مسکت جواب دیا ورقال و جاد کا فران سجالی ساجب داری دستے دالے تھے، پھولا و کی تو ائی میں شہید ہوئے ۔ (منظورہ) يثنخ غلام على رحمه اللدركيس اعظهم اللهآبا و

حضرت شخ غلام على صاحب قصبه ممرونده من بيدا بوع اور بعد شبادت يمين مدفون ہوئے۔ شیخ صاحب کا مکان جوکوٹ گڑھی کے نام ے مشہور تھا ایلور ایک مضبورا قلعہ کے تھا وہ بالکل سمار ہو چکا ہے۔صرف ایک پانتہ حمام باتی ہے۔ جہاد پنجاب کے موقع پر روپید کی فراہمی اور بچاہدین کی روا گئی کا انتظام شیخ صاحب کے متعلق تھا۔ خبررسانی وآیہ ورفت میں موجود وآسانیاں ندہونے کے باوجوداورنگ آباد، ڈھاکہ جے دور دراز مقامات سے مجھ صاحب کے تعلقات قائم تھے، روپیدواسلی میں جو کی ہوئی تھی ،جس طرح ہوتا تھاوہ اسینے یاس سے بوری کرتے تھے۔ بہاں تک کدانبوں نے اپنی کل دوات ،علاقد م مکان ،سکونہ تك اس جباد مِن قربان كر ديا، جزاه الله خير الجزا گذهي جس مِن نبايت عاليشان پخته مکانات تنے۔ایک لاکھ روپیة قرض میں مکفول تھی۔شہادت کے کچھ عرصہ کے بعد اللہ آباد ے مہاجن آیا اور جس قدرلکڑیاں وغیر ہیں کھدوا کرالہ آباد لے گیا اور گڑھی کوایک کھنڈیل ک صورت میں چھوڑ گیا۔ خبریت سیروئی کد گڑھی کے بیچے جس قدر فیل خانے واسطیل تھے وہ ہار کفالت سے محفوظ تھے،ان کی اولا دینے انہی میں سکونت افتیار کی ، جائیداد کا پیشتر وہی حصدان کی اولا و بیس یا تی رہاجو عورتوں کے نام تھا۔

اللہ آبادیس پندرہ روز تک شخ فلام علی نے سارے قافلہ کی دعوت کی ۔ شخ صاحب ایک بزاررو پیدروزاند دعوت قافلہ پرخری کر کے عمد وعمدہ کھانے پکوا کر کھلاتے ہے۔ وہ کھانا مجمی اس کٹڑت ہے آتا تھا کہ صد ہامسا کیس اللہ آباد کے چندرہ روز تک قافلہ کے ساتھ ہی کھاتے رہے ، اللہ آباد تک مجھ نجے بیس تعداد مرد مان قافلہ کی سات سو (۵۰۰) ہوگئی تھی ، شخ نفام کی صاحب نے حیرہ عدد شیمہ اور ہرایک حاتی کے داشطے ایک ایک جوڑ وہار چہ اعرام اور ج ہرایک الی خافلہ نے واسطے ایک ایک رو پیرنقد اور صفرت کے قر ایت داروں کے واسطے دس دس رو پیرنفذ اور خواحضرت کے داسطے جار بڑاریا کچے سورو پیرنقز نڈر کیے۔

م ماحب ك تقوى وظهادت كي مقال لكمنا غير شرودي بيم ي كافي ے کرمنزت میدمیاحب کے کلعی مریدین جی سے تھے۔ مرید ہونے کے بعدانہوں نے ہیشہ موم کیڑ ااستعال کیا اور بغیر بستر بچھائے کملی جاریا کی اور چوٹی جادیائی برکر پیرند پھیلائے جاسکیں سونے سے بعد نتم جہاد دی حعرت شخ رحمة الفدعلية شوق شهاوت عن جرونت مرشار نظرة ترييج .. ريار اس كاذ كرفر مائے تھے۔ ایک روز كہنے ليگے كرتمنا يوري ہونے كا وقت أ سميار كقاركي چندمنظم جدعتين جو بمدوقت فيخ صاحب كي تاك ثين را آي تحين جب سقابلہ بوا مفلوب ہو كيں۔ جس ون شهادت ہو كى ب باتنى سكونيا اور فیلمان کوساتھ کے کرخانف معمول تھاروانہ ہوئے ۔الڈ آ بولیٹارس کے مامین كفار سے معرك بوار بيلے فينبان مجرآ ب مبيد بوئ ۔ انا فه وانه البه و اجعوں کو آئی لائں کے کردوان ہوا گڑھی کے بھا تک برا کر چینا ۔ سب آئی مے۔ لاش اتاری می ۔ باتھی ہمی اس وقت اس جکہ مرتبا۔ کڈمی سے متعل میلوادی قبرستان ش آب کوفن کیا گیا۔ قریب تی باتھی بھی ایک کھیے ش . وفن ہے۔ آب کی تبریر نظارت ہے نہ ہوروں طرف کوئی احاط ہے۔ خام قبر سقح زین ہے کسی قدر بلندور خت نیم ہے متعنل پکینم کی طرف واقع ہے۔ ( کارولان جنت)

#### حضرت حافظ محمه ضامن شهيدر حمه الله

بھٹے طریقت میاں کی تورجہ ماحب تھنجمانوی کے ارشد طنفا ویس سے تھے،
شافی کے معرکہ جہاد ۱۹۵۵ ویس شہید ہوئے ، مزاج بھی افتائے حال اور
شرافت کا اور قاء خانفاہ قائد بھون جو جو جو گئے تیں دائع ہے اور ایک وقت بھی وہ
''دوکائن معرفت'' کہائی تھی، وہاں صفرت حالتی صاحب ، معرت حالتی ماحب ، معرت حافظ اور
اور معرت مولا تا تی تو ترفعانوی پر تینوں بزرگ ایک وقت میں جع رہے تھے، حافظ ماحب شہید کو حق فراف کی آر دے کو گئی مت تو شرک کی مت تو ش کر اس بدرے کو گئی ماحب شہید کو حق کی آر دے تر ایا گئی میں اور کو گئی مسئل دریافت ہوتا ہوتا کہ اور اندر جینے ہوئے جی اور کو گئی مسئل دریافت میں کرنا ہے تو مواز دورا تدریشنے ہوئے جی اور کو گئی مسئل دریافت کرنا ہے تو مواز دورا تدریشنے ہوئے جی اور کو گئی مسئل دریافت کرنا ہے تو مواز دورا تدریشنے ہوئے اردوں کے پان بینو جو اور سے تعرف کرنا ہے تھی اور کو گئی مسئل دریافت کرنا ہے تھی ہوئے کہ اور مواز مواز مواز مواز میں مدریشنے ہوئے دوران کے پان بینو جو اور مواز مواز مواز مواز مواز میں میں میں کرنا ہے تو تی اور کو گئی مسئل دوران کے بات مواز کی مسئل دوران کے بات مواز کرنا ہوئی کرنا ہوئی میں میں میں کرنا ہوئی کرنا ہے تھی ہوئے کرنا ہے تک میں تھی کرنا ہوئی کرنا ہے تو تھی کرنا ہوئی کرنے کرنا ہوئی کرنا کرنا ہوئی کرنا ہو

۱۸۵۷ء کے معرکہ جہاد کا حال اور ویرد مرشد کا واقعہ شہارت تکلیم محد ضیاء الدین نے بھی مسلحقہ بہت ہی جمل اور مختصر طور ریز لکھا ہے، جی جا ہتا تھا، کر تکلیم صاحب عدد ۱۸ کے معرکہ کوزر النعبیل ہے تکھتے ہمراس زینے کی مجبوری کا آج کون نداز واقع سکتا ہے۔

حمزت مافقہ صاحب شہید سرید بہت کم فر مایا کرتے ہے، مکیم محرضیا، الدین صاحب رام پورٹی بہ سفارش حفزت مادق صاحب شرقب بیعت سے مشرف ہوئے تھے دادر بیعت ہونے کے بعد دادی سفوک شروبھی گامزان ہی ہے کے ۱۸۵۵ء کا بینگامہ بر یا ہوگیا، چنا تھے نو تھر برفر، نے بیں۔

"بي تجرنهي كديره وغيب عيد بي اورظا بربواج بناسيداي توقع اوركشاكش

ش تھا کہ نا تاؤ کر دش ایام اور شامت افعال اس شکنتہ صل ہے میصورے بیش آئی کروفعنڈ جہاں بی ایک شور نشور پیدا ہوا و بیٹائمٹس و غارت کا چار طرف ہے ایسا گرم ہوا کرشاید بھی شہوا ہوگا اور جولوگ دیندار اور جری جھے فیرست سلام ہے اکٹر شہید ہوکر تو نے وارالبقا ورصلت فریا ہوئے یا خاند دیران ہوکر اور بدرات اس ملک کی دیج کر بہت الشرش بیف یا کئی اور دارالسلام کوئٹر بیف لے سکتے ا

معرکہ شالی علی معرضت حافظ صاحب کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے تھا ہے۔
'' چنا نجے معزمت مرشد تی رضہ الفہ علیہ ونور اللہ مرتبہ و وتدک سرو سفی بھی ضرور
و نیائے وزیر کا مجھو خیال نے فریا گائے۔ ہمت چست با ندھ کرا مرق پر جان وہال تر ہان کہ بالا ور ذوتی وشق نے دارائی عمل ایسے مست ہوئے کہ کی طرح کا فرو دنہ ہوا اور
مینائے شریعی شیادت و جام کوڑ عمل ہماری ہے کسی کا بھی چھو خیار شقر ما یا ہمان الشری ہمت مرواں یہ دفتہ اکا تماشہ و کھا کر مروانہ اور مثل قائد جوشہ و میں محرم الحرام سے سے التھ کی برم معرکہ ہوکر جام شہادت نوش فرمایا ، داو کیا خرب واواست لے سے اور وارخ حسرت دے گئے ۔
اور وارخ حسرت دے گئے ۔
اور وارخ حسرت دے گئے ۔

#### ش*ہدائے*ا نغانستان

#### مولا ماارشاداحمه شهبيدر حمهالله

عاد مجرا عام وجب برادر مك افغانستان بردوس نے بے یہ وقی محافقت كے ساتھ المحرر العام الموجب برادر مك افغانستان بردوس نے بے یہ وقی محافظ المحتون اور المحتون اور المحتون المحتون المحتون المحتون المحتون المحتون المحتون المحتون المحتون بخار المحتون المحتون برائس برائس المحتون المحتون برائس برائس المحتون المحتون برائس المحتون المحتون برائس برائس المحتون برائس برائس

 مروسا الی بی کراچی سے اکل کوڑے ہوئے ۔

مرادن في مركاني بين عرف وشالًا و

تنبياه اوشوق يس احنت كشرر بهرشين بهوتا

مولانا ارشاد احرصا حب عمراورهم على بزے تھے دونوں ساتھوں نے سند کے مطابق ان کوابنا امر مقرد کرلیا۔ اس طرح یہ تینوں جاہدوں پر مشتل جماعت وجود میں آ گی۔ الح زندگی کا آخری معرکہ

بيسروساماني

محرکونی الی کا ٹری دستیاب نیس اور قائقی جس بھی تجاہدین اپنے اسلوسیت اس جم پرروانہ ہوئیس روائی کی کے فیرٹینی میں ہوئی قرحن پہرے دندوں کوراستان پر بخطرمقابات پر مقرر کیا عمیا تھا آئیس ہے جارت بھی وہی پڑی کہ وہ ان مقابات پر دات کے صرف ا ہج تک رین وال وقت تک ہم وہاں ہے شاکر دیں تو وہ اپنے اپنے ٹوکانوں پر واپس بطے ح كم اورم محدثين كرجمل كامنعوب الوى كرديا كياب.

Destruction of the Michigan بلاً خراکیک ٹریمنزاہ رائی کے چیسے بندھی ہوئی ایک ٹرانی کی طرح مل کی اور یہ وگر ہم مصمط بق الشوار كوتماز همر ك بعده م بدين كارسته وبان كيانيك افغان كماشر سولان عید محد صاحب کی قبارت عمل نرانی عمل رواند او کی واس وسے عمل محافظ مرز از کے کی افغان مجاهر بن بھی شامل منتصد مغرب کی نماز راسته بھی اوا کر کے سفر جاری رکھا میں ، پروگرام بدق کررٹ کے البیعے کیا انشرنہ اکے قریب کلی کردیات کا جائزہ میں گے اور میج صاول کے فورابعدتماز فجريز هاكر جهاؤني يرحمله كرويا جاست كاله

#### تقذمر كافيصله

جوابوں كريجابدين كابيد ستدمائے كى فير معمولى فرالي اور معوبتوں كے باعث ان مقادت سے دفت کے دل ہے تک نے گز رسکا جہر را چہر بدار مقرر کئے گئے تھے وہ طاشہ و قراد وال كرمها بن وك بيج كر جدوبال سابهت مج اوري بحركر اسية اسية تعكانول ب والیس ہے گئے کے تعدیقتو کی کردیا کیا ہے۔ ادھروش کو جدین کے دستہ کی تجری بوکی تنی دری ے دات کی تاریکی سے فوئدوا تھیا ورائی چھا ڈائی سے کوئی دور سے آئر راستہ کے دونوں حرف کی بہاڑیوں پر پرایش سنجال ف، اورانی پشت بر کمتر بندگاڑیال اور نینک کھڑے كروية مربيريدارون كيب جائے كا وعث يدمة م اس كرهاني كي فاررات ك تقریباً ایکے بیے ی بچاہرین کی نزل وہ ل کپٹی وخمن نے تمین طرف ہے محاصر و کرکے اب کے امذکر دیاراس می دی جہراں جل یہ پہلاموقع تھا کردشن نے فود کئے ہوھ کرحملہ ا کرنے کی جزائے کی تھی، جا سوسوں کی بروانت مخبری نے اس کوجوں الدو ہے؛ یا تھا۔ تاریکی میں مي بدين وُحنله كي خبرس النت او في جب وثمن كايبلاً كرينية ( وتي بم ) س از بكثرية مريعنا جس ے بیٹرانی بھٹی ہوئی تھی اڑیکٹر میں مم تکی تو پٹس کو بنا ہرف ساف تقرآ مجا۔

ترالی بر گولوں، وی بھو میا اور کو نیول کی ہا دش شروٹ ہوگئی ، پچھو مجاہرین ٹرانی سے چھوڈ نگ لگا کر یوزیشن لینے میں کا میاب ہو مجھ اورانہوں نے ترانی کی آڑے جوائی فائر نگ الماع الماع

شروع کردی، گولوں اور بموں کی خوفٹا ک آ واز وں سے سارے پیپاڑلرز و براندام تھے، اس بھی آ واز وں میں کچھیر فروشوں کا فعرہ" اللّٰہ انکیو " بھی گونچ رہاتھا۔

مولانا ارشاد احمد صاحب بھی ان جانبازوں میں شامل تھے جوٹرالی ہے اتر نے میں كامياب، وك يتح كران كوكوليوں كى باڑ دلگ چكى تى، جس كے بعدده كى ندكى طرح چندقدم وتمن كى طرف كالشكوف جلاتے ہوئے بوجے گرجم كاخون بہت بہد چكا تحابز ھے كى سكت نہ رى قويشن كى طرف يوزيش لے كر كھنوں كے بل بينے كے اور "الله اكبو" كانعرولكا لكا كرفائر كرتة رب-اب ان ك فرة تجير كما تحد "لااله الا الله محمد رسول الله "كاكل يمى سنانى د يدر باقفاء بجريدا واز بيضة بيضة خاموش وكفي-اس كلمد يرجان ديية والامجاه إينا مقصد حاصل كرچكا تقارشهادت كروقت عر٢٦ سال اور٢٠ ون تحى اورشادى كوسرف مهاد بوئ تقر نه مال ننیمت نه تشور کشائی شهادت مصطلوب ومقصودمومن اس دقت جنگ کی صورت حال بیتھی کہ جو بجاہدین دعمن کی اندھادھند فائزنگ کی وجہ ے فورا ٹرالی ہے زکود سکے دوای میں گھرے رو گئے ۔جس میں آئی ہوئی آگ دم بدم بردھ رئی تھی، کچھ جابد شالی کے اردگر دوئی ہوے تھے، کچھ جانباز شالی کے اندراوراس کے اردگرو جام شہادت نوش کر چکے تھے اور جن کوموقع مل گیا تھا ، وہ بچرے ہوئے شیروں کی طرح '' فتح یاشہادت' کی جگاررے تھے۔اس مہم کے افغان امیر مولانا عید محدصا حب اور دارالعلوم کراچی کے طالب علم مولوی عبدالحلیم سلمہ کولوں اور کو لیوں کی بارش میں زخمی ساتھیوں کو كندسط يرافحاا فها كرمحفوظ مقامات يريبنجان ككاور بحرالله سلامت رب

#### تائدعيبي

ای دوران اس باردوئے آگ بکڑ لی جوٹرالی بیس رکھا ہوا تھا، وہ پھٹنا شروع ہوااس کے خوفناک دھماکوں نے ایک ٹی قیامت ہر پاکر دی لیکن جس ذات باری تعالیٰ کی خاطر سیسب پچھ ہور ہاتھا اس نے آئییں دھماکوں کو تھرت کا سامان بنا دیا کیڈرالی بیس رکھے ہوئے راکث لا ٹچروں میں سے ایک راکٹ کوقدرت کے فیمی نظام نے اس طرح جالیا کہ اس کے پچھلے جھے میں آگ گئی۔ جس کے باعث را کٹ تیزی نے آگل کرسیدھاڈٹمن کی طرف پڑھا اور چھٹم زو<sup>80</sup> میں خوفناک دھا کے کے ساتھ آیک ٹینک تباہ کردیا۔ ساتھ ہی ٹرانی میں جلتے بارود سے جو دھا کے ہور ہے تصان سے ڈٹمن سے بھے کر کہ مجاہدین کونازہ کمک آبائی گئی ہے میدان چھوڑ بھا گا۔ اس معرکہ میں دٹمن کے تقریباً ۳۵ فوجی جہنم رسید ہوئے اور ۲۲ مجاہدین شہادت ہے سرفراز ہوئے۔

کچھ در بعد مجاہدین کی ایک اور جماعت وہاں پیچھ گئی جوشہدا کو تر بہی گا دک لے گئی اور زخیوں کو اونٹوں وغیرہ پر گاؤں پہنچایا۔ وہاں کے تقریباً اڑھائی ہزار مسلمانوں نے جمع ہو کر شہداء کی قماز جنازہ پڑھی۔ وخمن کے گن شپ ہیلی کا پٹر اس وقت بھی بلندی پر منڈ لا رہے تقے گر اللہ جل شاندنے ان کو ایسااندھا کیا کہ اس بڑے بچمع کو نند کھے سکے۔

مولانا ارشاداحدصا حب نے ساتھیوں سے کبدر کھا تھا کہ 'جب میں شہید ہوجاؤں آق لاش گھرند لے جانا ، ہوسکے تو میدان جنگ کآس پاس بی ڈن کردینا۔''

ان کی وصیت اور مقامی مسلمانوں کے اصرار پرشپر''شرنہ'' کے قریب ہی گاؤں ''کوٹ ودال' میں سب شبیدول کوئیر دخاک کردیا گیا۔۔

> بنا کروئدخوش رہے بخاک وخون شاطیدن خدار حمت کندای عاشقان پاک طینت رایر اسرار

## جنزل اختر عبدالرحمن شهيد كي شهادت كاواقعه

یہاں اس رمیوت کا ایک اقتبال تقل کیا جاتا ہے جم سے اعدادہ ہوگا کہ جہاد
الفائنان کے حوالے سے جز ل اخر عبدار جن کی تخصیت کئی ایم تھی اور صدر فیوہ کے ساتھ
ابنیں بھی رائے سے بنائے کے لئے اس جان ٹیواسٹریٹ کی ایم تھی اور صدر فیوہ کے ساتھ
ابنیں بھی رائے ہے بنائے کے لئے اس جان ٹیواسٹریٹ کی طرح شائل کیا جہا جہان
میرن لکھتا ہے کہ ''جز ر اپنر عبدار جن کو صدر فیاء التی کا جائے تھی افغان سورت
مال، جنگی اسر تھی اور و باس ہونے والی جگ وجز ل فیاء اور اخر عبدار تمان ہے بہتر کوئی نیس
میرن تھا۔ جزل فیاء الحق نے ایک بہا کو ہے محفل جس ایک مرتبہ یا چھی نم جزل افز سے
جول کی ۱۹۸۸ء میں کہا تھا'' آپ نے ایک بھو و کرد کھایا ہے میں بھلا آپ کی اس کا گرا ان کا
کیا صلاحت کی جزئ میں اور مرف افقاد سیا احزت آپ کواس کی جزادے گا۔''اس بات
میں بیتینا کوئی خشک نیس ہے کہ جزئ فیاء افتی اور جزئ اخیر عبدار خمن نے افغانستان میں
موری کی فلست کوا کی بھو سے کی طرح روفعا کیا تھا اور اگر روئی کوئی جنگ سے چھٹکا را حاصل
موری کی فلست کوا کی بھو سے کی طرح روفعا کیا تھا اور اگر روئی کوئی جنگ سے چھٹکا را حاصل
کرنا تھا تو بھران دونوں حضرات کورائے ہے ہے بنا انجائی خرود کوئی۔

'' جان بیرن'' آگے تین چار پیراگراف کے بعد لکستا ہے کہ '' جزل اختر کا (امر ﷺ 'میکوں کے ) اس مظاہرے میں (جو بہاد لپور میں ہوا) شرکت کا کوئی پردارام نہیں تھا تگر ۲ ااگست کوان کے ایک تائب نے انہیں چندائی تجیب وفریب باتمی تنائیس جن کا صدر ضیاء کو بتایا جانا ضروری تھا،صدر ضیاء ہے اس سلسلہ میں بات کی گئی تو انہوں نے جزل اختر کو اینے ساتھ سنرکی دعوت دمی اور کہا اس دوران تم سے ان با توں پر بھی گفتگو کر کی جائے گی، چنا ٹیج جزل اختر کا بھی صدارتی طیارے میں جانا ہے ہوگیا۔''

چاروں پوسٹوں نے جواب تک انتہائی صبر کے ساتھ اس لئے خاصوش پڑھ کے باتی مجاہدین زخی ساتھ یوں نے جواب تک انتہائی صبر کے ساتھ اس لئے خاصوش پڑے تھے کہ باتی مجاہدین کی کارروائیوں میں خلال شآئے آ۔ وازیں دے کراچی طرف متوجہ کیا۔ حبدالکریم ندیم اور بختیار حسین نے آوازیں نیس تو بیا کیک اور ساتھی کوتیہ یوں کے پاس چھوڈ کراس طرف دوانہ ہوئے۔ یہاں دیکھا تو مولا نا عبدالقیوم جوریز رودستہ کے قائد تھے اور ابو بکر جو بردی مشین گن کے دستہ کے امیر تھے بیدونوں بھی زخی پڑے تھے اور کما نازرز بیر کے دستہ جا ملنے کی کوشش میں بارودی سرتھوں نے تی ہوئے تھے۔ انہیں اٹھانے کی کوشش میں ایک اور بارودی سرتگ ان کھورے جم پرشد بیوزشم آئے۔ است میں کما غرز بیرآ گئے زخیوں نے انہیں بارودی سرتھوں کے پورے جم پرشد بیوزشم آئے۔ است میں کھار تو وہاں تبھی گئے اور زخیوں کو افعانے کی کارروائی منظم انداز میں شروع ہوئی جس میں قیدی تو جیوں سے بچی بدولی کو افعانے کی

رصت الله بنگاردیشی جو کما تقررز پیر کے دستہ میں پارودی سرگوں کی پاڑھ میں سب سے پہلے زخمی ہو کرگرے متصان کے پاؤں میں بارودی سرگوں کا تار پھنسا ہوا تھا، آئیس اٹھائے کی کوشش میں وہ بلاتو بیک وقت دو پارودی سرنگیں اور پھٹ پڑیں اس حادثہ ہے جہاں عدیل بختیار اور دوقیدی فوتی شدید زخمی ہوئے ایک السناک سائنہ بیہ ہوا کہ رحمت الله دوبارہ زخمی ہوئے ہیں الوطن جانباز آئ کے معرکے کا واحد شہید ہے۔ انا لله وانا البه د اجعون

#### بهبارشه يد

قاری عبدالرشید کوشر کہتے ہیں کو اکٹن شہر صاحب کے ساتھ تھا ووا یک واقع ہو ہو ہے۔
ان کے قریب ہی جم کے
اس جو کند سے پر رکھ کر چنا ٹی جا گھٹا والڈ لا کر رہے تھے۔ ان کے قریب ہی جم چھ
اس تھی کا الشوافوں نے فرمز نگ کر دہے تھے تھے ہا مطرقا وو دیستے ہمارے مائے بیش آئے ہوئے دیستے کھے امپر کند کہت فرید دست اجھائے سے ہمارے در تھی جیدالت ریاو ہے اجمان کا تھی خضد اور جو چندان است قال شوید ڈگی ہوگئے ان کا پوائی اس بارود ٹی سرٹف پر آگیا تھا۔ مہتم نوان ان کوایک کولیائی آگر نگا اور وہ آئے تھائی بدائے ہوئے۔

ویکھتے ہی و کیکھتے ایک گولی عارے ما آئی گی ذریب کوئی ان کا پیٹ سٹ آلیا دو ہیں آمریا ہے۔ تطبیعیرصاحب نے بیال ویک تو فوراز نئیوں اور باتی ساتھیوں کو دائیں برس آلی ہے لے (الوغائد) کی ٹیٹیا یہ ادبال طارق عمد آئی ساحب نے فوری طبی الداودی کے کیمیوسا حب جمیس کے کریکر میدان کاروار میں آئیج کئے۔

قاری خون الفراد کیے حفہ اور سے کے بیر سے کہتے ہیں کہ ان قرار گاہ پر ہو بھک ہونی دو کس کی شاہو نے کا سید قائل قراموش معرک تھا ایمان ہیں اس بلفون سے زیادہ افغان بلیشن سے قدارہ کئر کیونسٹ اور شنت انگر سے کی خدر فارہ فی صاحب نے بیارت جس کہلے ہی بتا ان گی چنا کچے ساتھی اس خصر کے کے لئے جن الور پر خوب میں دہو کر نے کے جھے کی ساتھی اٹھی ہو ۔ ک نگی جب بھی کوئی افغانے آئے کر ٹی نے میں جارب ویا کہ ان کے بھوا پر بی تھر نے کر شکر ہا ا

ہمب ہم قرار کاہ کے قریب بیٹی قرآ کے دائے میں ایک ٹیلے تھا وہاں سے ہارٹن کی حرج قائز آر ہاتھ میں نے ساتھوں ہے کہا 'انٹرکاہ میا کر ٹینے سے آگے جما گے نکار جو حریز رویس پڑے مدربین وقی آگے بیٹیس ''۔

وقد ڈیٹنی نے بیستانتہ ان اللہ کیزا کانعروں کا یا اوق طرف دوڑ نگادی کمیس کیے۔ باق میں دوڑ پا ہے۔ اللہ بیاک نے سب کو محفوظ رکھا النیائی پارٹر کے ہم تم ارکاہ میک جائے ہیے۔ انظر اللہ بیار رکھتا ہے مسمران طرور مسلم سوت کیا ہے ہے افتعاد کم من کا مغ

besturdubor حزب الله صاحب كابيان بيك الساس بنك من أكثر سأتحى رات س جوك بیاے تھے جنگ کے لئے عموماً مرکزے پھی کھائی کر نکلتے ہیں مگراس دات ہم تمن بیجے لکلے توجس كروب ك ياس مجوري تيس ووكين يجيره كالجردن بحرياني كالجي أيك بوعدندل سکی۔ساری جنگ اس حالت شمی ازی گئی۔

فتح کے بعد قرارگاہ ہے کھانے کی بہت چیزیں طیس پانی کا ایک ڈرم بحرار کھاتھا۔سب پیاے تھے پکھ ساتھ کہیں ہے چینی لے آئے جگ ش شریت بناکر کی ای رہے تھے کہ ایک اور بوسٹ سے اجا تک ٹینک کا گولہ جارے درمیان آ کر خوفاک وحا کے سے پاٹا غلام مروراعد بل اوراساعیل زخی ہو سکتے اور ہمارے ایک ساتھی عبدالرحمان جونو بہ قیک شکھ تے تعلق رکھتے تھے جام شہادت نوش کر گئے ۔اناملندوانا الیہ راجعون \_ گو لے کا ایک پر خے عديل كى يائيس كلائى كى دونول بذيول كوچكناچوركرتا بوا آريار بوكيا\_

قاری نعت اللہ جروارا ہے زگی ہونے کا واقعہ سناتے ہیں کہ ' میں زخمی ساتھیوں کواشا کرنیچےلا رہاتھا کہ کمانڈ رفارو تی صاحب نے جوخود بھی زخی تھے بجھے ہدایت کی کہ" آ پ قرارگاه جا نی کمیں اورزخی یا شہیدسائقی وہاں ندرہ گئے ہوں۔''

میں جس رائے ہے آیا تھا ای ہے واپس ہو گیا بہاں ہرطرف بارودی سرتلیں چھی ہوئی تحین ان کے تارکاٹ کاٹ کراپٹاراستہ بناتا جار ہاتھا کہ ایک بارودی سرنگ نظر آئی اس سے زیج کر ایک دوقدم می جاا تھا کہ زیروست دھا کہ ہوا میں سمجھا کوئی گولی آ کر پھٹا ہے کیونکہ اس وقت دعمن کی ا یک اور پوسٹ سے گولہ باری بوردی تھی مگر ہوار تھا کہ اس سرنگ کا زیٹن میں چھیا ہوا تارمیری ایرمی یس تھسااورسرنگ بیٹ گئی۔میری پنڈلی کی بڈی ٹوٹ چکی تھی وہاں کا گوشت بھی اڑ کیا تھا۔

یمال کوئی ساتھی نہ تھا' میں نے مخصوص علامتی فائز کئے سفتے ہی پجھ ساتھی آ ہے اور مجھےاٹھا کر لے گئے۔ رات نویج کے بعد تک ساتھی قرارگاہ ہے زخیوں کواٹھا کرلاتے رہے۔ ہمارے ۱۹ محامد زخمی اور دوشہید ہوئے تھے۔

جن دو پوسٹوں برمولا نا پیرمحمد اور ان کے ساتھیوں نے حملہ کیا تھا' وہ بھی فتح ہو پکی تھیں۔ جب رات کوہم سب اپنے مرکز آئے گئے تو دعمن کے طیارے آگئے اور شدید بمبارى كى كىكن الله نے سب كو بچاليا۔

مينوا <u>الكهابية و</u>ي

## مجدد جهادحضرت مولا ناارشاداحد شهیدرحمهالله کی ایک جھلک اورمولا نامسعود کشمیری شهبیدرحمه الله

ومهره ١٩٤ وهي كميونست فوجون نے افغانستان پروها وابول تو ليلائے شہادت كامتنى سیمخول الحامتزل وقریب و کھ کرنے مروس الی کے اوجودائیے ووساتھیوں ممیت باڑی (خرست ) کے قریب افغال مجام میں ہے آ طا۔ جہاد کے سراحل ہوئے منین ہوتے ہیں ہم سٹروں نے ممآ کروانیک کی اجازت م ہی توایک کھیاوا ک کا آیا میکن سنجل ممیا۔ جیسے دل ے ودنول کورخست کیا چندونوں بعد واعد واله به حااستطعت من قوا کے تھم رعمل کے کئے یا کتنان کے وقع بدارت کا اس جمید پر چکر لگایا کدسالاندامتوان قریب ہیں احتر سميت نوافرا دتيار بوئ ابتداء ثالي وزيرستان كمايك قبرستان شي ذيرالا يامولا ناارشره احد شبیدر حمدالللہ نے احتر کوماتھ لے کرمتعدد ہاریٹا درمی افغان لیڈروں ہے ملا تا تیں كېس يەمقىقى تىمود رحمدانلەكو دْ رىچەا متادىخىم لپائة خرمولا تالىم اللەمنىيور شېپىدر حمدانلەپ باخبابطها جازت ؟ مدلے کر چنو فی وز مرستان کے راستے کئی دن کے پیدل سفر کے بعدار کون کے قریب مولانا ارسمان رہائی کے جہادی دیتے سے وابستہ ہو گئے۔مولانا ارشاد احمد کا جبادى نام سيف خشرتف و بناجهم اوروراز قد ول عن مسلمانون كاورواور جرب برقمرو ہوشمندی کامد حیلا باٹر خود پہندی وخودنمائی ہے کوسول دورفان الجہاد۔ سرتھیوں نے سفاز سفر عیں ان کوامپر مقرر کیا تھا۔ نیکن اس نے بھی اٹی امارت کو جٹلا ینہیں۔ ایے مقصد میں سنجیدگ کے یادجود خوش مزان تھے۔ کمی ہے ناداض نہ ہوتے معامدات میں صاف اور كعربها بي جيب ہے وفقا وکوان شرط برقر مساديج كها گرشبيد ابوج وَ وَمع ف ـ

منائی معانمات کا تصد و اکثر عبید الرحن (محجره) نے منایا فیعل آبادیں مولانا کو موٹر سائیک کی مفرورے پیش آئی تو واکٹر صاحب نے ایک دوست سے عاریا کے کرد سے وی چند تعنوں کے بعدوائی و سے کئے کے دنوں بعد سوٹر سائیک کے مالک نے واکٹر صاحب سے چرچی '' دومولوی صاحب دوبارہ سوٹر سائیک کینے تین آگی ہے؟ حمران سے جس سوال کی دید ہوچی تو خاکرہ و دوست نے بنس کر بتایا کر مولانا نے تھوڑی دیر موٹر سائیکل UF MIDIAPRESSOR

مولانا شبید کے ساسنے فقط روی افواج کو نکائنا ہی نہیں تھا بلکہ پوری و تیا میں غلبہ اسلام مقصود تھا۔ اس لئے ساتھیوں کو منظم کیا جہاعت ، مائی ان میں ایمان تقوی اور جباوی اسپرت پیدا کی وہ خود بھی نام و مود دے دور تھے اوروں ہے تھی اس کی تو تع رکھتے تھے۔ (اس امید پر پورا شاتر نے والوں نے نام و مود اور جہام توں ہی کو تقصود بنالیا)۔ وہ جذبہ شہادت ہے بھیشہ سرشار رہے تھا اس کئے جلدی وسل مجوب کی گھڑی آئی تھی ۔ ۸۵ء میں اپنے دفقاء کے ہمراہ ایک جگھ تھا۔ کے اداوے سے بیشرون جگھ تھا۔ کے اداوے سے دوانہ ہوئے شرانہ کے مقام دخمن کی ذریش آگئے کو نے ہر سے شرون مورع کردیا۔

پیٹ میں گولیوں کا برسٹ لگا تو ای حال میں فعرہ بگند کرتے ہوئے آگے لگیے' کاشکوف مضبوطی سے تعامی ہوئی تھی۔ بلآ خرکر گئے اور جلدی اسکے پاس کی گئے جس کے کلے کو بلند کرنے کے لئے زندگی وقف کی تھی۔ وصیت کے مطابق شرائٹ میں میں اس جہاد کے متوالے کو میروخاک کردیا گیا۔ خدا رحمت کند ایس عاشقان باک طینت را

19۸۵ء کے بعد جہادے وابستہ ہوئے والے افراد کی آکٹریت تو مولانا کی شخصیت سے تاواقف ہوگی ریکن جائے والے بھی جملانے کی کوششوں میں مصروف جیں تا کسان کی خلافت باقصل ثابت ہوجائے۔ووائی زندگی میں ان چیزوں سے بالاتر تنے بلکہ بلندترین۔

# قارى اميراحد شهيد كلكتي

شہادت سے ایک سال آئل 1984 وشی جب دارا اطوم کی سالاز تعلیا ہے ہوئی تو والدین سے داجازت بہلے سے دکی تی ایمال سے سید سے افغانستان جا کر قریک جہاد ہوئے اور تعلیلات تم ہونے سے پہلے وہیں سے چندروز کیلئے اپنے گر الگات ہی مجے۔ کراچی دائیں کے دفت دالدین سے آئندہ سال (تعلیلات میں) چر جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی قودا ندمیا حب نے فریایہ ''ایک مرجہتم جہاد میں حصد نے بھے ہو، مافظ تاری ہی ہو تھے مورمز ید تعلیم میں معنول رہوں کی تھے میں خارجہ دے۔'

بیٹے نے ادب سے مرش کیا:" جہادافغانستان شی جمیں جان حالات وہ تعات کا مشاہدہ ہوا ہے ان کی موجودگ میں خاموق تما شائی من کر پیٹے رہنا، فیبرت ایمان کیخلاف ہوگا، دہاں ماڈل ہنوں کی مصمتیں اے تمکین، سیاجد اور مداری کومومیٹی خانہ بنادیا حمیا، آبادیاں دیران اورفصلیں جوہ دو تکی ہیں۔"

والدصاحب نے ان کا جذب ہ کھی کر دوبارہ جہاء ش شرکت کی اجازت ویدی بھر ماں نے کہا: '' بیٹا اہمارا بھی تم پرخل ہے، سال بھرآ تکموں سندود در سبتے ہو، ہم تعبارے آنے ہ خوتی مناتے ہیں۔ کم از کم تعلیات تو ہمارے ساتھ گذار لیا کر د''۔

معیم بینے نے کیاجت سے کہا: " بیاری ای ایش نے دنیا کی چھر دوزہ خوشیاں آخرت کی دائی خوشیوں پر قربان کردی جی الب دنیا کی خوشیوں کی تو تعالت جبرے ساتھ وابستہ ترکیس سان شا دانشہ خرمت میں ہم سب کودائی خوشیاں لیس گیا '۔

نان کی مامتائے بھی اجازے دیدی۔

چنا نیجا کلے سال تعلیلات میں ودیارہ اپنے ساتھیوں کے بھراہ ارفون کے مجاذر پہنٹی گیجاور ۲ شوال ۱۳۰۵ء کو انٹرنڈ کے فوان ریز معرکے میں جام شہادت فوق کیا۔ لیکن جہ ہر انسال عدم سے آشنا ہوتا تھیں ۔ آگوسے خائب تو ہوتا ہے۔ فقا ہوتا نہیں (یرسرار)

# حا فظ محمر عبدالله شهيد ملككتي

ش نے تعلیات شریحاز ہونے کی اجازت دیدگا ۔ چنانچے ریمی تعلیات بھی دون کے جاد مرجلے کشادرا شول کیٹرنسے توزیر پر معرکے بھرائے امیر کے ماتھ شہارت سے مرفران دیے۔

" وَالاَتَحْسَنِينَ الَّذِيْنَ قُولُوا فِي سِينِلِ اللَّهِ اَمُوَاتًا \* بَلَ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمُ \* يُرَوْقُونَ \* فَرِحِيْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصَّلِهِ "

" جولوگ اللہ کی راہ میں آل کر دیے مجھ اُٹین مردہ ند کود بلدوہ زندہ ہیں اپنے پر دردگا دیے مقرب ہیں ان کورزق ملاہ وہ ان فیٹوں سے توش ہیں جوانشد نے اسپیافشل سے عطاقر مائی ہیں"۔ (مورۃ آل عراق ۱۷۹ تا ۲۰۱۰)

## عبدالوا حدشهيدا براني رحمه الله

ایران کے بی خاندان کے پیفرز نوجلم دین کی بیاس لے کریا کستان آئے ، دو فی آھلیم کے حصول کے بعد ذہن ہمں ہیں یا ہے ماسخ تھی کہ سلم تو م کو جہاد کے بغیر مزے ٹیمس ال کئی۔ ۱۳۰۵ء کی سالان تقلیلات ہمی ادئون کے کاذیر معروف جہاد رہے ، ادر شرنہ کے معرکہ ہمی داد تجا مت دینے ہوئے شہادت کی تنفیتوں سے مرفراز ہوئے۔

مردی مرقد سے بھی افسروہ ہوسکانیں فاک بھی دب کربھی اپناسوز کوسکانیں (پرمار)

عبدالرحن شهيدا فغانى رحمهالله

میر محد اعظم صاحب ذکریانی کے فرزند ہیں، افغانستان کے علاقے ''رستاق' 'صوبہ شخار میں پیدا ہوئے ان کے بعض اہل خاندان اور رشتہ داروں کو ظالم روی فوج نے شہید کر دیا تھا، بیاس وقت نیچ تھے، خاندان سے پچٹر گئے ،کسی نہ کسی طرح مہاجرین کے قافلہ میں شامل ہوکر پیدل چلتے ہوئے پاکستان پنچ پاکستان میں دیٹی تعلیم کے حصول کے بعد جہاد کا جذبہ لئے ارفون کے محاذ پر جا کر نمایاں کارنا ہے انجام دیے ،کئی روسیوں کو جہنم رسید کیا اور تعطیلات کے آخر میں '' شرنہ'' کے محاذ پر دلیری سے لڑتے ہوئے شہادت سے ہمکنار ہوگئے۔اس وقت عمر کا جیسوال سال تھا۔

۲ شوال ۱۳۰۵ هے گی شام کو جب زندگی کے اس آخری معرکہ کیلئے روانہ ہورہ سے،
ای روز پاکستان آنے والے کئی ساتھی کوایک خط دیا جو میرے میٹے مولوی محرز بیرعثانی سلمہ
کے نام تھا مید دونوں ہم جماعت سے وہ محط اس وقت میرے سامنے ہے اس میں لکھا ہے کہ:
" بندہ ناچیز کواچی دعا قال بٹی یا در کھیں تا کہ اللہ مجھے کو اور باتی ساتھیوں کو جہاد متعد ت
کی راہ میں استعقامت اور صبر و ہمت عطا فرما کمیں اور اپنی راہ میں قبول فرما کمیں اور تمام
مسلمانوں کو اس راستہ میں نگلنے کی توفیق عطا فرما کمیں اور آپ کو بھی اس لئے کہ اس کے بعد
زندگی گذار نا بدون جہاد مشکل ہے۔ جہاد "فروق سنام الدین" اس وقت بن سکتا ہے جب
ہم اس دین کی حفاظت کیلئے بوری اپنی جان و مال قربان کردیں ۔۔۔۔۔ آخر کو مرنا ہے پھر کیوں
شہیدہ وکرند میریں؟ " و ما تکان لِنَفْسِ اَن تَشُونُ اِللّٰہ ہاؤُدِن اللّٰہ "

بید خطان کی شبادت کے بعدوسول ہوا۔ اِنّا لِلّٰهِ وَالنّا اِلْکَبَهِ وَاجْعُونَ مَر زندگی کی آگ کا انجام خاکستر نہیں ۔ ٹوشا جس کا مقدر ہو یہ وہ گوہر خیں (رسرار) محدا قبال كلكتي

عبدالزمن صاحب کے بی فرزندگلت میں پیدا ہوئے۔ بینی تعلیم کے حصول کے بعد طبیعت میں نفاست ونزاکت گر دل جڈپہ جہاد سے معمورتھا۔ ۱۳۰۵ھ کی تعلیلات میں جبکہ تعلیم کا مرحلہ'' مرحلہ ثانو بیہ خاصہ'' مکمل کر چکے تھے اور عمر ۲۰ سال بھی ارغون کے محاذ پر مصروف جہاد رہے اور ۲ شوال کے معرکہ ''شرنہ'' میں اپنے امیر کے ساتھ شہادت پاکر ایٹاروقر بانی کی مثال قائم کر گئے۔

زعركاني تحى رزى مبتاب سے تابندہ تر خوب رقائع كتارے يمى تيراسو

# مولوى محرسليم شهبيد برمى رحمها لله

عبدالبادی ساجب کے بیسعادت مندصا جزاد ۱۹۹۱ء ش ملک بر ماش پیدا ہوئے،
و جیں ابتدائی دی تعلیم حاصل کی اور سلمانوں پر وہاں کی سوشلسٹ حکومت کے مظالم اپنی آتھوں
سے دیکھے، جن میں لاکھوں سلمان اپنادین اور عزیت ہی جیائے کیلئے جرت پر مجبورہ کئے۔
ان کی طبیعت میں ظرافت تھی ، محاذ پر عین اس وقت بھی جبکہ آگ اور گولوں کی بارش بوری تھی ، مجاد بین ان کے مزاجہ چھوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ ایک مرتبہ آئیس تین رفتاء کے ساتھ گئے میں بیرچاروں راستہ بھول گئے ایک ساتھی نے مضورہ دیا ''مقررہ قاعدہ کے مطابق مع فائر کرو، ہمارے ساتھی ان کی آواز من کر جوالی فائر کریں مضورہ دیا ''مقررہ قاعدہ کے مطابق موجائے گا''۔ دوسرے ساتھی نے کہا'' فائر کیے کریں ؟ ہم کے اس سے ہمیں سے کا اندازہ ہوجائے گا''۔ دوسرے ساتھی نے کہا'' فائر کیے کریں ؟ ہم وہم کی کی چوکی کے الکل قریب جیں ۔''سلیم ہوئے :'' آہت سے فائر کردو کہ دہمین نہیں سے'''۔

۵۱ میں کی چوکی کے بالکل قریب جیں ۔'' آہت سے فائر کردو کہ وہمین نہیں سے''۔ آہت سے فائر کردو کہ دہمین نہیں ہے'' آہت سے فائر کردو کہ دہمین نہیں سے''۔ آہت سے فائر کردو کہ دہمین نہیں ہے'' آہت سے فائر کردو کہ دہمین نہیں ہے'' آہت سے فائر کردو کہ دہمین نہیں ہے'' آہت ہو جائے گا کہ وارٹ نون سلسل بہتا دہا میاں تک کرداستہ ہی میں اپنا ابتدائی طبی الداد بھی دوردور میسر نہتی ، جوان خون سلسل بہتا دہا میبال تک کرداستہ ہی میں اپنا ابتدائی طبی الداد بھی دوردور میسر نہتی ، جوان خون سلسل بہتا دہا میبال تک کرداستہ ہی میں اپنا ابتدائی طبی الداد بھی دوردور میسر نہتی ، جوان خون سلسل بہتا دہا میبال تک کرداستہ ہی میں اپنا ابتدائی طبی الداد بھی دوردور میسر نہتی ، جوان خون سلسل بہتا دہا میبال تک کرداستہ ہی میں اپنا

besturdub'

ما مُسَمِّقَ عن عِلْمَ اللهِ الشَّرِيدُ السَمَرُ مِدِ الْهِدَا العَالَى كَاوَلَ المُوثِّ ثِيلَ اللهِ وَأَن كَ

#### دوشهبيدون كاباب

تخطیعا جزادے النیم القد ساجد شہیدا بہتوں نے سکول کی آخویں ہو عتبی کی المدر اللہ ہوتا ہو ہے۔ کی سکول کی آخویں ہو اللہ ہوتا تر آئ کریم حفظ کیا۔ پھر جاسد قادہ قید کراپی میں دری انظامی کے مدال چہارم تک ہرسائی الخلی فہرول میں کا سیاب ہوتے رہے استرمی ہ بہتو سرائی ، اددوا در فادی : بائیں جانے تھے ہو ان کی تعلیم ہی جر سال کی دویکل تھی۔ ہوجی میں سال چہ دہ کے دہ آئیں جانے اسکان میں جارے باکستان کے طاب ہیں ہے اسلامی اسکوری کے اسلامی کے اسلامی اسکوری کے اسلامی کے اسلامی کی تعلیم ہوتی ہوئی ہیں۔ اسلامی کے طاب ہیں ہوئی ہیں اور ان ان اسلامی کی انہوں کے اسلامی کے طاب انہوں کی انہوں کی انہوں کے اسلامی کے طاب انہوں کی انہوں آئے دیے بہتری کی انہوں کی دوران کی انہوں کی دوران کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی دوران کی انہوں کی دوران کی انہوں کی دوران کی انہوں کی دوران کی در انہوں کی دوران کی

مراره المعالمة المنالسان

خونی معرکے میں اینے امیر کے ساتھ شہادت کے انعام سے سرفراز ہوگئے۔

بزے صاحبز ادے "مولا ناخالد سیف اللہ جروار شہید" عافظ قرآن اور فارغ التحصیل عالم دین تھے، بی اے، ایل ایل بی کا امتحان بھی پاس کیا، جہاد کے مملی میدان میں کئی بار شريك ہوئے اور كرا جي ميں" حركة الجهاد الاسلامي" كے دفتر ميں بھي بري قلصاندخد مات انجام دیتے رہے۔ ناچیز ہے اس سلسلے میں کئی پار ملاقات ہوئی۔ایئے چھوٹے بھائی (قعیم الله ساجد) کی شبادت کے اعظے سال محاذیر آئے تو ماجولائی ١٩٨٦ء کو "ارغون" کے علاقے " فرگوش" کے قریب ایک ز بردست معرکہ ہوا ، دو بجے جبکہ میدان کارزارگرم تھا ، مجاهرین نے وقفہ وقفہ ہے چھوٹی چھوٹی جہاعتیں کرے نماز ظہراداکی ، دومن بھی نہ گزرے تنے کر دشمن کے کولے ے ایک مجاہد زخی ہوگیا، سیف اللہ خالداے اٹھانے کیلئے موریتے ے قطے مگراے لیک کرمی دوسرے ساتھی نے افعالیا،سیف اللہ خالدائے موریے کی طرف مڑنے کو تھے کہ نینک کا ایک اور گولہ آیا، جس سے وہ ای وقت شہیر ہوگئے، آیائی گاؤں الہتی جت والا الخصيل و نسر بف الكرسر وخاك كيئے گئے۔ (پرمرار)

## دارالعلوم کراچی کے شہید طلبہ

مجابدين افغانستان سالهاسال ہے جس جوانمر دى اور شجاعت كے ساتھ ونياكى ايك بری مادی طاقت کامقابلہ کررہے ہیں، وہ ونیا مجر کیلئے چرت انگیز ہے۔ یہ جہاد ہماری سرحد ے بالکل کنارے مور ہا ہے۔ اور ایک رائے کے مطابق مجابدین کی بی قربانیال صرف افغانستان كيلينبيل بلكه ياكستان كتحفظ كيلة بحي يكسال ابميت كي حامل بيل ليكن افسوس ب كه جارے ملك جى عوام كواس جباد كى ائيت كا احساس تيس ، اوراس سلسلے ميس عوام ك اندروه جذبيداور جوش وخروش تظرنيس آتا جومونا حاسي-

ليكن بيرحى كاس عالم من كي معيدروس الي بحق بين جوند صرف اس جهاد تقلي والبقتى ركفتى بين بلكدان بين عملاً حصد يكراس كيليك اسية جان ومال كانذرانه بيش كرتى رائق بين-يجيل دنوں دارالعلوم كراچى كے تقريباً ميں طلباء بھى جذبه جبادے سرشار بوكر كسى خدابك

کی کاردہ آئی کے یغیراپ طور پر اس جہاد نئی تھا اُٹریک ہوئے۔ اور بغشنہ بھائی انہوں نے اور بغشنہ بھائی انہوں نے ا اپ عمل سے بینا بست کردیا کہ ہم اللہ کے گئید عمل رہنے والے یہ ہوریٹین جب سرفروثی اور جال سپارک پر کردہ با ندے لیں آو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سے کر لے سکتے ہیں۔ انہوں نے مہری مخترد سے بھی جگئے کی تربیت حاصل کی اور بھرائٹ جہاوی کا دہائے فہایاں انجام دیئے۔ اب اطلاع کی ہے کہ این جس سے چھ طلہ ایک شدید معرکے دورای شہید ہو محکے ہیں۔ ان طلاع وادا اللہ وادا واجھون۔

اطلاع تحمطابق ان جيطلياء كمنام بيرين:

ا امیراجرا فی سلیم سے حیدالرحن ہے می عیداللہ ۵ بھراقبال ۔ اسر میدالواحد

سرسب وارالعلوم کے بڑے ہونچار طالب علم ہے واور جباوئی محمل اللہ کا
جذبہ جتاب انہیں اپنی چھٹیوں کے ووران میدال جنگ تک کے گیا،
وہاں انہوں نے جس افزیست واستفامت کے ساتھ خالص اللہ کیلئے جان
وی، وہ ہم سب کیلئے لائق دشک ہی ہے اور قابل فخر ہی ۔ انہوں نے
گولوں کی شدید بادش میں بھی نہمون نے کروشن کو پشت ٹیس دکھائی بلکہ
آ فرونت تک شج عت کے جو ہردکھائے رہے اور شہاوت کی موت کا خندہ
چیٹائی ہے وستقبال کیا۔ ان میں ہے بعض طلبہ کے بادے میں معلوم عوا
ہے کہ وہ جائے دفت اپنے ساتھیوں سے کہ کر مے جے کہ حارے کے
دہ جائے دفت اپنے ساتھیوں سے کہ کر مے جے کہ حارے کے
دہ جائے دفت اپنے ساتھیوں سے کہ کر مے جے کہ حارے کے

على أي جنب كان . للمعصوعي ساوك على أوصال شلو مملَّ ع م فنست ابالي حين اقتل مسلما و ذلك في ذات الإله وإن يَشاء

(نقوش رفتگان)

## حافظ عبدالغفارر حمه اللدكي شهادت

حافظ عبدالغفار شبيد انتبائي تيك سيرت، خوش اخلاق، باكردار و باوقار نوجوان يقيه وو جامعه خیرالمداری کے بیخ الحدیث حضرت علام محرشریف تشمیری نورانند مرقد ہ کے صاحبز اوے حضرت مولانا محرمسعود شبيدكي وعوت بر١٩٨٩ء عظملي جبادش مصردف تصدآب كاشاران مجابدین میں ہوتا تھا جنہوں نے روی بربریت کے خلاف استقامت وقربانی اور حق کیلئے جال فاری کی منبری داستانیں رقم کیں۔ حافظ عبدالغفار شہید روسیوں کے خلاف ایک معرکہ میں خوست کے محاذ پرشد پدرخی بھی ہوئے گرتندرست ہونے کے بعد پھر فریفہ جہاد کی بھا آوری میں مصروف ہو گئے۔افغانستان ہے روی فوجوں کے انخلاء کے بعد آئے کر یک طالبان ہے وابستہ ہو گئے تھے اور ہر سال خار ماہ طالبان کی ہدایات کے مطابق محاذ برگز ارتے تھے۔اب بھی تقریباً ساڑھے تین ماہ ہے محاذ جگا۔ ہر تھے اور فقدوز اور طالقان کی فتح میں عملاً شریک تحداب مزخار کی طرف چیش قدمی جاری تھی کہ ۲۸/ جمادی الاحری بروز بدھ جس وقت حافظ عبدالغفارا تكليمور چوں برائے مجابد ساتھیوں کی خدمت کیلئے دستر خوان بچھار ہے تھے آتو ہے کا آیک گولد قریب آگر پیشا، جس سے آپ شدید زشی ہوگئے۔ اس عالت ش آپ تقریباً ۲۵ منٹ زندور ہے۔ کسی حتم کی گفتگونیس کی ، تمر ہونؤں کی مسلسل حرکت ہے معلوم ہوتا تھا کہ قرآن كريم كي تلاوت ادر ذكر وتنتيج ش مشغول جي راي كيفيت ش روح عالم بالا كي طرف بإدادُكرُكُل بايتها النفس المطمئدة ارجعي المي ربك واضية مرضية. وعا ب كدحق تعانى شائد حافظ عبدالغفار شبيدكى شباوت كوقبول فرمائي اورانيس شهداء وصديقين كى رفافت اوراعلى عليين ش جك عطا فرما کیں ۔ پیماندگان کوصر جیل اور اجر جزمل ہے توازیں۔ آمن مم آمن (شعبان اجساء) (مسافران آفرت)

besturdub!

## شہدائے ناموس رسالت

#### غازی عبدالرشید شهید (بدی)

شردها ندے ایک چیلے نے "جزیت" کے نام سے ایک کتاب کھی جس میں صفور مرکار ووعالم ملى الشهطيه وللم إور ديمرانهيات كرام وخاص كرحفرت ابروايم خليل الفدر حفرت لوطء حفزت اليب وحفرت اسحاق عليهم السلام كي شان بش اس لذريخت كمشاخيان والكرعم بيان الفاظ على كا كي تعين كما ال عباقت كالصور من مشكل بي "اجزيك" مير عد وفتر" رياست" میں دیو ہوئے کے لئے آئی تھی اورول پر پھر رکھ کراہے ایک تظرد کیھنے کا انقاق ہوا تھا۔ شروھا نند کا کلیجان قدر مخت اشتعال انگیزیوں رہمی شنفان مواادراس نے ماندان مظال کی ہے گذاہ شتمادیوں کے خلاف فخش ڈورے کھنے کی تح یک سارے ملک عمل شروع کر دی۔ چہ نجہ اس نوميت كي واسده الدوم وندى من كيير محة شفراول وينت وارتبكم كم متعلق ايك زمام "اخبار" اور" رياست" من ميري نظرے گذرا ہے جس پي بس يا كدا كن شتر ؛ وَ ) كوائبا أني بد علن عورت کے دوری میں بیش کیا کیا تھا۔ بعد میں جب آبر بیماجیول نے اس مایاک ڈوا سے كَتْ يُعِيرُ وَثِن كُريدُ فِي كُوشُونَ فِي فَرْجُون عِن مِن السياحة كل الله عند

مسلمانوں کے بیٹے بیں بھی ول تھا۔وہ غلامانیا بادگاد رسائٹ کی شان اقدس واکل عن شرمتاك عمنا ليول وانبيائي كراه عليم السلام يرير قباثت حمله قر آن مجيد كي آيتول كا بنداق اور بیے کنا امغل شنراد بوں سے خلاف فخش ڈرا سے جوسب کھیشردھا نند کی قیادت جس شردها ندکے اشارے سے بور ہاتھا، کب تک برداشت کرتے ۔ منبط ومبر کی آخر عد بوتی ب جس سے آمے بوضے کا ہم بے غیرتی ہے۔ قاضی عبدالرشید مرحوم پیشہ کے لحاظ سے

besturdubi

خوش نولیں تھے۔ لمباقد ، چرریاجم ، گندی رنگ ، لمباچرہ ، گردد پاجامہ، ترکی تو پی ، بیان کی عام پوشاک تھی۔ شردھاند کے زمانہ قبل کے قریب اخبار "اریاست" بی قرائش کتاب انجام دیتے تھے۔ وفتر کوچہ بلاتی بیگم دبلی بیں تھا، گلی میں وردازہ اور سپلینڈ روؤ کے سامنے برآمدہ وقیہ علائق ہے آزادہ وقیکہ باعث میں "ریاست" کے دفتر بی میں دن رات رہتا تھا، قاضی صاحب کی نشست میری میز کے قریب تھی۔ دفتر میں آریہ جاجیوں کے جواخبارات و رسائل اور دیگر پمفلٹ اور ڈرافٹ وفیرہ جادلہ ور او بو کی غرش سے دفتر میں آتے رہے تھے، وہ بہت فوراور نجیدگی سے پار ہمتے رہتے اور آریہ جوں میں ظہر وعمر کی نمازی بمیشدور بید کی میجہ میں جماعت سے اداکرتے تھے اور آریہ باجیوں کی نجس ونا کے حق اور آریہ باجیوں کی نجس ونا کے حق کے تھے۔

واقتد آل ہے تین چاردن پیشتر قاضی عبدالرشید مرحوم بہت گم مم رہے تھے۔ کام میں ول ندلگا تھا، جب تک بی چارتا کتابت کرتے اور جب چاہتے تو برآ مدے میں بچے ہوئے کھرے پڑنگ پڑے رہے ہے۔ ریاست کے پروپرائیٹر دیوان عظیمان دنوں ناتھ کے معزول آنجمانی مہارا ہد پردھن عظیمہ کے ساتی و ذاتی کام ہے دوہفتوں کیلئے شملہ گئے ہوئے تھے۔ دنتر کے انتظامات درست رکھنے اورا خبار کو پروفت نکالنے کی ساری ذمہ داری میرے اور سردار گئین عظیم نیٹر کے ذمے تھے۔ قاضی عبدالرشید مرحوم کو میں نے ان کی ہے تو جی پرائیک دومر تبدئو کا لیکن کوئی الرندہ وا۔

جعرات 23 دمبر کواخبار کی آخری کانی پرلیں جیسج کیلئے جوڑی جار ہی تھی۔ دفتر کا وقت 9 بچے مقرر تھا۔ دن کے ساڑھے گیار ون کا رہے تھے اور مٹنی قاضی عبدالرشید کا پہتہ نہ تھا۔ چنداشتہادوں کے چہہاور مسودے انہی کے پاس تھے۔ قاضی صاحب کے اس قدر دریہ سے آئے پر میڈ کا سب منٹی تذریحسین میرٹھی نے اعتراض کیا تو جما اگر جواب دیا۔" چہ لیے میں گئ تمہاری کانی''۔ یہ کید کر کام کرنے کی بجائے برآ مدے میں لینگ پر لیت رہے۔ شرا ک شهدات المهيرين الت

اعتراض کیا، پھر جواب نہ دیا۔ جس نے سردار کمن سکھ تیٹر سے شکایت کی۔ان کے اصراد پھر

ہرہم ہوگئے۔ بولے، چھے توکری کی پرواہ نیس، لکھردوا ہے سردارکو جس کا م نیس کرتا۔ یہ کہہ کر

پٹک سے اٹھے، قلمدان بغل جس دہایا اور بال دیئے۔ چار پانچ بیجے سہ پہر کے درمیان در یہ

کے ہندو علاقے جس سننی اور ہے چینی ہی محسوس ہوئی، سامنے سڑک پر ایک وو زئی بھی

گزرے۔ اس زمانے جس ٹیررسانی کے ذرائع بہت محدود تھے۔ شیر جس ٹیلی فون تک کم تعداد

جس تھے۔ ساڑھے پانچ بیج شام کے درمیان روز نامہ '' بیج'' کا ضمیر شائع ہوا جس جس
شروحان ندے آتی کی تفسیلات کے ساتھ قاضی عبدالرشید کی تصور بھی تھی کہ تھیکڑیاں پہنے پولیس
کی حراست میں کھڑے تھے اور جسم پر چا در ہے۔ تفسیلات سے معلوم ہوا کہ قاضی صاحب
مرحوم تی چا درجی پہنے کو گرائٹ نہ بنادیا تھا۔

قاضی صاحب نے عدالت میں اقبال جرم کیا۔ 15 ماری 1926 ماکو سیشن کورٹ سے بھائی گی سزا کا تھم سنایا گیا۔ سیف الدین کچاو نے سیشن کورٹ میں کسی معاوضہ کے بغیر پیروی کرنے کے علاوہ الا ہور ہائی کورٹ میں ایپل بھی دائر کی مگر مستر و ہوگی اور جولائی 1927ء کے آخری ہفتے یا اگست کے اوائل میں غازی عبدالرشید نے دلی سنشرل جیل میں بھائی کے سختے پرجام شہادت نوش کیا۔

## غازى محمر حنيف شهيدر حمدالله

فازی محد حنیف شہید نے اپنی بے مثال وفاؤں کا باب مسلم ریائی دارالکومت ''جو پال' میں رقم کیا۔ کہا جا تا ہے کہ وسط ہند کے اس تہذی شہر میں ایک گراز بائی سکول کی انگریز ہیڈ مسٹریس نے سوچی بھی اسکیم کے تحت عدر۔ کی صفائی کے بہائے قرآن کریم کے بوسید وادراق ایک فاکروب کے ہاتھوں کوڑے میں ولوائے اور جب اس پراحتیاج کیا گیا تو اس بدزبان و برنعیب عورت نے قرآن پاک وین مین اور چیبراسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا اور اشتعال انگیز الفاظ کیے۔

مجوپال کے ایک قیرت مندنو جوان محدضیف نے جو پیشے کے اعتبار سے قصاب سے انگریز عورت کوراسے میں روک لیا اور اس سے کہا کہ وہ اپنی اس تا پاک جسارت اور شیطانی حرکت پرشہر کے مسلمانوں سے معافی مانگے اور اعلان تو بہ کرے۔ حکومت کے نشر میں چوراس بنت اہلیس نے بیہ مطالبہ محکرا دیا اور مجاہد ملت کے ہاتھوں انجام کو پیٹی۔ عازی محمد حنیف اس خلاکار عورت کو کیفر کر دار تک پہنچا کر قبانے میں حاضرہ و گئے۔ اقبال قبل کیا اور تمام عدالتوں میں اعتراف حقیقت بیان فرمائی۔ پہنچ موسے جیل میں گزرا مقدمہ کی ساعت ہوئی اور محد حقیف عازی کو بھائی کی امرز اسادی گئی۔ ساعت ہوئی اور محد حقیف عازی کو بھائی کی امرز اسادی گئی۔ (افسیدان موں رسانہ کا ہوں)

## مولا ناتنس الدين شهيدر حمه الله

حضرت مولا فاحمل الدين شهيد 1945 وهن بيدا بوت آب كوالد محد زا وفردت سنڈیمن سکتا مور عالم وین شہر سے جاتے ہیں۔ مولا ناخس الدین شہید نے میٹرک کے بعد مخلف و على داوى بن و في تعليم ك تحيل كي - آب ك اسالة و بن دهرت مواد الحرع داند ورخوات مولانا محد موسف وورئ مولانا عبدائت اكوزه فنك اورمولانا مرقراز خان صغدر ماكلد العالى مرفيرست بي مدوره حديث 1969 مص مدرسانعرة العلوم كوجرانوالدست كياريس وخت مولا نامش الدين نعرت أحلوم كوجرا أواله بش تعليم كم لررب تنع به جندنوجوان مدرسه فعرة المعلوم كويرونو الديمي في موسدة تاكداس الريغوركيا جائ كد ملك عي اسلاى فقام ك ليحملي جدوجهد كى جائے - كافى فورو فوش كے بعد جعيت اللبا اسلام كاتيام عمل على لايا كميا اور ملک کے دوم ے صوبوں عمل کویز مقرر کرنے کا فیعلہ کیا حمیار اجلال جس جب مور بلوچتنان كانام آيا قروواس مدرسكا لوجوان طائب علم جس كي ويثاني عدم موجهت ك سوتے ہوٹ رہے تنے کھڑا ہوا اور کہا کہ باوچشان کی ذمہ داری عمی اٹھانے کے لئے تیار مول ان كى الرابيكش كوتول كرايا كيانوراس فوجهان كوبلوچشان كاببها كويرمقرر كروياريد وولوجوان قاجو العدين المريالدين الهيدا كام عاري بلوجتان على بمكراب مولانا عش المدين شهيدٌ نے جن كاذول برخاص طور بركام كيا۔ ان عب ايك محاذ مرزائیت کابھی ہے۔ انہوں نے جعیت طلبا اسلام کے جیانوں سے ل کر باوچستان سے مرزائیت کا جناز و ٹکال دیا تھا۔ 1973 ویٹس جب قادیا نیوں نے انجائی دہل وفریب کے ساتھوقم آن یاک کے معلی ومفہوم ٹیل فیراز تیجریف کرے مسلمانوں کو کمراہ کرنے کے لئے بھورخاص ٹناقع کے توحولاتاکی فیرے ایمائی پوٹس بھراۃ کی۔ آ ب نے مطالب کیا کرقر آ ن شریف کے تحریف شدہ شنخ کوفر اسباکیا جائے اور قادیا نیوں کوفر دایہاں سے شال دیا جائے۔ مکام سے اسے معمول بات مجھ کرنا لئے کی کوشش کی۔ اس نایاک حرکمت برفورٹ سنڈیمن کے غیورمسلمان سرایا احتجاج بن محے رفوام نے اسے علا کد کی تعلم محا تو ہیں کے

خلاف احتجاج کے لئے 15 جولائی 1973 کو یک متبائی پادک بین جسب عام کا اعلان کر ویار عوام کمکی کاررو نی کرنے پرزورو سعد ہے متصباس دوران ایک قادیائی مسلم نوں کے جوئی اور غضب کا نشانہ بنا دورجہتم رسید ہوا۔ اس موقع پرمولانا شمس الدین شہید مولانا محد خان شیرائی اورصاحبز ادونورالحق مسیت ما 3 سرکروہ معنز اسٹ رضا کا دانہ طور پرگرفتاری کے لئے چیش ہوئے اورکٹی را تین تھائے بھی گزاریں۔

کوئٹ ہے تو ب آئے ہوئے کئی کے مقد م پر مولانا میں الدین مردہ پہلے مجے۔ لک گل میں الدین مردہ کی گئی اس وقت وہاں ہے موثر میں مردہ پڑے مجے۔ انہوں نے توب اطلاع کردی کے مولوی سا حب موثر میں مردہ پڑے ہیں، کوئی دومرا آدئی تیس ہے۔ لوگ دہ ال سکے ادرائیس توب ہے ایک دہ المائی میں اورائیس توب ہے اوگ دہ المائی الدین نے جام شہد دہ نوش کرلیا۔ کھر لانے پر میں برکہاد دی۔ 1974ء کی مرد الوں مرز دالق رہا اورودستوں نے آئیس شہید ہوئے پر میں رکباد دی۔ 1974ء کی ارتی موٹ کے 1974ء کی تر برکہاد دی۔ 1974ء کی تر برکہاد دی۔ 1974ء کی المرج 1974ء کو ترادواں الشخیار آئیس شہید ہوئے المرش موئی دان کے تور پر مجاولاں کی تور پر مجاولاں کی تور پر مجاولاں کی المرش موئی دان کے تور پر مجاولاں کی تور پر مجاولاں کی المرش موئی دان کے تور پر مجاولاں کی تعرب کی دان کے تور پر مجاولاں کی المرش موئی دان کے تور پر مجاولاں کی تاریخ کی دان کے تور پر مجاولاں کی تاریخ کی دان کے تور ان موئی دان کے تور پر مجاولاں کی تاریخ کی دان کے تور پر مجاولاں کی تاریخ کی دان کے تور پر میں دان کے تور پر مجاولاں کی تاریخ کی دان کے تور پر موئی دان کے تور ان اورائی کی تاریخ کی دان کے تاریخ کی دور کی دور کی دور کی دان کے تاریخ کی دور کی د

## غازى علم الدين شهيدر حمدالله

زندگی بین اس اور چین سے گزرری تھی۔ بوے بھائی کی شادی ہو چکی تھی۔ اب علم الدین کی باری تھی چنا تچہ ماموں کی بیٹی ہے متلقی ہوگئی۔ شادی کی طرف پہلا قدم تھا۔ علم الدین کو گھر اور کام سے سرو کار تھا۔" اس وقت آئیس یہ بھی علم نہ تھا کہ گندی وہنیت کے شیطان صفت راجہال نامی بد بخت نے بی آخرائز ماں حضرت مجھ سلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف آیک ول آزار کتاب (رکھیلار سول) شائع کر کے کروڑ ول سلمانوں کے جذبات کو چروج کیا ہے۔" ووسید سے ساد سے مسلمان یعنی انسان ستے۔

باہر جوالوقان ہر ہاتھااس کی خرنہ تھی۔ ایک روز حسب معمول کام پر گئے ہوئے تھے، خروب آقآب کے بعد گھروائی جارہ تھے تو دلی وروازے شرائوگوں کا ایک آئوم دیکھا۔ ایک جوان کو تقریر کرنے ویکھا تورک، چھے شتے رہے، لیکن ان کے بلے کوئی بات ندیچ کی۔ قریب کھڑے ایک صاحب سے انہوں نے دریافت کیا کہ انہوں نے ملم الدین کو بتایا کہ راجیال نے نبی کریم سلی اللہ عابہ وسلم کے خلاف کتاب چھائی ہے، اس کے خلاف تقریم میں اور دی ہیں۔

وہ ویرِ تک تقریر سنتے رہے۔ پھر آیک مقرر آئے جو پنجابی زبان میں تقریم کرنے گئے، یعظم
الدین کی اپنی زبان تی جس کی تربیت گھرے کی تھی ،اردو کی تعلیم عدرے ہے لی مدرے وہ گئے
عن بیس ۔ پنجابی تقریرا پھی طرح ان کی بجھ میں آئی جس کا ماصل میں تھا کہ داجیال نے کتاب چھاپی
ہے جس میں ہمارے پیارے رسول انشسلی انشعابی میلم کی شان میں گھتا تی کی ہے اور تازیبا الفاظ
استعمال کے ہیں۔ داجیال واجب افقال ہے، اس سے اس شراکھیز ، ترکت کی سزامنر ورکمتی جا ہے۔
علم الدین کی زندگی کے تیور می بعل سے ، پڑھے کھے نہ سنے ، سیدھ ساوھے
مسلمان تھے اور پھونہ ہی کلے تو آئیس آتا تھا ، یہی بہت برداسر مابید جیا تھا ان کے لئے کلے میں
انشد تعالی اور رسول انشامی انشامی میں میا ہے۔
انشد تعالی اور رسول انشامی انشامی میں علیہ ساتی میں لیتے تھے۔ یہی وہ سہارے ،
انشد تعالی اور رسول انشامی انشامی میں کے نام آیک سائس میں لیتے تھے۔ یہی وہ سہارے ،

besturding of F. Mortphess com جب جہاد باللمان اور جہاد بالقلم ہے کام ندینے تو پھر جہاد بالسیف بی سے قضیہ نمٹنا ے بلم الدین بے جارے کے اس سلسلہ میں اسان اور قلم کبان ہے آئے؟ تقریر کر سکتے شہ لکھ پڑھ کتے لیکن ان کے ہاتھ میں ووخو ٹی تھی جس نے جہاد پالسیف کا راستہ ہوا رکیا، آسان کیا،اس کے چیچے وہ شدید اور گراں قدر جذبہ تھا جو شرکومٹانے کے لئے حرکت میں آیا۔انہوں نے راجیال کواس کی شرارت بلکہ شرا تکیزی کی سزاد ہے ضروری سمجھا۔

ولی وروازے کے باغ ہے آتش نوامقرروں کی تقریریں من کرویرے گھر آئے تو طالع مند (والد) نے یو چھا، وریے کیوں آئے ہو؟ تو انبوں نے جلے کی ساری کارروائی بیان کی۔راجیال کی حرکت کا ذکر کیا اور بیجی بتایا کہ جلے میں اے واجب انتقل قرار دیا کیا ہے۔ خالع مند بھی سید سے ساو ھے کلہ کو تھے۔ ہر مسلمان کی طرح انہیں بھی اپنے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا خی گوارا دیتھی۔ انہوں نے ابھی اس بات کی تائید کی کہ رسول اكرمسلى الله عليه وسلم كى ذات يرحمل كرت والع بدائد يش كوواصل جهتم كرنا عاسية -يول ملم الدين كوكويا كحرية بحى اجازت ل كى اور يثمن كا كام تمام كرنے كے خيال كوتقويت تَنِيَّى علم الدين كول مِن جو بهانبزي القاس كي خبرس كوني تقي ووايية دوست شيد سے للتے ، داجیال اور اس کی کتاب کا ذکر کرتے ، ان دنوں کو چہ و بازار میں ہرجگہ بھی موضع زیر بحث آتا۔ جہاں وو بندے اسم موع ، راجیال کی حرکت مرجادا۔ خیال شروع ہوگیا۔ فرکی کی جانبداری، بحرم کھلی چھنی دینے اور سلمانوں کو جبر وتشد د کانشاند بنانے کا تذکر و ہوتا مسلمانوں کی تاریخی رواداری اور فیرمسلم بمسائیوں سے حسن سلوک کی با تھی ہوتیں۔رات دن بی ہوتا باتی تمام موضوع ان موضوع مين دب كرره كيّع .. ذكرانشداور ذكر محدكواد ليت حاصل ند، وتواور كن موضوع كو ہو؟شیدااحچمالؤكاتفاليكن آيك بھليآ دی نے طالع مند كدل شي شك بشاديا كددة آدارہ ہے، علم الدين كي اس ب ووي تُحيك نبيل إطالع مندف بين كوسمجها ياليكن بات نه بني علم الدين كايجي ایک نوجوان مزاج آشنا تھا ماس کے ساتھ علم الدین تھو منے پھرتے۔

یة ندچل رہاتھا كدراجيال كون ہے؟ كہاں ہے دكان اس كى؟ كيا حليہ ہے اس كا؟ انجام کا علم الدین کوشیدے کے ایک دوست سے معلوم ہوا کہ شاتم رسول ہپتال روڈیر وکان کرتا ہے۔ طالع مندکی مجھومی شدا رہا تھا کوظم الدین کوکیا ہوگیا ہے ، کام پر با تا عدہ نہیں جاتا کھانے کا بھی ناخر لیتا ہے۔ کیا جب کوظم الدین کے روز وشب کے معمولات میں جو بے قاعد کی کی ہے وس کا سبب شیدا ہو، جس کے باپ کی نسبت نہر کی کہ دہ جواری ہے۔ اداری سے اور اور کا رہے اور کا ہے۔

طائع مندکی طبیعت تعسیلی تنی عظم الدین جب دیرے کمر آئے اور طالع مندکو پان چا کرشید سے وفر کے ساتھ گھرتے رہے ہیں، آقو وہ خصہ سے لال پہلے ہوگئے۔ باپ کے سر سے جوان بیٹا فہ سوش سرچمکائے کھڑا رہا۔ باپ کا ادب بھی تھا، ڈرگی تھا۔ باپ نے آئیس بکڑ کرو مکیلا اور کہا، جیا جا اس اوفر کے پاس۔ بڑے ایمائی جمرد میں کو اپنے ہوئے ہمائی سے بڑا بیار تھا۔ فورا بھی بچاؤ کے نے آئے اور باپ کو منالیا۔ بھائی اندر لے کیا اور ناسی انہ درس دیا۔ اور کی تھے مجائی مہری محبت سے شیخ کو کہا۔

 نے ناسوی رسالت پر جو آخر بر کی و دائی ول گدادشی کر سامعین پردنت طاری ہوگئی، پکھیلوگ تو وہازیں بار مارکر روئے گئے۔ ٹناوتی نے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا:

" آج آپ لوگ جنب فخر آش تو فرانسلی الله طبیبه به کی عزت الاول کو برقرار رکھنے کے لئے بیبان جمع اوسے جی ۔ آج جس انسان کوعزت بننے والے کی عزت انطرہ میں ہے ۔ آج آن اس جلیل المرتبت کا ناموس معرض تنظر جی ہے جس کی دی ہو کی عزف پرتمام موجودات آون نے ہے۔ ' اس جلسیس مفتی کفایت اللہ اورموالا نا احرسعید والوق جمیاموجود ہے ۔ شاہ آن نے اپنے شاطب ہو کرکہا:

الآن منتی کفایت الله اورائد سعید کے دروازے ام الموشین عائش صدید اوراؤم الموشین خدمید الکوری کوری آوازدے دری ہیں۔ ہم تبراری المیں ہیں وکیا تہری ہیں میا تہری معلوم ہیں کرکھار نے ہمیں جو بیان وی جہرار ارے ویکھوا کمیں آم الموشین عائش مدید فادازہ ہو تا کری گئیر الیا افاظ دل کی تبرائیوں ہے اس جوش اور والدے ساتھ ائل ہوے کہ سامھین کی فظر پر معادر والے کی خرف الحد کئیں اور ہر طرف ہو دی کی صدا کمیں بلادہ و نے فکس ۔ پھرائی تقریب برای کے خواف الحد تمری الاس کی تبری کا توبیعالم ہے کہ عام حالتوں ہیں کس مرت و نے لیکن کھا تھیں معلوم نہیں کہ آئے کہ یہ عمری شہری موں الفیصلی القد علیہ ویک مرت ہو ہے ہیں۔ آج فرور کا اور ما تعقیم بیتان ہیں۔ جاؤ جہادے والوں میں آمہات ویک ما تشریب ہیں۔ اس فرور الفیصلی اللہ علیہ ویک المائی تھی۔ جاؤ جہادے والوں میں آمہات میں ما تشریب ہیں مول الفیصلی اللہ علیہ ویک میں اس کر بی در کرتے تھے جنہوں نے ویک ما تشریب ہیں مول الفیصلی اللہ علیہ ویک میں آئی کر بیکور اگر کے تھے جنہوں نے سے جنہوں نے اور عاملات کے لیے جائیں دے میں قریب کی میں میں اس کے بیکر کرتی تھی۔ یا در کوک کا آرائی کے تعدیم کی اور عالم کا ان اور کوک کا آرائی کے تعدیم کیا۔ اور ما اس کی ایک کرتے ہو اور کوک کا آرائی کے تعدیم کیا۔ اور ما اس کے تعدیم کیا۔ اور ما اس کیا کہ کے اور کوک کا آرائی کے تعدیم کیا۔ اور ما اس کا کھیلی ان اور کوک کا آرائی کے تعدیم کیا۔ اور ما اس کی تعدیم کی اس کی تعدیم کیا کہ کیا کہ کا کہ کرتے ہو اور کوک کا آرائی کے تعدیم کیا۔ اور ما اس کیا جو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گئی ہے کہ کیا ہو کہ کوک کیا کرتے کے تعدیم کیا کہ کیا کہ کوک کیا کرتے ہے کہ کیا کہ کا کہ کوک کیا کرتے گئی کیا کہ کیا کہ کوک کیا کرتے گئی کیا کہ کوک کیا کہ کوک کیا کرتے گئی کیا کہ کوک کیا کرتے گئی کیا کہ کرتے گئی کیا کہ کوک کیا کرتے گئی کیا کہ کوک کیا کرتے گئی کیا کہ کوک کیا کرتے گئی کیا کرتے گئی کیا کہ کوک کیا کرتے گئی کوک کیا کرتے گئی کیا کہ کوک کیا کرتے گئی کیا کہ کوک کیا کرتے گئی کیا کہ کوک کیا کرتے گئی کے کوک کیا کرتے گئی کیا کرتے گئی کیا کہ کوک کیا کرتے گئی کیا کہ کرتے گئی کرتے گئی کیا کرتے گئی کیا کرتے گئی کیا کرتے گئی کیا کرتے گئی کرتے گئی کیا کرتے گئی کرتے گئی

شاہ مداحب نے اپنی تفاریر جاری دیکھتے ہوئے کہ: '' جب تنگ آبکہ مسلمان و ندہ ہے ناموس را بالٹ پراملہ کرنے والے پیمن سے تیس و سکتے یہ چائیں کیو ٹی محوصت کوڈھی اور ڈپنی گشترنا اہل ہے ۔ وو ہندوا خیاہ است کی جرز ومرائی قوروک ٹیس سکا کیاں علیائے کرام کی تقریم میں روکنا جا بتا ہے۔ وقت آخمیا ہے کہ دائد 44 اے کیتیں یہ کیجے ازاد ہے جا کیں۔ على وفعد 144 كوابية جوت كي لأك ي الكريمادول كالي"

پڑا قلک کو دل جلول سے کام ٹیمن جا کررا گھنڈ کردوں تو داغ نام ٹیمن داخ کا پیشعرشاہ بی نے بچھاس انداز سے پڑھا کداڈک ہے تا ہو ہو گئے ۔اس آخر پر نے ساد سے شہر میں آگ لگادی۔ لا :ور میں بدنام زبانہ کتاب اس کے مصنف اور ناشر کے خلاف جاہجا جلے ہوئے گئے۔ انہی دنول انجمن خدام الدین نے شیر انوالہ درواز ہ می راجیال کے فتی کافؤی دے دیا۔

سارا ہا حول شعاوں سے بھر پور ہوگیا۔ ملک کے طول و موقع میں احتجابی بلنے ہوئے اور جاول نظفے گئے بھے۔ آخرا کیے مروعازی اضااور ال نے ایک سی راجیال کی وکان پر جا کر چاقو سے حملہ کیا۔ میں برس کا میں باہد موان کے اور والا سے کا شیر فروش شدا بھی آو جہال تھا۔ راجیال زخمی تو جو اسکین اس کی جان فٹا گئی۔ بیٹیر مزر کی صدو و سے باہر جا بھی تھی تی ٹیا تھا افغانستان کے مبدا معزیز تا می غیور تا جرنے راجیال پر تعلمہ کیا لیکن انہیں کا بیائے تاری تھا۔ اپنی وائست میں مہا شدا جیال پر تعلمہ کیا اور اس کی جانم واسل کیا گئیں و دوائی سیان ترقیا۔

بی و سند من به سرور پی پاسته بی و او به این به این و با این به این به این از است به این این به سازه بین از است این از است از این الدین کے این اور بیدالدین کے این اگر بیان آگرا الدین کے این الدین کے بارے میں وجا اس اکور بین کا ایک بی علائ ہے کہ اس کا بیاہ طالع مند نے علم الدین کے بارے میں وجا اس اکور بین کا ایک بی علائ ہے کہ اس کا بیاہ بین حفال مند نے فیصلہ کرلیا کی علم الدین کو جا بات کی مسلم بی کسند یاد ہے سب اس کو آز باتے ہیں۔ طالع مند نے فیصلہ کرلیا کی علم الدین کو جا بات کی است میں اور جی ایک ساز دواج میں شملک کر دیا جائے گا۔

بین حفالہ میں نے کہا علم الدین کی حالت تی اور تیمی ایک رات اس نے خواب بیس و بیک از کرا ہے ان کا تمام جسم پہینے میں کا روا آئر است کی بیان است کی منان کے خلاف وشن کا روا آئر است کی بیان است میں ایک سازہ بین ایمی تک سور ہے ہوا تم بار سازی کی شان کے خلاف وشن کا روا آئر است کی گر بات کی دروا تو می طرف جلے گئے۔ ایک جگہ بینی کر باتی کر رف کے کہ بینی بین سے شیدے کے کھر بین بین است ہے کہا کہ دروا تو وی طرف جلے گئے۔ ایک جگہ بینی کر باتی کر رف کے کہ بینے بین بات ہے کہا کہ دروا تو وی طرف جلے گئے۔ ایک جگہ بینی کر باتی کر رف کے کھر بینے بین بات ہے کہا کہ دروا تو وی طرف جلے گئے۔ ایک جگہ بینی کر باتی کر دروا تو کی طرف جلے گئے۔ ایک جگہ بینی کر باتی کر دروا تو کی طرف جلے گئے۔ ایک جگہ بینی کر باتی کر دروا کو کی کھرف جلے گئے۔ ایک جگہ بینی کر باتی کی کر دروا کی کو کھر ہے گئے۔ ایک جگہ بینی کر باتی کی دروا کے دروا تو کی کھرف کی کھرف کے دروا کی کھرف کے کھر کی کھرف کی کھرف کی کھرف کے کھر کے کہ کہ دروا تو کی کھرف کے کھر کی کھرف کے کھر کی کھرف کی کھرف کے کھر کے کھر کے کھر کی کھرف کے کا کھر کے کھر کے کھر کی کھرف کے کھر کی کھرف کے کھر کی کھرف کے کھر کی کھرف کے کس کی کھرف کے کھر کی کھرف کے کھر کے کھر کی کھرف کے کھر کی کھرف کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کی کھرف کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر

مهرداعی و موس سالت مهداعی اموس سالت

تقار دونوں ہی کو ہزرگ نے راجپال کا سفایا کرنے کو کہا' دونوں پریٹان ہوئے ۔ کو کھی کا م کرنے کون نہ کرے دریتک بحث پلتی رہی۔ دونوں ہی ہیا کا م کرنا چاہتے تھے لیکن ان میں سے کوئی فیصلہ نہ ہور ہا تھا' دونوں ہی اسپٹے موقف پر ڈنے ہوئے تھے آخر قرار پایا کہ قرعہ اندازی کی جائے ۔اس پر رضامند ہوگئے ۔ دومرتبہ قرعہ اندازی کی گئ دونوں مرتبہ علم الدین کے نام کی پر جی نگلی ۔ شیدے نے اصراد کیا کہ تبسری بار پھرقرعہ اندازی کی گئی جائے۔

پر چی نکالنے والا اجنبی کرکا جران تھا کہ بیدونوں جوان کیا کررہے ہیں۔ آخری تیسری بارعلم الدین رضامند ہوگئے ۔ اب چرانہی کا نام اُکلا۔ اب شک وشید کی کوئی گنجائش ندری علم الدین مارے خوشی کے چھولے نہ ساتھ ۔ قرعہ فال انہی کے نام اُکلا وی باہمی فیصلے ہے شاتم رسول سلی اللہ علیہ سلم کا فیصلہ کرنے پر مامورہ وے ۔ مجرودنوں وہاں ہے اٹھ کر چلے گئے ۔

رموں می الدخلیہ و م الیمدر کے پر ما مورہ وے ۔ برددوں وہاں ہے الد مرتبے ہے۔
گھر والوں کو نیم بنی نہ وئی کہ عظم الدین نے کیا فیصلہ کیا ہے ان کے اندر کب سے طوفان انہیں ہے بین کررہا ہے اور اس کا منطقی انجام کیا ہوگا؟ ان گی زندگی میں جو بے ترتیجی آئی ہے کروٰ در کی تو کوئی اور بازی لے جائے گا۔ اداوہ تو کربی چکے تھے مررخواب میں بزرگ کو دیکھا تو اداوہ اور کی تو کوئی اور بازی لے جائے گا۔ اداوہ تو کربی چکے تھے مررخواب میں بزرگ کو دیکھا تو اداوہ اور بھی منہوط ہوگیا۔ تری بارگ و دیکھا کو دیکھا تو اداوہ اور بھی منہوط ہوگیا۔ تری بارات ہوج تو دست شدے سے بلنے گئے اسے اپنی تھے تری اور گھری یادہ گارے دیا ہور ہوگی۔ کی بابت موج کہ جاگے رہے نیند کیے آئی؟ وہ تو زندگی کے سے سے بوے من کی جمیل کی بابت موج کرہے تھے اس کے طاوہ اب کوئی وہرا خیال کے سب سے بوے من کی جمیل کی بابت موج کرہے تھے اس کے طاوہ اب کوئی وہرا خیال کی دکان پر پہنچے جہاں چھر یوال کا ڈھر کا تھا۔ وہاں سے انہوں نے اسے مطلب کی چھری لے کی اور چل دیے۔ اب' نفریش از تاز' ہوگیا۔ دور سے تااوہ گئی۔

ا تارکلی میں ہیںتال روؤ پر عشرت پیاشک ہاؤس کے سامنے ہی راجیال کا دفتر تھا۔ معلوم ہوا کر راجیال ابھی ٹیین آیا 'آ تا ہے تو پولیس اس کی تفاظت کے لئے آجاتی ہے۔ اسنے میں راجیال کار پرآیا 'کھو کے والے نے بتایا' کارے نکلنے والا راجیال ہے'اسی نے کتاب چھائی ہے۔ راجیال ہر دوارے واپس آیا تھا۔ دفتر میں جاکرا بی کری پر چیشااور پولیس کوا بی آ کہ کی ٹیر وین کے سے نیلیفون کرنے کی موج عی رہا تھا کہ کم احدین وقتر کے اتد وہ نس ہوئے ہی ۔ وقت داجہال کے دو طاؤم وہاں موجود سے کداریا تھو چھنے کرے میں کمائیں رہے، ہاتھا جب کہ بھکت دام واجہال کے والے جوان کہ بھکت دام واجہال کے ہاں تک کھڑا تھا۔ داجہاں نے درمیا شاقد کے کندی دمک والے جوان کواندروافل ہوتے ویکھ کیا لیکن واموج بھی شاسکا کہ موت اس کیا ہے تھر بہا تھی ہے بل جھنچنے میں چمری نکالی سے باتھ فضا میں بلندہ والدر پھر داجہاں کے جگر پر بالگ سے بھری کا کھل جے میں اور وہ اور مصدر فرمی پر جاہزا۔ نم اندین الے قد مول ہم دوڑے سے کوار ناتھ اور میں اور دوڑ سے کوار ناتھ اور بھکت دام نے بابرنگل کو توری کا اور سے گھڑ وس کی کرد سے دارگیا سے اور کیا۔ سے اور کیا۔

راجيال کے قبل کی خبرآ نافا تاشمہ شریع پھیل گئی ریوسٹ مارٹم ہواتو کی بزار بندو ہسپتال ہیج منته اورآ ریا تاخی انهندودهم کی سبته از ویدک وهرم کی سبغ اسکنفر سه سنائی دسیته کلے۔ امرت وحارا کے موجد بیٹ سے تھا کردے وشر ما مائے بہادر بدری وال اور پر ما نشر کا دفعہ اً یک محشرے ما ادر راجیال کی ادھی کو ہندومحلوں عمل سے بے جانے کی درخواست کی ایکن وْ يَلْ كَمُشْرَدْ مانا \_ كيمير مانيا؟ اس كي مُشاه مح عين مطابق حسب شرورت بهدوسلم اتحاد در بم برہم ہونے کی صورت پیدا ہوئی تھی وہ کمی کوان صدے آھے کیونکر جانے دیتا۔ اگا مرصلہ تعبادم كافعاجس سے امن قائم ندر بنا فرقی كواس سے نقصان پینچنا چنانچہ جب اوگ زبردی كرف ادراد تحى كاجلوس تكافئ برحل مكنان يوليس كولاقي جامرة كالتعم طاسيني بسيوليس امن قائم كرنے كاروز تجربيد محتى ب\_وليس نے لئو برسائے اور وقعم لئما ہوئى كرتوب زاجمل -علم الدين كركر والول وللم مواتوه حيران المرور بوكين أنيس بدية جل كياكران ك يتم و جراع في كيما فرومت كار فاسر انجام وياب اوران كالرفخرس يلتد روياب يوليس في بغرض حفاعت ان ك كرير بردادة وال ليا ادرجوم كويشاد باراب كوفى إن مع مر على جاند مكاتنا تما أو بعي ممر ب بابرته أسكة تصر شيدة بابرده كربنيل خرددت كي جزيل بیجائے نگار طالع مند کو قرمہ اندازی کاعم ہوا تو شیعہ کے بارے میں سادے شکوک وشبها حدر فغ او محتف کلرای که بحراکس مصفورت کی زیاب زیافیان کارل موم باز مسلمان اب چاہتے نے کہ مکومت فازی علم اللہ بن کے اقدام کودرست سمجے کھائے۔ انہوں نے جہا طور پراپنے پیارے رسول الفرصلی الفرعلیہ وسلم کی شان میں کمتا فی کوارا تعیم کی سان کا دل ہجرور کا ہوا جس کے شہتے ہیں بد ہفن را جہال کا خاتمہ کیا علم اللہ بن اسپتے تھنل ہمی تق بجانب تھے۔ خازی ملم اللہ بن کی ہے کہا تاں ہیں ندصرف بند بلکہ افغانستان تک مجمی آوازیں اضفے آئیس اور علم اللہ بن کی بریت برزورو یا جائے لگا۔

ادھرآریا مان والے جا رہے تھے کہ سلمان ان کے فرائعی شمی جی روڑے اٹکا رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ آئیل اسلام اور بائی اسلام سلی اللہ علیدوسم کی قو بین کے سئے مکل چھٹی دی جائے۔ وہ دل آ زار تقریرین کرجے اور اشتعال انگیز کما ہیں تھم کھا چھا ہے رہیں۔ مسلمان جیب جاب بیرسب بچود کھتے رہی اوران سے باز پرس ڈکریں۔ فرکی تن شا د کچرد ہاتھا اور طوفان یہ قبیری کوروک شدہ ٹھا۔

دونوں طرف آگ کے خطے میٹی رہے تھے "تیجہ داشع تھا" یا آخر دونوں آنو موں کے رہنماؤں اور اخبار دانوں نے سوباب کی قد بیری۔

الراطرت بندو وسلم تعیدگی عمل کی آئی اور توج اس امر پروی جائے گی کے عدالت انساف سے کام لے آخر عدالت کا ورواز و کھا اور عازی علم الدین کی تسمت کے لیسلے کی لوبٹ آئی ۔ سب کی نظریں ایک تنظے پرجع ہو گئیں۔ 10 اپرین کو کائی ڈیٹی ہوئیا خازی علم الدین کی طرف سے کوئی وکس چیش شہوا کیسی تجب کی بات ہے کہ اس سے پہلے ہی ہیں صورت تھی۔ مروحة تری خداخش کو بہاں پر راجیال پر قاعل نہ تعلیم کرنے کے الزام بیس مقدمہ جاتو آئیس کوئی وکس میسرت آیا۔ ای طرح افغالستان کے اجر عازی میدا احرید میں واجیال پر قاعل نہ صفے کے لئے الزام شراوکیل کے بغیری عدالت عمل ویش ہوئے۔

میرون تین مرتبایها مواریعدازان غازی کلم وادین کی خرف سے چوٹی کے ویک فیش موسے به بعدازان خواجہ فیروزالدین پیرمشر نے بیرمقدمہ لے لیا۔ ان کے معاون ڈاکٹرا سے آر خالد نے فرح حسین بیرمشرق پہلے سے شانل نے ان میں مسئر لیم اور میکروکا دیمی شامل ہوگے۔ دکار مے جرح کی اور مفاق میں واکن ویش کے لیکن بیاں واکل شے دار اور آئیس و اور انسان ۔ مواہد ویکھی سے ت

کرنے والاکون فٹا؟ موانت طوفان میل کی طرح مقد سے کی ساعت کرنے اور نیسلہ منانے کھے۔ کئے بے چین جی ۔ صفائی کے واقعا می کوئی بات بنی ندگی کوئی دلیل تیول ندگی کی اور 22 می کو سزائے موسنہ سناد کی دفرخ حسین بیرسٹر بمنی مکے اور اندوستان کے ذہین ترکین او جوان وکیل مجد علی جناح سے بطیفا کہ وہا میکورٹ بھی جانز کی اطعم اللہ مین کیا ایک کی بیردی کریں۔

جناح صاحب ان مجے۔ اس دفت بالک کورٹ کی صورت بیٹی کے مرشادی الل پیف جنٹس تے۔ جنٹس میال شاہ دین جاہوں جوشادی لائل سے میٹئر تھے۔ انقال کر پیکے تھے۔ ان کے چاتے میال منظر بشیر کے بقول میاں شاہ دین کے نام سے بال دوڈ (شاہراہ قائد اعظم محد ملی جنائے) پرشاہ دین بلڈ تک تھیر مولی آریب می 13 لارلس دؤ پردہ کوئٹی ہے جہاں شاہ دین ہمایوں سے قرزنداد جندمیاں بشیرا مرد ہے اور قائد اعظم تحریک یا کمٹان کے وددان تیام فریاتے تھے۔

شی شاہرین کی ہے وقت موت کے باعث جوئیٹر سرشادی لا لی و چیف جسٹس ہنے کا موقع لی گیا جس کی وجہ سے غازی علم الدین کے مقد سے عمل میں عدالت سے لے کر بائیکورٹ تک بھی کوئی فرق شدر ہاتھ ۔ ایک علی راگ الا پا جار ہاتھا۔ راجیال نے جوفر تند کھڑا کیا و نیا بھر کے مسلمالوں کی ول آزادی کی اور درست ہے۔ عازی علم الدین سے شاتم رسول گوٹل کیا اور لاکن کرون زنی ہے۔ ہائیکورٹ جس ساحت ہوئی۔ تا کداعظم محرالی نے دفال جس دونگات چیش کئے:

ادراجیال نے پیغیراسلام میں الفرعد وسلم کی شمان بی حمن ٹی کی ہے بدنہائی کی ہے۔ لزم کے وَقَ مِنْدَات کو مُنِی مُنْجَائی کی جس سے قصص آکراس نے راجیال پر صلد کیا۔ جرم اس دی جونسا کیا ہے۔

۴: طزم کی عمرانیس اور میں سال کے قریب ہے۔ وہ سزائے موت سے منتقل ہے۔ ( بحوالہ مقدمہ امیر بنام کراؤن فیمر 954 سال 1922ء)

کیکن قرقی اور مرشادی از ل کی موجود کی بش بنازی نلم الدین کوکیے بخشا جاسک تھا۔ 97-29-29 کومنز است موت دی گئی اور بزیان حال بیس کہر دے بچھے ڈوا ؟ ہے جس واروزکن سے کیوں اور سے ناواں تجی مکی انڈوطریہ علم کے عشق جی مولی یہ جڑھنا بین ایجان ہے۔ bestudubooks.wordpress.f

# همنام عاشق رسول الله صلى الله عليه وسلم

تحريك فتم نبوت ١٩٥٢ء من أيك عورت اسية بين كى بارات في كرولى دروازوك جانب آ رہی تھی۔سامنے ہے تڑ تڑ کی آ واز آئی معلوم کرنے پریتہ چلا کہ آ قائے نامدارسلی الله عليه وسلم كي عزت وناموں كے لئے لوگ سينة تائے بٹن كھول كر كولياں كھار ب بين تو برات کومعذرت کرے دخصت کر دیا۔ میٹے کو بلا کر کہا کہ میٹا آتے کے دن کے لئے میں نے تههيں جنا تھا۔ جاؤ ٓ ا قاصلی اللہ عليه وسلم کی عزت پر قربان ہوکر دود ھے بخشوا جاؤ۔ میں تمہاری شادی اس دنیا میں نبیں بلکہ آخرت میں کروں گی اور تمہاری بارات میں آ قائے نامدار سلی اللہ علىيە دېلىم كويدغوكرون گى - جاۋىروانە دارىشېيە ، دوجاۋ تا كەيىن فخركزسكون كەيىش بىچى شېپيد كى مال ہوں۔ بیٹاالیا سعادت مند تھا کتے کی میں ماں کے حکم برآ قائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لئے شہید ہوگیا۔ جب الش ال فی گئ تو گولی کا کوئی نشان پشت پر ند تھا۔ سب سید یر گولیاں کھا تیں تحریک فتم نبوت میں ایک طالب علم کتابیں ہاتھ میں لئے کا لج جارہاتھا۔ سامنے کے یک کے لوگوں پر گولیاں چل رہی تھیں۔ کتا ہیں رکھ کرجلوں کی طرف بڑھا کسی نے يو چهايدكيا؟ جواب من كهاكرة ج كك يؤهنار با بول آج مل كرف جار با بول - جاتي ي ران پر کوئی تھی۔ پولیس والے نے آ کرا تھایا تو شیر کی طرح گرجدار آ واز میں کہا کہ ظالم کو لی ران پر کیوں ماری ہے؟ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو دل میں ہے۔ یہاں دل پر کو لی مار تأكد قلب وتكركوسكون مل \_ (شيدان امول سالت سلى الشعلية علم)

فرحمة الله رحمة واسعة (هبيان امور رسالت طي الداريلم)

رسول النُّه صلى اللَّه عليه وسلم جمعيل جان ہے بهارے ہيں نا دانو ! رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم برجانين فداكرتے بين۔ (شعرسان)

## غازى عامرشهبيد چيمه

تامول رمالت کا تحفظ اور عشقی و محبت رمولی دولوں لازم دلزوم چیں۔ امت مدین سے اپنی جانوے کے نفر مانے دیگر نامول رمالت کا تحفظ کرتی چل آری ہے۔ سجا ہے کہا آری ہے۔ سجا ہے کہا تھ نے کہنا خان رمولی کو جہم رمید کر سے امت کہلے راہ عمل متحین کردی۔ بہود و نسار کیا ''قوم رمول ہائی'' کے داول سے عشقی ووقا کو نکالئے اور ان کی فیریت ایمانی کو ٹنم کرنے کی صدیول سے ترکیبیں کرتے چلے آرہے ہیں۔

گزشتہ صدی میں میرونساری نے ایک منصوبہ کے تحت کمنا فی رسالت کو ہوادی رق شیر جیشر حریت فائد تو کیے قتم نوت اجیر شرایت مولانا سیدعطا واللہ شاہ بھاری میدان میں آئے اور اپنے خطاب سے مسلمالوں کوایک سبق و یا کہ '' سنے والے کان ندر ہیں یا بھو کئے والی فریان ''۔ چنا نچہ عادی طم و این شہید عالی حیدالقوم عالی حیدالرشید مائی ما کی میدان عمل ہیں آئے اور انہوں نے کمتا خان رسول کو جہنم رسید کر سے امانت رسول کے سیلاب کے مقابلہ ہی بندیا تھ سے کی کوشش کی۔

محزیث مال (۵۰۰ع) کے آخر اور رواں مال (۲۰۰۱ء) کے اواکل میں و تمارک ا تاروے مو بین فرانس اور جزئن کے بیسیوں اخبارات بے ور بے سید البشرسلی الله علیہ الملم کی جزئر کا جزارات کے جوئر المرائی کے ملکی اللہ علیہ المرائی ہوئی ہوئی ہوئی کا اہال مسلمانا ن عالم کی ہے تک شخص وجنا واقع محلم کی افراد ول وہ ارغ بھی ہوئی ہوئی ہوئی کا اہال مسلمانا ن عالم کی ہے تک شخص ہوئی ہوئی کو الدب اور ہے ہوئی کو گوالہ کی وحوالہ کی وحوالہ کی وحوالہ کی مصنوعات کا بائیکات کیا ہے کہ کا جدید مسلمان سیابوں کی کو لیوں سے چھٹی ہوئی کو گوالہ والد میں اور ہوئی کی موائی ہوئی کی تعالیم کی مساوی ہوئی کو تعالیم کی مساوی کی موائی ہوئی کی تعالیم کے مساوی کی موائی ہوئی کی تعالیم روٹن کی موائی ہوئی کی تعالیم کی مساوی کی ہوئی کی تعالیم کی ہوئی کی تعالیم کی مساوی کی ہوئی کی تعالیم کی کی تعالیم میروسکن اس سے قلی کو چول آپ کی سواری آپ کے اسحاب آپ کی از وان اور آپ کے سے اسکان اسکانی اندوائی اور آپ کے مام ونسب سے بھی بے پناہ مجت رمحتی ہے۔ صرف اسم محرسلی اللہ علیہ وسلم ہی سے مسلمانوں کی محبت کو دیکھنا ہوتو یہ پہلو ویش نظر رکھنے کہ وہ اپنی اولاد کیلئے سب سے زیادہ اس نام کا استخاب کرتے ہیں۔ ایسوں کی بھی کی نہیں جنہیں اللہ تعالی نے ایک سے زیادہ جئے عطا کے اور انہوں نے سب کا نام محد رکھ دیا۔ ہمارے قریب کے زبانے میں عالم اسلام کی

معروف حضرت مولا ناعلی میاں صاحب نورانشہ مرقدہ کے برادر بزرگ ڈاکٹر عبداُعلی رحمہ اللہ کی جاراد لا دیں تھیں سب کے نام آ قاصلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام پر تھے۔

عامر نذیر چیر شبید کانام تو ''عاش النی صلی الله علیه وسلم'' نه تقالیکن اس کا دل عشق رسالت صلی الله علیه وسلم سے بالینا معور تقا۔ پیعشق ہی تھا جس نے عامر چیر شبید کیلئے اپنی سستاخی کے مرتکب ایڈیٹر کا جیجا آتی اسلحہ سے اثرادیتا لیکن اسے صرف ایک جیجر میسر آسکا۔ وہ پیچنر کے کری جرمن اخبار' ڈیولٹ' کے ایڈیٹر پرحملہ آور ، و گیا۔ ایڈیٹر زخی ہوگیا اور عامر چیمہ گرفتار کرلیا گیا۔ شہادت نے قبل وہ ۵۵ دن تک جیل میں رہا۔ کوئی فیمن جانتا

ان ۵۵ ونوں میں ہیں برکیا گزری۔ اب اس کی شیادت کوخود کشی کار تک و بے کی کوشھی کا حادی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ جس او جوان نے حصول مغفرت وشفاعت کیلتے اٹی ج خطرے میں ڈاکا ہود اخود نشی ہیسے حرام کمل کا ارتکاب کرے ۔غیروں سے شکو و کیا کرنا ابول کا حالی میدین کروه شهید نازگی نزلین کا انتفام اس انداز شی کردین مین کرفاه مان مصط صلی الله علیه و تلم اس عمل کم سے کم شریک ہونکیں ۔ بیٹین سے کراگر کسی جیا لے نے او یا ب اقتدارش ہے کی کی خاطر جان قربان کی ہوئی تواس کا جزازہ عامر کے جنازے ہے زوہ دھوم دھام سے اخمایا جا تا محرو و تخصیت جرید پیدمنورہ میں محواستر احت ہونے کے باوجود یور کی دنیا کے مسلمانوں کے دلول پر محومت کر دنی ہے اس کے ماش کا جناز داخلا کے ساتھ ا دا کرنے کی کوشش کی جاری ہے۔ حکمراتوں کی ٹرئتی اور کوششیں اپنی جگہ برنیکن جہاں تك قوم كالعلق بياقواس كرول عاد في عام كروالدين كرماته وحرك ويديون يوري قوم مهام كرتى سے ان والدين كوشن كى تربيت نے اپنے فونهال كورك وريشر يش منتق رميانية كانورتم ويا إن بهنول وحن كالكوتا بهائي ناموس رماليت رقريان جوكيا . وہ اس کی شباوت مرفخو اور فوڈی محسوس کرتی ہیں ۔ ان ہاتھوں کو جوابک گمتارخ کو کیفر کر دار تک ہوئی۔ اس خاعمان کوجس سے ایک فرد نے سرفروشی کے فسانوں جس ایک خوبھورت اضافہ كرديا وراسلام اس صاحب خلق فظيم سلى الله عبيه وسلم يرجن كي محبت كا جاو ومرجز ودكر بول ر باے اور جن کی عظمت پر کٹ مرے کوآئ مجمی برمسمیان بہت یو می سعاوت مجمعیات ۔

يقول حضرت ابراقة دري

بوحادیے بیں کھیام فراٹی کے قدائے بی مسلمان کا بی ایمان کی مقعد کی شیدا

سلامی پرکدجی کے بام لیام و اے میں سامی پرکدیس کے ام کی طلبت پرکٹ موہ

(ایمان افروز دافعات)

## شہدائے ناموس رسالت ....اسلام آباد

شیطان رشدی کی کتاب جیسے ہی اندن کی مارکیٹ بیس فرونٹ کے لئے پیچٹی تو دہاں کے مسلمانوں نے فوری طور پر اس کا نوٹس لیا اور انہوں نے اس کے خلاف احتجاجی مظاہرے شروع کردیہے۔

29 نومبر 1988ء کولندن میں اسلامی ملکوں کے سفیروں کا اجلاس ہوا جس میں پاکستان ماکویت اورصو مالیہ کے سفیروں پرششش ایک ممینی بنائی گئی جس کے ذمہ میا کام موٹیا عمیا کہ وہ محکومت برطانیہ ہے سفارتی سطح پر نذا کرات کر کے اس کتاب کی فروشت پر پابندی عائد کرائے۔

28 جنوری 1989 و گولندن میں برطانیہ کے گوشے گوشے ہے آئے ہوئے گل کا کھ مسلمانوں نے اپنے شدید کم وضعہ کا اظہار کرتے ہوئے ایک بہت بڑا مشتعل محرمتظم جلوی الکا جو برطانیہ کی تاریخ میں سب ہے بڑا متفاہر و تھا۔ جس میں ندھرف اس شیطانی کتاب کو صفحہ کرنے کا مطالبہ کی گیا الکہ ہمی کیا الورسلم ایکشن فرنٹ The Muslim Action Front کی تفکیل ہمی کمل میں آئی تاکہ ان مطالبات کی بخیل کے لئے تملی اقدام سے جا تیں۔ ان مظاہروں اور اس کتاب کے مندرجات کا نوٹس لیتے ہوئے ہوپ نے بھی ویٹ کن ٹی میں اس کتاب کی اشاعت ، خریدا ورؤ وخت کوممنوع قراردیا۔

اس کتاب کے اقتباسات جب منظرعام پرآئے تو مسلمان سرا پااضطراب بن گے۔
پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں کے دل دو ماغ ، ذبان قِلم اور رگ و پے سے اس شیطانی
کتاب اور اس کے شیطان مصنف کے خلاف فم وظعہ کالا والے کئے لگا جس کے ہولئا ک متا گئے
کا انداز وکرتے ہوئے ہندوستان اور پاکستان کی حکومتوں نے اس کتاب کی فوری شبطی کا تھم
ویا جس پر بناتا فیر محل ورآ کہ ہوا۔ پاک وہند کے علاوہ ملائیشیا و، جنو کی افریقہ مصرسوڈ ان اور
سعودی عرب کی حکومتوں نے بھی اس کتاب کو تا بل شبطی قرار ویا لیکن سے کارروائی بھی
مسلمانوں کے لئے ویرتسلی نہ ہوسکی اور اس کے خلاف شدید رقعل کے طور پر ہندوستان ،

ہول قرشیطانی کآب نے ویا کے قیام مسلمانوں کے بیڈ بات کو بخت ہور ٹر کیا تھا کئین ایران اورا سلامون پاک و مندائی آبایت ہی اندیت ناک کرب واجہ ہے ہور کر ہے بچے۔ پاکستان کے بزدگ ہی شندان تو ایرا وولعرائڈ تھان فیسیٹ دشدی کی اس کمین ہم کت پر ترب المعے۔ 7 قروری 1989ء کو ان کی تحریک استحقاق پر تو ہی آئیل نے مشقہ طور پڑا شیطائی خرافات اوراس کے مستف کے فلا فیے قرار دام فیرمت مشئور کی اور بیٹری بزیاس کی کہ پاکستانی عکومت برطانیہ اور امریک سے اس کماپ کی شبطی اور اس کی اشاعت رکوانے کے لئے سفارتی مطح یا بنا اگر ورموخ استعالی کرے۔

ان بی دنوں میں مجلس تحفظ ناموں دسالت سے سرگرم ادراکیں اورقائد ہے تو ابزا اوراہم اخترشان معولانا عبدالسنارخان نیازی معولا دفتنس الآس معولا ناکوڑی نیازی، میجرود بنائر ڈیا محد ایمن منب سی معولات کاری میدائع پر میڈ کی اس نائر عبدالغداور دیگرورو مند کارٹوں کا اجتماع جواجس میں بدفید کمیا کی مکومت اس نار کارکاسلون سے میڈ بات سے آگاہ

تبدائة اسلام

کرنے اور اسلامی ملکوں کو اس صورتھال سے واقف کرائے کے لئے اداکین آسینی، دانشوروں اور معروف و بنی اور سائی شخصیتوں کی رہنمائی جس ایک پرائمن احتجاجی مظاہرہ کیا جائے۔ اس سلسلہ جس مجلس نے ایک پروگرام بنایا کہ اسلام آباد جس آیک پرائمن جلوس امریکن سنٹر تک جائے گا جس کی وساء سے حکومت امریکہ کو اسلامیان پاکستان جس اس کتاب کی اشاعت سے پیدا ہوئے والے اندوہ ناک اضطراب اور گہری تشویش سے آگاہ کیا جائے گا کہ ووائل فیش کتاب کی اشاعت اور فرد فت پر پائیدی عائد کرے جوساری و نیاجی سلسانوں کی ول آزاری کا باعث بی ہوئی ہے۔ چنانچہ پروگرام کے مطابق پیچلوں حکومت پاکستان سے اجازت حاصل کرنے کے بعد 12 فروری پروگرام کے مطابق پیچلوں حکومت پاکستان سے اجازت حاصل کرنے کے بعد 12 فروری پروگرام کے مطابق پرچلوں کو امریکن سنٹری وائل ہو وہاں پر متعین پروگرام کے مرکزی حکومت کی ہوایات پرشرکائے جلوں کو امریکن سنٹری وائل ہوگر اپنے مطالبات پرٹیجانے سے دو کئے کے لئے درمیان بی رکاوٹیس نے نہتے، معصوم شہریوں پراندھا مولک کی جس کے تیجہ بیس میں زار مصطفی صلی انڈ علیہ والہ وسلم کے سات نو نہال خون وہند قائز تک کی جس کے تیجہ بیس میں زار مصطفی صلی انڈ علیہ والہ وسلم کے سات نو نہال خون وہند قائز تک کی جس کے تیجہ بیس میں زار مصطفی صلی انڈ علیہ والہ وہندی کے سات نو نہال خون وہند قائز تک کی جس کے تیجہ بیس میں زار مصطفی صلی انڈ علیہ والہ وہندی کے سات نو نہال خون

ا-نو جوان طالب علم ظفرا قبال فرزندمرز اسلطان محمد پرکسیل قندیل آسٹی ثیوٹ راولپنڈی ۲- جوال سال طالب علم حافظ نوید عالم فرزند مظفرخان ساکن ایسٹ آباد

٣- جوال سال طالب علم نو راليدي فرز ندمح شعيب سواتي

٣- جوال سال طالب علم محمد شايد فرز زمحمد يونس سكندراولينذي

۵- شيرول نوجوان حق نواز فرزند عظيم الله ساكن مانسمره

٣- جان ٿارنو جوان محدارشد فرزند محد صاوق ساکن انگ

٤- جان بازنوجوان محمد فاروق فرز ندعبدالله خان ساكن راولينذي

ان کے علاوہ بے شار جال شاران مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فائر تک سے زخی اور معضروب ہوئے۔ یہ قافلہ بلا کشان محبت لال محبد سے رواند ہوا تھا اور سینوں پر گولیاں کھا کر ساری ملت کو مرخر دکیا۔ ان میں ہے کسی کی پشت پر ایک خراش تک ثبیں پائی گئی۔ ان معصوم نوجوانوں کی شہادت کی خرسارے ملک میں آگ کی طرح کھیل گئی۔ (ایمان افروز واقعات)

### غازى حاجى محمر مائك شهيدر حمدالته

مولا ڈلال حسین اخر صاحب کی اس راست پر کہ ایش مرزا قادیانی کے کذب پر مناظرہ
کرنا جابتا ہوں۔ قادیاتی مسلقے کا جب باطن آشکارا ہو گیا۔ غفاظت کے اس ڈجر کی یا دہ
موئیاں سفتے سے پہلے اسپنے دل پر ہاتھ دکھ کراست خراللہ کا درد کرتے دہیں۔ گلست وشب کے
دروغ باف پر متاریخ بول کو اس کی ''اگر تم مرزا صاحب کے کا ایپ والمون اور مردودو کمراہ
ہونے پر جسے کروں گا۔''
ہونے پر جسے کروں گا۔''
ایکس قادیان کے اس حرای جنے کی تا پاک جمادت پر الحل ایرن ، آتش خضیب میں
ایکس قادیان کے اس حرای جنے کی تا پاک جمادت پر الحل ایرن ، آتش خضیب میں

اہیس قادیان کے اس حراقی ہینے کی تاپاک جمادت پرانلی ایر ن ، آتش خنس میں ا جُزک اسٹے۔ بیا تناکاری زخم تھا کہ ہرایک کا کیج چھانی ہوگیا۔ لوگ جائے نئے کہ اے پہلے میں کرا ہے پہلی سرگ باتش کرد ہا جائے کرد ہوئی ایک اور سرگ باتش کردیا جائے محربعض ایک الجھنیں جیش آئیس کراس نے داوفرار اختیار کرلے اور خضینا کے مسلمان کھے افسوس ملتے رہ مجے۔

یا مروہ ہے یا فزرع کی حالت تک کرفرآر ۔ جو شعر تکھا نہ کیا ہو خون جگر ہے

قادیا فی فیکورہ و نیادی و جاہت کے اعتبارے انتہائی ذی اثر تھی اس کے ہیں مال و ذرک کی نہتی معطف اوقات میں سندھ کی صوبائی کا بیند کے کی وزرا مستاس کی صاحت سلامت رہی ۔ وہائی مرابیا لا این کے بعد در افغ مرابیا لا ایک کی ساخت سلامت رہی ۔ وہائی مرابیا لا ایک کی محمد اور کی افغ اور کی طرح کے مرابیا لا ایک برطشت اس نے کئے اور کی طرح کی جورائز کیوں کوجم فردی کے دھندے پر قا افزیام ہے کہ سیافی افزیام ہے کہ افزیام ہے کہ جو اس کا دوبارے بریشتہ وہائی فی افزیام ہے کہ افزیار ہے۔ بی وجہ ہے کہ جواس سے کہ کہ افزیار ہے۔ بی وجہ ہے کہ جواس سے کہ افزیار ہے۔ بی وجہ ہے کہ جواس سے کہ افزیار ہے۔ بی وجہ ہے کہ جواس سے کہ افزیار ہے۔

محولہ باناملیوں دمردود کے اثر درموخ کی ادنی میں شال طاحظ کریں ۔ اس کے اشادے پرایک غیودسلمان کومیشن کروش کی شلع خیر پورٹیں اینٹیں ، زباد کر ہلاک کرویا گیا۔ تصوریہ تھا کہ دوان کا میروسنے پردشا مندنہ ہوسکا۔ جب اس گناہ دارز وخیر کی خیر پیلی تو کوئی مختص میت وقائل نے کوئیارشقار تھا نہ تھی ربیورٹ دوج کروانا اور مقدے کی چیروک آو دورکی بات ہے۔ الغرض حاجی محمد ما تک صاحب ان دنوں بلوچتان میں تبلیفی دورے پر تھے لوٹ ک<sup>ر 100</sup>000 آئے تو آپ کی من رسید دوالد ومحمر مدنے روتے ہوئے کہا:

" بیٹا ایس آپ کودود دو معاف شکروں گی کہ آپ کے ہوتے ہوئے ایسے لوگ موجود
ہیں جو حارے کجا ہو ماوئ ، حارے ہی حضرت محرصطفی کی جناب میں گالیاں بکتے ہیں۔"
ان کے استضار پر پوڑھی ماں نے پوراواقد کہد سنایا۔ موصوف آ خویں جج کی تیاری
میں مصروف شخے۔ بیدورد تاک حادث می کرآپ نے اس کا پروگرام منسوخ کردیا۔ دراصل
امال حضور کی بیٹی نگا ہیں بو چوری تھی کہ میرے گئت جگر! دربار حبیب میں کیا چرہ لے کر
جاؤ گے۔ جس کی فتدا گیز بول سے خواب گاہ ٹی پرلرزہ طاری ہے اور پیارے آ قاکی تربت
الورش ہو جاتی ہے ، وہ بے غیرت تو تمہارے سامنے و تدنا تا پھرد ہا ہے۔ اگر تم اپنے وطن
میں ناموی درسالت کا تحفظ تیں کر کئت تو تھرد یوروں میں حاصری کا کیا مقصد ا

یں کی سوال پوری قوم ہے پو چھنا چاہتا ہوں کہ جس شہنشاہ سلی انتدعلیہ وسلم کی بارش راست کے چھینوں نے جامہ بشریت میں اطف وکرم کے رنگ جرے اور جن کی چارہ ساز بول نے بندوں کو اللہ تعالیٰ ہے ملا دیا۔ اس نور بجسم کی عزت خطرے میں ہوتو ہمارازی ہ رہنا ہے غیرتی نہیں تو اور کیا ہے؟ واللہ آپ رنجیدہ نہ ہوں تو اے سلمانو! ان ہے روح ایک نا قائل پر داشت ہو جہ ہے۔ الغرض جناب غازی صاحب نے کرب میں ڈو ہے ہوئے ایک نا قائل پر داشت ہو جہ ہے۔ الغرض جناب غازی صاحب نے کرب میں ڈو ہے ہوئے ہیئے۔ میرے کریم ہر وقت میری دیکیری فرماتے ہیں۔ جب تک میرے جسم میں جان باتی ہیئے۔ میرے کریم ہر وقت میری دیکیری فرماتے ہیں۔ جب تک میرے جسم میں جان باتی نہ کہ وہو واقعی شاتم نبی کی کوئی علامت قائم نہیں روک جا بنا کہ بنا تا رہوں گا۔ خی رسالت کا پروانہ میں انشاء اللہ بہت جلداس قادیائی وہمن رسول کی ہوئیاں جنگی سوروں ہے تجاووں گا۔ میں دیکے رہا ہوں کہ عازی عبدالقیوم شہیلاگی روح سے چین ہے۔ آخر تقورام کی معنوی اولا دہمیں دیکے دریا ہوں کہ عازی دہرے گا جس آپ اللہ تعالی کے صفور میری کا میانی کے لئے وعا فرمادی که میری جدد جهد کو بارگاه رسالت مآب میں قبولیت کی سندعطا ہو جائے۔'' شوکرے میرا باؤل آوزخی ہواضرور رہتے میں جو کھڑا تھا، وہ کہسارہٹ گیا 24 سال آگ مجتمع کا کلھوں نجوالم کی آگ ہے کہا۔ مور دکل سے آنکھوں میں دخلا

54 سالدا یک محض کا کلیجدر نج والم کی آگ ہے کہا ب ہو چکا ہے۔ آگھوں میں خشک آ سواور سینے میں شور تیا مت ۔ اس کے دن بے سکون اور را تیمی صرت انگیز ہیں ۔ اس کی معنی خیز اب بنتگی بھی طرز فغال ہے اور مفہوم انگیز گویائی کوئی ایک نوحہ معلام ہوا اس پیکر جرت اور مجمد غیرت کا نام الحاق عالی شد کا گئے ہے۔ ان کی وجہ نم بیان ہوئی کہ نامول رسالت کی نارواج نے ہوں ہیں۔ کریم آ تا کا کوئی وشمن زیرو ہوتو قالم کا عبد وقاکمی طور پر معتبر شیس ہوسکا۔ میں مرز ائی شاتم رسول عبدالحق کو .....ابدی دانوں کا مرکز بنا کر بید فرض کا ایرادا کرتا ہوا ہوں۔

بالآخرآپ ملت مصطفوی گودری حریت دے گئے۔سب سے پہلے انہوں نے عوام الناس سے مردود قادیانی کی ناپاک جسارت کا تفصیلی واقعہ سنا، پھراس پرعلائے کرام کی مہر تقعد بق ثبت ہوئی۔ پس اب ظالم کو گستا فیوں کا مز و چکھانا باقی تھا۔

یونکہ گنتاخ قادیانی عبدالحق نذکور مسلمانوں کے متوقع جوش وخروش کی وجہ سے چوکناہو چکا تھا لبذا حاتی محمد ما تک صاحب کی روز تک خوروخوش کرتے رہے کہ اس بے فیرت کوکس طرح ندتیج کیا جائے۔آخروہ ایک فیصلہ کر چکے اور پروگرام کوملی جامہ ہی پچانے کے لئے آپ سے رمضان المبارک ۲۱ دسمبر ۱۹۲۹ وکومبرالحق تک پیچے۔

تفصیل اس واقعد کی ہیہ ہے کہ مرزائی مبلغ عبدالحق آبک مدت ہے آپ کو جانتا تھا۔ وہ عنتف اوقات میں الحاج محمد ما تک صاحبؓ ہے کئی پار ملا۔ اس کی شروع ہے سمازش تھی کہ آپ کور بوہ چلنے کی چیکش مجمی گی۔ شیطانی ٹولے کی سمازش پیتھی کہ آپ کے بیعت موجانے کی صورت میں جماعت کے وارے نیارے ہوجا کی گے۔

غازی محد ما تک صاحب اس قادیانی مردود مبدالی کوای پنجرے تک لانے میں کیے کامیاب ہوئے انہوں نے اپنے منصوب کو علی جامہ پہنا نے کے لئے کون سالا تحقیل

افتیار کیا؟ داردات کی رات کہاں ہمر ہوئی؟ میرے خیال میں بیدایک فیر ضروری حصد میں ایک فیر ضروری حصد میں ہے۔
ہے۔ اس پیلو کونظر انداز کرتے ہوئے ذرا آ گے بڑھتے ہیں۔الغرض امرداقد ہیہ ہے کہ
دئن دراز گتاخ آیک تومند نوجوان تھا جب کہ محافظ ناموں رسالت گیجہ کہولت کمزور و
ناقواں اوراس معالمے میں راز داری بھی ہم حال لازم تھی۔ان اسباب کے پیش نظرانہوں
نے سوچا کہ کسی شرکتی طرح ہم زبان ملعون کو ٹھکانے لگانا ضروری ہے۔ ظاہری نمود اور
افسانوی شہرت ضروری نیس۔ بلفظہ تعالیٰ وواسیتے مشن شی کامیاب ہوئے۔۔

كافرك موت بجي ارزتا بجس كاول كبتاب كون ات كدمسلمان كي موت مر

ساتوال روز تھا۔ موت کا بھیا تک سایہ نظ برنظ اس کمین فطرت در تدے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تقدیر کی گرفت اے سیر کے بہانے مقام مرگ پر لے پیچی۔ اب کسی لحم سلم جانباز جمیع کر شکار کو این مضبوط پیٹوں میں جگڑنے والا تھا۔ آفا ب رحمت واستغناء مہتاب حن دوفا کے متوالے نے اس ارول واجہل علامت کو کس طرح لقیما جل بنایا۔ یہ بڑی دلچ ب اور راحت انگیز واستان ہے۔ مناسب ہے کہ جہاد کی کہائی خود کا بدگی زبائی کنی جائے۔ الحاق عازی ایک مصاحب نے اپنے چاہوں اور عرزوا قارب کوچل میں اس کی تقصیل بتاتے ہوئے بیان کیا کہ اس کے تقصیل بتاتے ہوئے بیان کیا کہ اس کے تعدلی تعدلی تو عبد الحق اور یا فی خود وردوں کے پاس آئندہ کام کے بارے میں جایات دینے چا گیا۔ میں انہی سوچوں میں گم می میشا تھا کہ جائے کہاں ہے آواز آئی۔ ''اے بیدار بخت اجمین کا ہے کا انتظار ہے۔ میں گرانے ایمانی کے والے آئی کی اس کے اس کی انتظار ہے۔ میں ایک کے انتظار ہے۔ میں کام کے کا انتظار ہے۔ میں کام کے کا انتظار ہے۔

یہ من کر میں جوش غیرت سے اٹھے کھڑا ہوا۔ خدامعلوم جھے میں اچا تک اس قدر پھرتی اورقت کیے خود کر آئی ؟ میں آج تک خود بھی اس معالمے کی تھی نہیں سلجھا کا۔ جب وہ مکروہ صورت قادیاتی گستان رسول ،عبدالحق مزدوروں کی طرف اولے ہوئے نشانے کی زد میں بھی گئی گیا تو خصہ سے میری حالت غیرتھی۔ ول جا بتا تھا کہ جلد از جلد یہ قضیے نمنادوں۔ فوراً لبلی وہا دی گئی۔ کیے بعد دیگرے آشیں گولیاں آگیں۔ ہر طرف اس خوفاک آوازے سانا اللہی وہا دی گئی۔ جب فائر تم ہو چیک تو دیکھا کہ ملمون بسلامت موجود ہے۔ غالباً گولیاں اس کے

اردگروے گزر تھیں۔ میں وم یخو و کداب کیا گروں؟ دوسری طرف اس پر بد حوامی طاری تحی۔ میرے بیانداز و کیمتے ہوئے دومسلس چی رہاتھا کہ جاجی صاحبے مہیں کیا ہو گیا ہے؟ اليها كيون كررب مو؟ الله ك التي محصة مارو، من تهيارا كوئي وشن تونيس .. درمیان کچه فاصله زیاده ندر با میری صرف ایک خوابش تخی کداے ببرصورت مروه عالت یں ویکھوں۔قلابازی کھا کراس پر چھیٹااورگرون و بوج لی۔ بیس نے ویکھا کہ جھے بیس بیل کی ی تیزی آگئی ہے۔ بی تو اے قبی امدادی کیوں گا کہ وہ باوجود بٹا کٹا ہوئے کے موت کے خوف سے کانپ رہا تھا حالا نکہ ہم تھتم گتھا تھے۔ ہوا ہیں کہ بدیخت تھبراہٹ کے عالم میں از خودز مین پرگر پڑار موقع غنیمت جانع ہوئے میں بہمرعت اس کے سینے پر پیٹھ گیا۔ووب حس د بےحرکت تھا، جائے کیوں اس کی توت مزاحمت ختم ہو چکی تھی یہ معلوم ہوتا تھا جیسے یہ تن مردوے اور اس میں جان باقی نہیں۔الغرض میں نے بڑے اطمینان اور دوصلے کے ساتھ جیب سے جاقو نگال کر دائتوں ہے کھولاء اس کی گرون پر ٹکایا اور زور زور ہے جلاتا شروع كرديا\_جباس كے ناياك جم عركايو جوار چكاتو مقتول مردود كى زبان كافي اور پھر جزوں کو چیر بھاڑ دیا۔وہ انگلی جس سے اشارہ کرکے بات چیت کیا کرتا تھا، اے بھی ینج، سے علیحد و کرے کہیں دور پھینکار ساتھ ساتھ میری زبان سے بے ساخت سے جملے بھی اوا جوررے مے کديري أي كي التافي كرنے والوں كا حارى ما عك بميشد سانجام كرتارے كا۔ ارے کتے ،اب بھو تکنے کی جرأت کر۔رسول پاک کی شان اقدس میں یادہ گوئیاں کرنے والے ذکیل کمینوں کوہم ای طرح ملیامیٹ کیا کرتے ہیں۔"

پگ پگ بارے فون کے چینے اڑے آیا یہ تو جوا کہ شہر کو زیبائی مل گئ الحاج محمد ما تک صاحب کی دیریے خواہش پوری ہوئی۔ آپ کی جرآت مندا نہ جدوجہد سے ہر کس ونا کس پر میاں ہوگیا کہ رسول او بی کے جاہتے والے ابھی زندہ جی اور ان کے ذوقی شہادت پر آیک دنیا گواہ ہے۔ فدائے رسول کو بی نے فابت کردیا کہ زندگی وہی ہے جو سیدالکونین کے قدموں پر قربان ہوجائے وگر نہ زندگی دندگی نیس موت ہے۔ آپ نوک منجر سے بداجری ولازوال فیصلہ کھے کہ 'اس ذات فخر موجودات سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیباالفاظ تو کہا، ہم تو ان کو چوں اور گلیوں کی تو ہیں بھی برداشت نہیں کر سکتے جن سی شان میں نازیباالفاظ تو کہا، ہم تو ان کو چوں اور گلیوں کی سعادت نصیب ہوئی۔ ایک زعدگی تو سیا، ہزار ہاران شہنشاہ کو نیمن کی ناموس پر نچھا در ہوجا سے تو بھی ول کی تمنا برند آئے۔ جس سینے میں عصق رسول کا سوز نہیں، وہ سید نہیں بد بختیوں اور تاریکیوں کا قبرستان ہے۔ جس ول میں ناموس محمد پر مرشنے کی تمنا نہیں، وہ ول نہیں ہوم وکر گس کا وحشت آگلیز کا شاند ہے۔

#### اتنا أداس شام كا منظر مجمى نه قفا

حاجی محمد ما تک صاحب کے تمام کیڑے خون آلودہ ہو چکے تھے۔ایک نشر تھا جس ہے آپ جھوم جھوم مجے۔ بونؤل پرمسراہٹ کی جائدنی کھیلنے لگی۔ آٹکھول میں خوشی سے آ نسوؤں کے چراغ جل اٹھے۔ بیرحالت کیوں نہ ہوتی ؟ گتاخ زبان ان کے جوتوں کی الفوكرول من ب-مردود قادياني في في في بلا جلا ادر ترب ترب كرواصل جنم مو چكا\_اس مکروہ میت کا بھیا تک منظر کیا بتاؤں جیے سڑک پر سؤرکٹی روز سے مرا پڑا ہو۔اس کے منہ کا وحشت ٹاک نقشہ مت ہوچھو۔معلوم ہوتا تھا کوئی پاگل کتا اپنی زبان ہاہر نکالے بجو یک بحوتك كرمر كيا بيداس ك على شراحت كاطوق للك ربا تفاء ادهر غازى محد ماكك صاحبؓ کے چہرے پرایمی بٹارت جیے موہیے کی اور کھلی کل بانکین، ہونٹوں پر خمار اور انكمفريول ميں وومستى كديجيے بارش كى زئ ميں باد وخواركوساتى كاوست كرم ياوآ جائے۔ حضرت قبله غازى صاحب في اس عظيم فريضه بسرخرو و يكفير برجار ميل كاسفرخرامال خرامال مے کیا۔ للف یہ ہے کہ داست میں کی شخص نے بیجی ٹیس کہا کہ حاتی صاحب! كيرون كى كيا عالت بنار كلى ب اورندآب كقعا قب مين آنے كى كى كوجرأت بوئى۔ قتل کی اطلاع ذراہے و تفے میں ووردورتک پھیل گئی۔ پنجرامل صلالت کے دلوں مر بجلی بن کرگری جبکہ کلمہ کوؤں کو سرت وشاد مانی کا سلیقہ سکھار ہی تھی۔ حاجی صاحب جائے

واردات سے سید ھے' اکری' میں اپنے گھر تشریف لاے اور والد ومحتر مرکوخوشخیری سناتے ہوئے کہا، میں نے قاویانی گستاخ رسول عبدالحق مردود کو تاریخہنم میں جموعک ویا ہے، اب تو بھے سے خوش ہو جانا۔ یہ سفتے ہی وہ انھیل پڑیں، اپنے ہاتھوں سے دود ھے کا کورا پالسی کے میں ہوئے فرمایا، بیٹا اتم نے میراحق اداکر دیا ہے۔اس کے بعد پیمسئلہ عدالت میں چاا گیا دہاں حاضری ہوتی رہی۔

ہالاً خر20اپریل 1968ء کوسیشن نتج نے فیصلہ صاور کیا۔ جس کی رُوسے ٹین سال کی قید سزاسنائی گئے۔فاضل جج نے اپنے تاثر ات میں لکھا:

"منام گواه احدید ذہب ہے تعلق رکھتے ہیں۔ بادی انظریوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وه موقع يرموجود نه مول ـ استغاله من مبينه جزئيات وتفييلات وماغ يركوني خاص تاثر تهين چھوڑتیں۔میڈیکل آفیسرسید مرفان احمہ ولد محرمحسن سکنہ فیض شیخ بدعمر 36 سال نے حلفیہ بیان دیا ہے کہ بوسٹ مار فم کے وقت ہیرونی معائنے ہیں نے درج ذیل زقم یائے۔ ا- ایک گرادش 1/2 X "5 1/2 3" (گرون کے سامنے کی طرف بڈی تک آریار) ۲- ایک گرازخ 1" 1/2X "1/2X" (زبان کی ائی طرف) ٣- ايك كرازخم 1/4" 1/2X "1/2X" (زبان كى دائين طرف) ٣- ايك كرازخ 1/4" 1/2X" (وائين رضاري) ۵- ایک گرازم / 1/2 " 1/4X " (دا کی باتھ یر) ۲- ایک گرازخم "1" 1/4X" (با تین باتیدی تحلی یر) 2- ایک گرازخم 1/2 " 1/4X " 1/2" (واکین باتھ کی تھیلی پر) اور بدکر تمام زخم ایک تیز دھارآ لہے لگائے گئے ہیں۔لاش کے اندرونی معائنہ مندرجه ذیل زخموں کا پید چلا۔منہ کی اندرونی سطح اور ہائیں طرف سے زبان بری طرح زخمی تھی نسیس کمل طور پرکئی ہوئی ملیں ۔ میں اندرونی و پیرونی معائنے ہے اس نتیجہ پر پہنچا ہوں كەشاپدموت ۋراورخوف سے بوڭى ـ

مقدمہ کی ساعت کے دوران ہی آپ کی شہرت دوردورتک پھیل گئی۔ بیسی کے موقع پرعدالت میں پینکلووں لوگ فقط اس ثبیت سے ٹوٹ پڑتے کہ غازی صابب کی زیارت ہو جائے گی۔ عرصدا سیری میں بڑاروں افرادئے آپ سے ملاقات کی۔ برے برے اہل خطر آپ ﷺ ملئے تشریف لائے۔ حضرت صاحبزادہ جناب محودا سعد صاحب بجادہ تشین خانقاہ ﴿ عالیہ بالبی شریف آپ کی ملاقات کو اکثر و بیشتر ایا کرتے۔ وہ فرماتے کہ خازی صاحب پر رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم ہے۔ ایک وقت آ کے گاجب لوگ فخر کیا کریں گے کہ بی نے ان کی زیارت کی ہے۔

اپ كساتھ جيل كے عملے كاسلوك بہت اچھا تھا۔ جيل خانہ كيئتر افرول نے انہيں ہرمكن ہوئتيں ہم ہوئيا گيں۔ يہ ہجاں جہاں ہج انہيں ہرمكن ہوئتيں ہم ہوئيا كيں۔ يہ ہجى سركار مديند كا خاص كرم ہے كہ آپ جہاں جہاں ہج پنچ لوگوں كے ولوں ميں محبت كا جذبہ پيدا ہوا۔ حكام جيل تو گہرى عقيدت ركھتے تھے۔ الغرض جب سراكى مدت پورى ہوگئى تو آپ كو بيرون سہرے ميناروروؤمصوم شاہ تك ايك منظم جلوس كى مكل ميں لايا گيا۔ (ايمان افروز واقعات)

## مولا ناسية تمس الدين شهيدر حمدالله

مرزائیوں نے فورٹ سنڈیمن میں محرف قرآن مجید تقلیم کیا جس کے خلاف احجاجی جلہ سے خطاب کرتے ہوئے مولا ٹانے فرمایا:

"آن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے قرآن کے ساتھ کھیا جارہا ہے اور فتم نبوت کو پارہ پارہ کر چکے ہیں اور اس کا خداق اڑا یا جارہا ہے قریرے ساتھیو! اگر ہمارا بھی حشر رہا تو ادکالہ ہم بھی کہیں گے کہ اگر ہم قیامت کے روز محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا تھی گے تو الا محالہ وہ بھی کہیں گے کہ میری ناموں لئے رہی تھی اور قرآن پڑھلم جور ہا تھا۔ ذرا بیاتو بتاؤ آپ حضرات کہاں تھے۔

بہر حال حضرات! میں نے معم ارادہ کیاہے کہ جب تک میرے جم میں جان ہادہ میری میں جان ہادہ میری میں جان ہادہ میری رکھوں میں ایک بھی خون کا قطرہ ہادر چکہ میں نے اسپے ہاتھ سے اور بیوقو فی کرکے اسپے نام کے ساتھ سید لکھا ہوا ہے تو میں ایپ بیشو حکومت میں ایسام مغول کا کہ وہ بھی جران ہوگا اور ان کے کان میں بیآ واز تو بیٹی چاہے کہ بعثو صاحب ایسام مزائیت کا رائ نیس چل سکتا اور بدیمی بھرواضح الفاظ میں کہ ویرا جاہتا ہوں کے وہ ان بال بھرواضح الفاظ میں کہ ویرا جاہتا ہوں کے وہ ان بالد علیہ وہلم

کے ناموں کی حفاظت کی جو ترکیک چلائی، آج میں پھر حکومت ہے کہتا ہوں کہ اس ماہ کی ہیں۔ تاریخ کو میں نے پھرا پیشن کمیٹی کی میڈنگ بلائی ہے اور آج پھر جب میں یہاں ہے جاؤں گا تو دہ تحریک ای طرح سطے کی جس طرح ہم نے چلائی تھی اور جب تک بلوچستان میں مرزائیت کا نام ونشان ہمٹیش مٹائمیں گے تو وہاں ہمارا آرام سے بیٹھنا حرام ہے۔"

مولا ناسيد من کے م زاد بھائی مولا ناسيد احمد شاہ خطيب ملتری محبد فورث سنڈين فرماتے ہيں، کااپر بل ما کا او دو پر آيک بج خواب من جھے مولانا سيدش الدين شبيدگی زيارت نصيب ہوئی۔ من نے ان عوض کيا کدآپ کی شہادت کے بعد لوگوں غير بہت اشعار آپ کی ياو میں کہ ہيں۔ مولانا شبيد نے کہا: میں نے بھی اشعار کے ہیں۔ مولانا شبید نے کہا: میں نے بھی اشعار کے ہیں۔ میں ان بھی سنے مرش کیا کہ بھی صنادی تا کہ میں گلے لوں۔ مولانا شبید نے اپناقلم جھے دیااور اشعار سانے شروع کے ادراہی تھی شعر پر سے سے کہ ان دنیا میں روئے لگاور میری آ کھی گئی۔ ان اشعار کا اُردو میں مفہوم ہیہ ہے کہ ان دنیا میں میں نے ایمان کو تبدیل نبیل کیا اور اربانوں کے ساتھ چل ابسامیرے والدین اوراعز وواقر یا واقسوں شکریں۔ میں ختم نبوت پر اربانوں کے ساتھ چل ابسامیرے والدین اور اعز وواقر یا واقسوں شکریں۔ میں ختم نبوت پر قابل ہوں اور حضرت درخواتی مدظلہ اور حضرت مولانا شمن الدین نے اپنی گرفتاری کی جمعید علاء اسلام کے منشورے برنائیس سکا۔ ہو تو مولانا کو گرفتار کیا۔ دہائی کے بعد مولانا شمن الدین نے اپنی گرفتاری کی کیفیت ان الفاظ میں بیان کی۔

''وو مجھے ۲۵میل ڈورافغانستان سرحد کی طرف والے روڈ میں لے گئے کیونکہ ہاتی تمام راہتے ہارے نوجوانوں نے بند کرر کھے تھے۔

وہاں ایک فرق کی بھی جھے ان کے حوالے کیا اور وہاں ہے وولوگ آگے ٢٥ میل لے
کر پہنچے ۔ اس مرک پر ہمارے جوان ٹیش سے کیونکہ بیراستہ افغانستان کو جاتا ہے ٢٥ میل لے
ور ایک گا دک میں پہنچے اور لوگوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے گھیرا ڈال لیا۔ ان کے دو قمائندے
آئے اور کہا کہ مم مولوی محس الدین کو بیباں سے تیس لے جاسکتے ۔ اس لئے کہ اگر تم بیبال سے
لے گئے تو یہ ہماری ہے غیرتی ہوگی یا تو تم مولوی صاحب کو واپس لے جاؤیا چر ہم مریں گے یا
تم مروک ۔ ہمر حال جھے وہاں ہے چھر فوتی چوکی میں واپس لائے اور وہاں سے جھے بذراید

آبلی کا پڑم وہ کے جایا گیا۔ میوند میں ایک فورٹن کے اور ان بھیان ہے ورایک جیسراگا کر ا رکھا گیا اور چیزے دل تک فوتی بھی پر پیرہ وارمقرر کئے گئے۔ میوند ایک پہاڑی اور قراب
علاقہ ہادرانیا پانی ہے جس کے پینے تی پیش شروع ہوجاتے ہیں۔ بہرحال بھی ہے کہا جاتا
دہا کہ جہیں اس وقت تک دہا تیں کیا جائے گا جب تک تم حکومت وقت کی احاد شرکہ واورا سے
دہ فوجیوں کے وریعے بہاں تک کہا کہ آپ کو بم وزارت اٹلی ویے کے لئے تیار ہیں۔ بی
فوجیوں کے وریعے بہاں تک کہا کہ آپ کو بم وزارت اٹلی ویے کے لئے تیار ہیں۔ بی
اٹلی بنا دیا جائے۔ پھر ہائی کورٹ کے نوش کی بنا پر بھی ااگرت کو دہا کہ کے کوئر الا کر بھوڑ ویا۔ "
مولا نا سیرش الدین کی گرفراری کے دوران گورز بھی نے اپ آپٹی مونوی صالح تھ
کے در ایو مولا نا خبریڈ کے والد محر مولا نا تھی زاہم صاحب مدفل ، کو بینا م بھیجا کہ آپ بھی کوئر کے
در ایو مولا نا خبریڈ کے والد محر م مولا نا تھی زاہم صاحب مدفل ، کو بینا م بھیجا کہ آپ بھی کوئر کے
ذر ایو مولا نا تا کہ ہیں کہ والد تھیں کی بارے میں پھی شرائط کے کی جا سیس کر مولا نا تھی

دراصل گورزیکتی کی خواہش پیٹی کہ مواد ناخمس الدین گواس بات کا پابند کر دیا جائے کہ دور ہائی کے بعد تحرکی کی ختم نبوت کی قیاوت نہ کریں لیکن مولا نامحمہ زاہد مدظلہ نے اس دام بیس آنے ہے اٹکار کر دیا اور فر مایا کہ مید تقیدے کا مسئلہ ہے، اور ایسے دس تمس الدین عقیدہ ختم نبوت بر قربان کئے جاسکتے ہیں۔

آپ کوایک سمازش سے شہید کیا گیا۔ مولانا سیدام شاہ اور خان تھر زبان خان نے بتایا کہ مولانا شہید کے خون تقدی سے ایکی خوشہوا رہی تھی کہ اس افراد نے جہید کے خون تقدیل سے ایکی خوشہوا رہی تھی کہ اور ان افراد نے جن کے ہاتھوں کوخون لگ کیا تھا۔ سماراد ن خون تیں رہویا۔ پیخواکوں نے مام طور پر محت کی۔

متحدد حضرات نے راقم الحروف کو بتایا کہ جب تا تدین جمعیہ مولانا تشہید کی قبر پر وعا میں مصروف تھے۔ اس وقت جلوں پر اہ پر سے سفید رگ کے پھول برس رہ جے جو کی میں مصروف تھے۔ اس وقت جلوں پر اہ پر سے سفید رگ کے پھول برس رہ ج تھے جو کی اور اس کے بھول اور کے ساتھ قرح بی بارغ سے بادام کے دوخوں کے بادام کے دوخوں کا درخوں کے دول بادام وی دوخوں کے دوخوں بادام کے دوخوں کا درخوں کے بی اس کی دوخوں کے دوخوں بادام دوخوں کے داخوں کو دوخوں بادام دوخوں کے دوخوں کی دوخوں کے دوخوں کا دوخوں کے دوخوں کی دوخوں کی دوخوں کے دوخوں کی دوخوں کی دوخوں کے دوخوں کی د

.

کے پھولوں مے قطعی مختلف تنے ۔ لوگوں نے بجا طور پر اے شہیدگی کر امت سمجھا۔

besturduboc

### مولا ناعما دالدين غوري رحمه الله

مولانا ممادالدین فورگ ابتدائے عمر میں بڑے طاقتور اور نامی پہلوان سے لیکن جو ہر قابل تھے۔ دری وقد رہی کاسلسلہ شروع کیا اور ایک جید عالم بن گئے۔ دین کی خدمت شروع کردی۔ ایک دن سیسلطان محر تنظل کے دربار میں میشے تھے محر تنظل نے کہا: فیض خدامنقطع عیست چرابا پر کرفیض نبوت منقطع شودا کے دوئی پیغیری بکندو بھر نما پر تصدیق کی کندیائے؟ (جب فیض خدامنقطع نبیس تو فیض نبوت کیول منقطع ہو۔ اگر اب کوئی توفیری کا دوئی کر لے اور بھر دو کھائے تو تقدریق کرو کے یانبیس ) پیسٹنا تھا کہ فیرت ایمانی جوش میں آئی اور ناموس عمم نبوت پرحرف آئے ہے آتھوں میں خون احر آیا اور زبان سے کھا:

بادشاه كوه توريه (بادشاه كندكي مت كمان

بادشاہ نے تھم دیا عماد کوؤن کردواور زبان باہر نکال ڈالو۔ آپ نے نہایت ہے پروائی ے اس تھم کوسنااور کلمڈنل کہنے پرشہید ہو گئے ۔

ذوق جنول كي واقعات شهداء ختم نبوت ١٩٥٣ ه

تحریک مقدی فتم نبوت ۱۹۵۳ء میں جناب سید مظفر علی شکی کی روایت کے مطابق سکھر جیل میں جب حضرت امیر شرایعت مولانا الوائستات مولانا ال حسین اختر اور دوسرے دہنماؤں کولایا گیا تو ایسی گرمی پڑتی تھی کہ برتن میں پانی اتنا گرم ہوجاتا تھا کہ اس میں اغداؤال دیتے تھے تو ووٹیم برشت ہو جاتا تھا اورا گرای پانی کو باہر رکھ کرانڈا اس میں رکھ دیتے تھے تو انڈا کیک جاتا تھا۔

منٹی صاحب کی روازت ہے کہ اس تر یک میں ایک فورت اپنے بیٹے کی براہ ت لے کر دولی ورواز و کی جانب آری تھی سامنے ہے تو ترق کی آواز آئی معلوم کرنے پر پہنہ چلا کہ آقائے تا بدار سلی اللہ علیہ وسلم کی فورت و ناموں کے لیے لوگ سیدنا نے بیٹن کھول کر گولیاں کھارہے ہیں تو براہ ت کو معذرت کر کے رخصت کرویا۔ بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹا آن تا کے دن کے لیے جس نے جہیں جنا تھا۔ جاؤ آتا سلی اللہ علیہ وسلم کی فورت مرقر بان ہو کر دود و میٹن ایک بیٹاری براہ ت

میں آتا ہے نامدار سلی اللہ علیہ وسلم کو مدخو کروں گی جاؤ پر واند وار شہید ہو جاؤ تا کہ میں فجر <sup>80</sup> کرسکوں کہ میں بھی شہید کی ماں ہوں۔ بیٹا ایسا سعادت مند تھا کہ تحریک میں ماں ہے جتم پر آقائے نامدار سلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے شہید ہوگیا۔ جب لاش لائی گئی تو گولی کا کوئی نشان پشت پر نہ تھا۔ سب سید برگولیاں کھا تمیں فرحمة اللہ دحمة واسعة

تحریک ختم نبوت میں ایک طالب ترامی ہاتھ میں لیے کا لی جارہا تھا۔ سامنے تحریک کے اوگوں پر گولیاں چل رہ تھا۔ سامنے تحریک کے اوگوں پر گولیاں چل رہ تھا۔ ہواب میں گہا کہ آج تک پڑھتارہا ہوں آج مل کرنے جارہا ہوں۔ جاتے ہی ران پر کولی گئی گر گیا۔ پولیس والے نے آکرا شحالیا ہو شیر کی طرح گر جدارا واز میں کہا کہ ظالم کولی ران پر کیوں ماری ہے؟ عشق صطفی صلی الله علیہ وسلم تو ول میں ہے یہاں ول پر کولی مارون کے تھارہ جگر کوسکون لے۔

مولانا عبدالستار نیازی راوی بین کداس تحریک بین جوآ وی بھی شریک بوتا تھا ہے ہے کہ کرے آتا تھا کدوہ نا موں مصطفی سلی اللہ علیہ و بلا کے لیے جان دے دیگا۔ پولیس نے الشی چارج کیا۔ اوگ السیاں کھاتے رہے۔ ایک نوجوان کے پاس جاکل شریف کی فردوں شاہ فی ایس فی نے تھوکر ماری نوجوان گرگیا جہاکل شریف دور جاگری اور پھٹ گئی فردوک شاہ کواوگوں نے موقع پڑتی کردیا۔ قرآن مجیدی بیخرمتی کرنے والا اپنے منطقی انجام کو بھی گیا۔ نیازی صاحب فریاتے ہیں کہ دیلی دروازہ کے باہر چار نوجوانوں کی ڈیوٹی تھی پولیس نے چاردل کو باری باری کولی کا نشانہ بنادیا۔

نیازی صاحب کے بقول جاراا کی جلوں مال روڈے آرہا تھا۔ لااللہ الا اللہ کا ورو نعر تا تجبیر ، ختم نبوت زندہ باو کے نعرے ورد زبان تھے۔ وہاں پر زبردست فائز تگ ، وٹی لیکن نوجوان سید کھول کھول کرسا شفآتے رہے اور جام شہادت نوش کرتے رہے۔

معلوم ہوا کہ ای تحریک میں کرفیولگ عمیا۔ آذان کے وقت ایک مسلمان کرفیوی خلاف ورزی کرے آگے بڑھام تحدیث بھی کراذان وی۔ ابھی الله اکبو کبد پایاتھا کہ کولی تلی ڈھیر ہوگیا۔ دوسرامسلمان آگے بڑھا۔ اس نے شہدان لا الله الا الله کہا تھا کہ کوئی تلی ڈھیر ہوگیا۔ تیسرامسلمان آگے بڑھاان کی لاشوں پر کھڑا ہوکر اشہدان محمد اوسول اللہ کہا کہ کوئی تھے دھیر ہوگیا۔ چوتھا آدی بڑھا تین کی لاشوں بر کھڑے ہوکر کہا ہے۔ علا الصلہ تا که گولی لگی و میر جوگیا- یا تجوال مسلمان بوحا غرشیکه باری باری نومسلمان شهید جو گیری کارون اد ان پوری کرے میچوزی \_اللہ کی رمنت کننداین عاشقان یا ک طینت را۔

مولانا تاج محدورتمة الله علية كريك من كرقا ، وكرشاى قلعد لا بور لائ كے وہاں معدورت الله على الله على

تحریک ختم نبوت ۵۴ میں دبلی ورواز ولا ہور کے باہر مین سے عصر تک جلوں لکلتے رہے اور و پوانہ وارسینوں پر گولیاں کھا کر آتا ہے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ونا موں پر جان besturding Modeliess com قربان کرتے رہے معرکے بعد جب جلوں لگئے بند ہو گئے آیک ای سالہ بوڑ ھااسے معصوم یا کی سالہ بچے کواسینے کندھے پر اٹھا کر لایا۔ باپ نے فتح ثبوت کا نعرو لگایا معصوم بچے نے جویاب ہے سبق پڑھاتھااس کے مطابق زندہ یاد کہا، دوگولیاں آئیں ای سالہ بوڑھے پاپ اور یا فی سالہ مصوم بنج کے میدنہ ہے شائنس کرے گزر آگئیں ووٹوں شہید ہو گئے تکر تاریخ میں اس سے باب کا اضافہ کر سے کداگرہ قائے نامدارسلی اللہ علیہ وسلم کی عزت وناموں برمشکل وقت آئے تومسلمان قوم کے ای سالہ پوڑھے ٹیدہ کمرے لے کریا نج سالہ معموم ہے تک سب جان دے کرانے بیارے آتا کی عزت وناموں کا تحفظ کرتے ہیں۔

آعًا شورش كالميري في فرمايا و الكي سرنتندن بوليس في فودراقم سه بيان كيالها که برروز کے مظاہروں کو سیٹھے کے لیے تشدد کی بنوا ٹھا کرتج یک کوشم کیا گیا۔

چنانچيد كام في اسية سفيد پوش الل كارول كى معرفت يوليس يريقراد كرايال اس طرت مِر فَائرَنگ كَي بنياوركلي لِعِض مُتلِيع قادياني إني جيرون ش سوار ۽ وَرَمسلمانون پر گوليان واشت اورانیں شہید کرتے رہے۔ راقم نے لا موریس چینز کئی ہوم مال روڈ پراٹی آ تھوں ے دیکھا کده اسال سے ۲۴ سال کی تمر کے تو جواتوں کا ایک مختصر ساجلوں کلمد طبیبے کا ورد کرتے ہوئے جار باتفار ودایک بخمیر سرعتند نث بولیس ڈی ی آئی ملک صبیب اللہ کے علم برکسی وارتک کے بغیر فائز نگ کا ہدف بنا۔ آٹھہ دس تو جوان شہید ہو گئے ۔ ان کی لاشوں کو ملک صاحب نے اہے ماتحقوں سے فرکوں میں اس طرح پیحکوایا جس طرح جا تور شکار کیے جاتے ہیں۔ بیرنظارہ ائتہائی دروناک تھا۔ لا جور جھاؤنی میں ایک قادیانی اشر نے کولیوں کی بو چھاڑ کی لیکن کولی کھانے والول نے انتہائی استفامت اور کردار کی چکتلی کا ثبوت ویا۔ ایک توجوان ملفری میتال میں زخوں سے چورچور ہے ہوش پڑا تھا۔جب أے قدر سے ہوش آیا تو اس نے پہلا موال سرجن ہے یہ کیا کدمیرے چرے برکسی خوف یا اسمحلال کے نشان تونیس ہیں جب اے کہا گیا کہ بیس اواں کا چرو پر فورسرت ہے تحاا شاجن لوگوں کوعلاء سیت گرفآر کرے لا مور ك شاى قلعه من تغيش ك ليدركها كيا ان كساتهد يوليس ف اخلاق باختلى كا سلوك كيا- آيك ائتبائي ذليل ذي اليس في كوان ير ماموركيا ووعلها مكواس فقد رفحش وفاش كاليال ويتااور عريال فقر ع كمتاكة "خودخوف خداتقرار باتعا" (الريد الم نويت ساس) bestudibade worthess con

# شهدائے ختم نبوت

گرفتآریاں:یگرفتاریاں کیاہوئیں سویٹ قیامت آگئے۔عوام میں نارانسکی کیاہردوڑگئی۔ روز نامه آزاد ش ایک کارلون شائع بواایک مجد ہے۔ اس کا درواز ہ بند ہے۔ درواز ہ کے باہرایک بزرگ مولانا کھڑے ہیں۔ان کے دونوں ایوں میں سوران کر کے ایک بہت يزا تالا لگا بواد كھايا كيا تھا كويا وہ آء شركيوں كوئ عشق ہے دل كلي خير سے كي تصوير بنا كھڑا ب\_ان گرفاریوں پر پورے صوب میں احتجاج منائے کا فیصلہ کیا گیا۔ چنائیہ اورے صوبے میں بوے جوش وٹروش کے ساتھ یوم احتیاج منایا گیا۔ یوم احتیاج کے موقع برستان یں ایک زبروست جلوس نکالا گیا۔ بیجلوس جب تھانہ کپ کے قریب پہنچا تو تھانہ والوں نے خواہ تو او دہم میں جتلا ہو کر کولی جلادی جس سے تی آدی شبید ہو گئے۔ پھر کیا تھا کسی شاعر نے ملتان کے شہیدوں رِنظم لکھتے ہوئے کہا۔ ہلتان کے شہیدوملتان رور ہاہے۔اس سانحہ کے بعد ملتان بين بزتال ہو گئ عظیم ماتم منایا گیا۔ • اسلا دن تک ملتان بین تکمل بزتال رہی۔ ملتان کریلی حسین گردیزی مجمی دولتانندوزارت شن ایک وزیر تنجے۔ان کی والدہ دیوی بچوں اوردوسرى خائدان كى خواتين نے كرويزى صاحب كولا مورفون كيا اورمطالبه كيا كد ماراملتان کر ہلا بن چکا ہے ہمارے گھر کے اروگر و ماتم ہورے ہیں۔ آپ مبر پائی کر کے وزارت ہے استعفیٰ دے کروائیں آئیں گرویز ی صاحب نے میاں دولتات عرض کیا دلتا شصاحب کا پندیملے ہی بانی مور ہاتھا۔ انہوں نے گردیزی صاحب نے مایا کر قربان ملی خال سے کہوکہ ا يكش ختم كرے ليكن قربان على خان نے كہا برگز فيس ميں بھى بھى اس ايكشن سے وست بردار نبین ہوسکتا ای طرح و پنجاب پولیس کا وقار خاک تاس کی جائے گا۔ میں سزید گرفتاریاں كرول كا اوراس تحريك كو بكل كروم أول كاروم ري طرف يور مصوبه ماتان كے شهيدوں كا خون رنگ لائے زگا۔ جلے جلوں قرار دادیں جمعہ کے خطبوں ہیں شہدا کوٹراج تحسین اور دولات وزارت کو ہزیدی حکومت ٹابت کرنے کابیان ایک طوفان بیاہ و گیا۔

- Nordpre

۵ ماری: اس روز پہلے ہے گئیں زیارہ ظلم روار کھا گیا اس ظلم تشد داور ب گنا ہوں سے گئی مام کا نتیجہ بیڈ کا کا کہ میں کا ری دفاتر بند ہو گئے ''سول بیکرٹریٹ کے تمام چھوٹے بڑے۔ ملازموں نے بھی ہڑتال کردی اور اپنے اپنے دفتر وں سے باہر نکل آئے 'ایشیا کی تاریخ کا بی پہلا اور انو کھا واقعہ تھا کہ طوام کے مطالبات اور احتیاج شم کسی ملک کاصوبائی سیکرٹریٹ بند ہوگیا ہواوراس کے چھوٹے بڑے تمام ملاز مین بھی تحریک میں شریک ہوگئے ہوں' اس بات کا احتراف میاں انور ملی آئی تی پولیس نے بھی اپنی شہادت میں کیا ہے۔

الا مورے عوام تحریک تم نبوت کے رضا کارول اور حضور قتم الرسلین کے شیدائیوں پر ہوئے والے مظالم کو دکھی کرمبر اور صبط کا دامن چھوڑ میں تصاور رسول نافر مانی کی تحریک بغاوت میں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دیے تھی۔ لوگ ایے گھروں نے تکل آئے اور سینے تان کر کھڑے ہوگئے۔

ہوں ہوں وصال دیے ہی۔ وب سے طروں سے سی اسے اور سے بان مرح ہے۔
اب حکومت کے سامنے کوئی چارہ نہ تھا کہ عوام کے اس سے اقدام کو ناکام کرے چنانچہ پولیس نے اپنے کرائے کے فتڈوں اور ٹاؤٹوں سے اور شی بسول کوآگ لگوائی
پولیس کی اپنی ایک گاڑی بھی جلوادی گئی۔ کچھ سرزائیوں کی دوکا نیس جلوائی گئیں اور چند
دوکا نیس لئوائی گئیں۔ ان واقعات کا مقصد بیقا کہ فوج کو یقین دلوایا جاسے کہ بیچر کیک کوئی
د بنی اور پرامن تحریک نبیس ہے۔ تا کہ فوج شرح صدر کے ساتھ طاقت استعال کرسے تیز
پولیس کے جوان جو چار ماری کے فلم وتشد و پرنادم اور افسوس کناں سے اور مزید کوئی چلانے
پرانا مادہ نہ سے انہیں بھی مزید مظالم ڈھانے پرانادہ کیا جائے۔

چٹا نچہ پیائیم بنانے والے کامیاب ہوئے اور فنڈوں کان چندوا قعات کے بعد
پولیس نے تین دن تک ب پنا قطم ڈھایا ورب گنا ہوں کو گولیوں اور تلینوں سے آل کیا۔

میں کہا جا سکتا ہے کہ مکن ہے کی فنڈہ گردی اوف ماڈساڑ پھو تک اور تو ڈپھوڈ کی بیکارروائیاں

تحریک ختم نبوت کے رضا کاروں نے کی ہوں یا عوام نے رضا کاروں رفعم ہوتا و کی کراشتھال
عمل آگر بیسب بی کھی کیا ہولیکن یہ بالکل فلا ہے۔ اگر تحریک غزم نبوت سے تعلق رکھنے والے رضا
کاریا عوام ان واقعات کا ارتکاب کرتے تو وہ شروع سے لئے کر آخر تک ہوتا۔ صرف ایک ون
کاریا عوام ان واقعات کا ارتکاب کرتے تو وہ شروع سے لئی بند ، وجانا اس بات کی افرازی کرتا ہے
کہ یہ داتھات کرنے والے کی اسکیم کے تحت ان جرائم کا ارتکاب کررہ بتے۔ رضا کار صرف
دفعہ سے اور کر گرفتاری وینا چاہتے تھے۔ وہ پہلے دن سے لئے کر آخری دن تک ایسا کرتے

مسي محكومت في ياان كى كرفقارى كى اورياان كى جان لے لى اگر تو ر چوز سار چونك اور ماردهاژیمی بردگرام میں شال ہوتی تو وہ سرف ایک دان چند تھننے جاری رہ کر بندنیہ وجاتی جو ر منا کار کرفیوتو ژیتے رہے اور ہارشل لا ولگ جانے کے بعد بھی تو ژیتے رہے گرفتاری یا جان وے کے لئے سینتان کر جھے لکا لئے رے اگر تشدد کے بیدواقعات بھی ان کے پروگرام میں شامل ہوتے دوانییں شروع ہے آخرتک ہر قیت ادر ہر قربانی برمرانجام دیتے رہے۔

کیلن میں ہے وہ پہر تک کے واقعات اور صرف ایک دن کے لئے اولیس کے اپنے متظم کرائے ہوئے واقعات تھے جن کامتصد صرف یہ تھا کہ اولیس اور فوج کے جوان خریک کے دضا کاروں کوان واقعات کا ذمہ دار قرار دے کرانبیں غنڈے بجھ کرنٹرح صدر کے ساتھ کو فی جلاتے رہیں اور کل کرتے رہیں۔

چنانچیہ مارچ اور ۵مارچ کو پولیس نے شرح صدر کے ساتھ کو کی جلائی۔تقینیں استعال کیس۔ریڈ یوے اعلانات میں تج یک کے رضا کاروں کو غنڈے کہا جاتا رہا ہولیس کے جوان برخم خولیش غنڈ وں کوئی کرتے رہے۔

سب سے زیادہ ظلم تواکمنڈ ی کے علاقہ میں جہاں عبدالکریم مرزائی اے ایس آئی اور خال بہادرسے ننٹنڈنٹ بارڈر پولیس کولی جلائے میں مصروف رہے گوالمنڈ کی کے قبل عام کی تحقیقات تحقیقاتی عدالت میں بھی خاص طور پر پیش ہو۔ای قمل عام کے متعلق بندرہ چیٹم وید گواہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے شہادتیں ویں حکومت نے اس واقعہ کی تفیش ا عَمَوائرُ يَ كُورِث كَعَلاهِ وكرا فَي لَيكِن بِقِسْتِي كَتَقييشْ كرنے والوں مِسْ عطا مِحْدِنُون ـ وَي آفَي تی (مرزائی)مسٹرعبدالتی مجسٹریٹ مرزائی ادرایک فوٹی شامل تھے۔فوجی افسر کا نام بھی معلوم نہ ہوسکامیرالیقین ہے کہ و ویقیناً مرزائی ہوگا اورا گر وہ مرزائی نہی ہو۔ جہال دوسول گھاگ قتم کےافسرمرزائی ہوں وہاں تیسرے فوجی افسرنے کیا کرنا تھا۔ان تیوں افسروں نے اس سار ہے تی عام کوی غتر بود کردیا اور تقریباً بہی کاروائی تحقیقاتی عدالت نے بھی گی۔ ۵ ماری کے قبل عام کا دن گزیوانے کے بعد جب رات آئی تو وہ بھی گزشتہ رات کی طرح بری وحشت ناک اور مہیب رات بھی۔ ساری رات اوگوں نے جاگ کر گزاری اینے مکانوں کی چھتوں ہے روبلا کے لئے اذا نیں پڑھتے رہے۔

# غازى عبدالرحمن شهبيدر حمدالله

مانسیرہ شہر میں قیام پاکستان سے قبل ہندہ کارہ بار پر چھائے ہوئے تھے۔ ایک آ دھ دکان مسلمانوں کی تھی آ کہ ایک آدھ دکان مسلمانوں کی تھی آ کھریت ہندہ وقال کی تھی۔ آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ برسٹیر میں ظاہر ہوتا۔ ہندہ درسالت بآب سلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستانتی کرتے اور یوں صور تھال خاصی گزیز ہوتی ۔ بیمال کھمیرروڈ پر بھی ایک سکوتی جوانتیائی خود مراور گستاخ تھا۔ 2 سال کا بوان تھا اگر مسلمانوں کے ساتھ وہ بحث میادشکر تاربتا اور بیزی دعونت ہے جی آتا۔

عادی عمد الرحمٰن شہید نماز جمعہ پڑھنے کے لئے موشع صابر شاہ فردو ہے۔ بیدل گال کرنا سمیرہ تھے۔

حسب معول دوجهد پڑھنے کے لئے گھرے نظانوان کے بھانے سنگار خان اپنی زیمن میں مال مورٹی چراد ہے بھائے سال اور پر ہاتھ بھرا اور کہا بڑا امیرے لئے دعا کرنا کے اللہ تعالیٰ جھے اپنے مقصد شرح کا میاب فرمائے۔ سنگار خان کہنے گئے کہ شمال وقت چونکہ ساتھ اور نے ہونا ساتھ اور کے بھونا ساتھ اور نے کہا کہ بھے بھی ساتھ لے جا کی استعمد ہے؟ جب غازی صاحب دوانہ و نے گئے تو کسی ساتھ لے جا کی گئی انہوں نے افکار کردیا۔ غازی عبدالرحمن صاحب کے باتھ میں بھیشہ چھوٹی می کلہا ڈی ہوتی ۔ جب مانہوں نے افکار کردیا۔ غازی عبدالرحمن صاحب جہال سکھول کی دکان پر غازی علم الدین شہید کے واقعہ کا تذکرہ ہود ہا تھا جو سے مولوی نظام سرورصاحب نے تقریر کی اور گئا خان پر مول کے خلاف تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ مولوی نظام سرورصاحب نے تقریر کی اور گئا خان پر مول کے خلاف تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ مولوی نظام سرورصاحب نے تقریر کی اور گئا خان پر مول کے خلاف تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ مولوی نظام سرورصاحب نے تقریر کی اور گئا خان پر مول کے خلاف تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ مولوی نظام سرورصاحب نے تقریر کی اور گئا خان پر مول کے خلاف تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ مولوی نظام سرورصاحب نے تقریر کی اور گئا والوں کا قلع قمع ہم خود کریں گے۔

جب فازی عبدالرحمٰی صاحب سلموں کی دکان پر پہنچ تو اس نو جوان سکھنے نے جوائی کے جوش میں مسلمانوں کے خلاف کچھ ہا تیں کیس۔ فازی عبدالرحمٰن صاحب نے کہا کہا گرا تمہارے بھائی بندا سے واقعات کا ارتکاب نہ کریں جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی جوتو ایسے حالات ہی پیدانہ جوں۔اس سکھنے کہا، جومیرے بھائی بند کرتے ہیں، میں وہی کروں گا۔ غازی صاحب نے کہا، گھر ہم تمہاری زبان گدی سے تھیجے کیں گے۔ای تو تکار

میں اس نے آتا سے نامدارسلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان سے کوئی نازیبالفظ کہددیا۔ بس چرکیا تھا، غازی عبدالرحن صاحب وہ لفظامن کر ہوش کھو بیٹھا،اس سکھریر لگا تاروار کئے آ کے آگے وہ سکن بھاگ رہا تھا اور چھیے چھیے غازی صاحب تعاقب کررہے تھے۔ پرانے بی فی ایس اڈے کے قریب اس سکو کے جمائیوں کی سوڈ اواٹر کی دکا نیس تھیں ، ووان د کا نوں میں داخل ہوا۔ جگت شکھداس کا بھائی تھا، اس نے بھی غازی صاحب کو ندروکا۔ غازی صاحب نے مثیثوں کے بیچے تھے ہوئے سکھ ریکی دار سے اور شدید زخمی کرویا۔ مصور تحال و كيوكر يورا بازار بند بوكيا، بحكد و في كل عازى عبدالرحن صاحب ايب آبادرود ي نعرے نگاتا ہوا کشمیرروڈ کی طرف آیا اور خوشی ہے بھی کہدر ہاتھا کہ: " میں نے اپنے آتا کا بدلد ليام في في النه أن كابدا لي من في النه أن كابدا ليا."

عازی صاحب سکے وقت کرنے کے بعد بھائے نہیں اور ندہی کوئی الی بات کی بلکہ بالکل برسکون رہے۔ جب غازی عبدار طن صاحب نے اپنا بیان پولیس کو دیا تو کہا، میں نے ہوش وحواس مين اس تحد كوجنهم رسيد كياب-اگروه ميرسآ قادموني صلى الله عليه وسلم كي توجين كارتكاب مذكرتا توشل المصرزا شاويتامه جب كيس عدالت عن مكثيًا توشّين عاد وكيل عازى عبدارحمن صاحب کے دفاع میں چیش ہوئے۔ وکا اونے کہاغازی صاحب آپ کہدویں کہ میں اتنا مستعل تھا کہ مجھے کوئی ہوش نہ تھا، ہم آپ کو بچالیں گے لیکن غازی عبدالزمکن نے کہا، میں جھوٹ بول کر ا پنا اواب شال تین کرنا جا بتا چاند و دالت نے عازی عبد الرطن صاحب و بیانی کی مزاسادی۔ وكلاء في فازى عبدالرحلن بي كها، كيابهم بافي كورث بين ايل كرير؟ فازى صاحب نے صاف کہددیا، میں اب ایل نیس کروں گا،اس جان کی پرواوٹیں ہے چتا ٹھے غازی عبدار خلن صاحب کو بھانی کی سزا دے دی گئی۔ جب بھانی کے بعداس پروانے کی لاش صابرشاه لانی گئی تو بھیر کنڈے سے صابرشاہ تک راستہ کے دونوں کناروں پرعوام کا جم غفیر تھااور ایون محسوس ہوتا تھا کہ برصغیر کے تمام مسلمان آئے ماشھرہ کی سرز مین رجع ہو گئے ہیں۔ نہایت تزک واختثام سے غازی عبدالرحمٰن شہید کوسیر و خاک کیا گیا۔ آج ووصابر شاو کے بوے قبرستان میں آ سودۂ خاک ہیں۔ بقول شاعر

ہمنے دیکھی تھی اداکل تیرے دیوانے کی دھجیاں لئے بیٹیا تھا کریانوں کی (شهیدان ناموس رسالت ۱۹۸)

wadplesser

# غازى اميراحد شهيدر حمهالله غازى عبدالله شهيدر حمدالله

ا بھی وہ جوان تھا،اس کی آرز و کمی بھی جوان تھیں اورامنگیں بھی جوان تھیں ۔وٹیا کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے کے مواقع بھی اے میسر بتنے اور دنیا اپنی تمام رعنا ئیوں کے ساتھواس کے آگے ہاتھ یا ندھے کھڑی بھی تھی لیکن وہ مر دمؤمن تھااوراس کی غیرت ایمانی محبت رسولؓ کے مقالبے میں و نیا کی ہر چیز کو یرکاہ مجھتی تھی ۔ وہ اینے رسول سلی انٹد علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادار قربان مونا جا متا تھا۔رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں اس طرح رہے بس کئے تھی کہ اب اس ہے دست کش ہوتا اس کے بس ہے بھی باہر تھا۔وواس محبت کو ہوئی فراخد کی کے ساتھ اپنے دل میں بسائے ہوئے تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے آخری سانس تک اس محبت کی برورش کرتے رہنے کا تہیہ کرلیا تھا۔اس کی خواہش تھی کہوہ ا بنی زندگی کی ساری پونگی ای محبت کی نذر کردے۔

اس نے کسی داراهاوم ہے دستار فضلیت حاصل نہیں کی تھی کسی شنٹے الحدیث کی بارگا ہلم وفضل میں زانوئے تلمذ تبہ کرنے کا بھی کوئی موقع اے میسرنہیں آیا تھا کسی بحرالعلوم ہے اس كاكوني رشته بحى نبين قعا كدتم ازكم الح نسبت بروه فخر كرسكنا ــ اس كى پيشاني ير بحدوں كوكوئي نريثه مارک نبیں تھا۔ کم از کم بھی ہوتا کہ اس کے کرنہ کا دامن اس کے فنوں کی باا کمیں لیتا ہوتا تو ا تفاق ہے یہ بات بھی نہتھی۔اس نامدا تمال ہوہ کی ما تک کی طرح صاف اور سیاٹ تھا۔ افشاں ہے بھی محروم ، سیندور ہے بھی بے نیاز۔اس کی ملی زندگی مفلس کی جیب کی طرح خال تھی مند کھنکتے ہوئے سکے تھے نہجتی ہوئی ریز گاریاں۔اس کی عملی وجاہت لاوارث میت کی طرح ہے گوروکفن تھی اوراس کا خاندانی و قارا یک دھو ہے تھی جوسورج کے ساتھ رخصت ہو چکی تھی کیکن اس کے باس ایک ڈگری تھی وہ یہ کہ وہ سلمان تھا اور اس کی تحویل میں محبت رسول ً نام کی ایک دولت بھی جس کو بدی احتیاط ہے اس نے اسینے نہاں خاندول میں چھیار کھا تھا۔ اس محبت کووہ ہرمتم کے دنیوی صلاح وفلاح کا ضامن سجھتا تھااور اس کو اُٹری نیجات کا ذریعیہ۔

besturdibooks words امیرا تھ کے دل میں المان کی جو چنگاری دلی ہوئی تھی ، وو دقت کے ساتھ ساتھ شعلہ جوالہ بنتی گئی۔امیر احمدائینے خون جگرے اس فجر محبت کو پینچتار ہا۔ قلب کے انتہائی خلوس اور دل کی شدید سیانی کے ساتھاس کی امپید کا مرکز تنہا ایک ذات رسالت بھی۔وہ اینے ول میں ای ذات شریف کے لئے والہانہ جذبر کھتا تھا۔ اس کی جین نیاز میں بزار دل مجدے ای ایک چوکف کے لئے رویا کرتے تھے۔اس کی آگھیں ای کے محیدرخ کا نظارہ جمال کرنا عامتی تنیس اس کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ کسی طرح وہ ایک شمع نبوت پر بروانہ وارقر ہان و جائے کسی طرح اس کا نام بھی اس محبوب دلنواز کے عاشتوں کی فہرست میں مندرج ہو جائے کسی طرح و وبھی ان کی ایک نگا ولطف کا انتحقاق حاصل کر سکے۔

> زمائے نے ایک کروٹ اور لی، وقت کا قائلہ ایک قدم اور جالا اوراب امیراحمدزندگی کی اکیسویں منزل میں قدم رکھ رہا تھا۔ پیمرامنگوں کی بیداری کی ہوتی ہے، اس عمر می تمنا کمی جاگ اٹھتی ہیںاور ولولوں کوشچیر بروازل جا تا ہے۔امیر انتہ کوبھی امیدوں نے میز یاغ دکھائے ،آرزو کی جھولے جلائے لگیں۔ دنیا ایک حمین پیکر میں اس کے سامنے آگئی اور پکوونیا کی دل فریوں نے اے اپنی طرف ماکل کرنا جاہا، پکھ گھریلوں ضرورتوں نے اے دنیا حاصل کرنے کی ترغیب دی۔

> ووسویے لگا،اے بھی من پہنچاہ کدائی جوان صلاحیتوں کو بروے کاراا کرونیاے بقدر حوصله وظرف فيض ياب بور واعيات نفس اور تفاضائ شباب كالورا كرنا بهي لازمد حیات ہے۔اس کی بور حی مال جواس امید براس کے جوان ہونے کی راود کیوری تھی کدوہ اس کے برھائے میں عصائے میری ہوگا۔اس کی خدمت کا وقت آخر کب آئے گا؟ وواینے چھوٹے چھوٹے بیٹم بھائی بہوں کی تربیت ہے کب تک پہلوتی کرے گا؟ آخروہ وقت كب آئ كاجب ووائي جوان ببنول ك باتحد يلي كرك كا؟ لكن المحى وو يكوسوي بھی نہ پایا تھا کہ کس طرح اپنے فرائض ہے سبعدوش ہو؟ اپنی فرمددار یوں سے عبدہ برآ ہونے کے لئے کون ساقد م اٹھا کے اور اپنی زندگی کو خوشحال اور بامراد بنانے کے لئے کون ك صورت اختياركريد؟ كداجا تك أيك جيب تصويراس كى أتحمول سے كرزى، أيك فير متوقع منظراس کی آتھوں نے دیکھا۔اس نے دیکھا کہ جس پیکرٹور کو وہ مصور فطرت کا

مبے سین شاہ کار بھتا تھا، کا فذے ایک مکڑے پر مرتم ہے، کو یا سندرکوزے میں بھی ہوگیا ہے اور بشریت کا فذ پر اثر آئی ہے۔ اس کی بچھ میں بیدبات نہیں آ رہی تھی کہ جس جسم لطیف کا ساریتک ندتھا، اس کی تصویر کا فذ پر کیسے انز سکتی ہے؟

پھراس نے دوسطریں پڑھیں جولیلورتعارف قلم بند ہوئی تھیں، ووالفاظ پڑھے جو بطورالقاب استعمال ہوئے تھے اور وہ دلخراش فقرہ پڑھا جس کوزیب عنوان بنایا گیا تھا اور جس سے صاحب تصویر کی جلالت آمی کا پند چاتا تھا اور اب اس کی تجھ میں میہ بات آگئی کہ کسی گنتارخ نے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا ہے۔

وہ محبوب سلی اللہ علیہ وہلم جو کا نکات کی عظیم وطیل شخصیت ہے، جو دنیا کا نجات دہندہ مجھی ہے اور فر مانوائے کیتی بھی ۔۔۔۔۔۔۔ جس نے انسانیت کی سب سے زیادہ خدمت کی اور جو دنیا والوں کو جینے کا سب سے اچھا سلیقہ سکھا گیا ، اس کی شان میں گستا فی کی گئی تھی ، اس کا غداق اڑایا گیا تھا۔

امیراحیقم سے نڈھال ہوگیا، وہ مرغ کیل کی طرح تڑپ رہا تھا۔ آج اس کے دل پر ایک چوٹ لگی تھی، اس کے قلب کو ایک صدمہ پہنچا تھا، اس کے دل کا سکون چیس گیا، اس کے بونوں کی مستمراہ بٹ سلب ہوگئی۔

کتاب اس کے سامنے ہی تھی، اس پر چھی ہوئی تصویرا ہے برابرد کیلیے جارہی تھی۔وہ شدت درد ہے تیج اضاء گھاؤ گہرا تھا اس لئے اس کی تکلیف بھی نا قابل برداشت تھی۔ اس کی روح زخم کی اس نا قابل برواشت اقدیت ہے بلبلا انھی، اس کے ہاتھ ہے بیانہ شہر چھوٹ گیا، اس کی ہمت جواب دے گئی۔ خم فلط کرنے کی گوئی صورت اے نظر نہیں آرہی تھی۔ سکون کی تاش میں وہ اوھر بھٹا کھرالیکن نہ خلوت کدہ اے سکون بخش سکا، نہ جو سے میں اس حکون بخش سکا، نہ جو سے میں نہیں اس میں اس کے باتھ میں اس کے باتھ کے اس کی تراج ہوں رہمی وہ اور اس کی بھی اس کی نہ تھا۔ وہ احباب کی بزم طرف ہی شامل ہوا اور اپنے شہر کی تفریح گاہوں کی بھی اس نے سرکی سکون کی تلاش وہاں گی بھی اس کے سرکی ہوئی تھی اس کی جراحیت ول کا اند مال وہاں ہی نہ تھا۔ وہاں بھی ہے سود تھی اس کی جراحیت ول کا اند مال وہاں بھی نہ تھا۔ وہاں بھی اس کا مقاد نہ ہوں گاہوں گی تھی تھی اس کی وراحیت وال کا اند مال وہاں بھی نہ جہاں سکون اس کا انتظار کر دہا تھا، جہاں جہاں سکون اس کا انتظار کر دہا تھا، جہاں سے وہ وہاں سے دہاں سکون اس کا انتظار کر دہا تھا، جہاں سکون اس کا انتظار کر دہا تھا، جہاں سے وہاں سکون اس کا انتظار کر دہا تھا، جہاں سے وہاں سکون اس کا انتظار کر دہا تھا، جہاں سکون اس کا انتظار کر دہا تھا، جہاں

besturduboo'

اے ابدی راحت میسرآئے گی اور اس کا زخم بمیشہ بمیشہ کے لئے مندل ہو جائے گا۔ ساتھ کے استعمال میں میں استعمال کا مندل ہو جائے گا۔

تا گار ہوا ہے باتیں کرتا ہوا شیش کو جار ہا تھا۔ پشاور کی گلیاں آئ ہیش کے لئے چھوٹ ری گلیاں آئ ہیش کے لئے چھوٹ ری گلیاں ہی دی گئیں۔ اس کے پھوٹ ری گلیا ہی دی ہیں ۔ اس کے پائے استقامت میں تزائزل بھی نہتیا، وواؤ کھڑا یا بھی نہیں، و گرگا یا بھی نہیں۔ وو آگے ہی بڑھتا گیا جیسے ندی دریا کی ست ووڑتی ہے، جیسے چکور چاند کی طرف بھا گتا ہے۔ اس کا دوست عبداللہ اس کے ساتھ ہی تا گئے پر سوارتھا۔ امیرا اتھا سے کہدر ہاتھا:

''میں نے زعرگی کے آخری سائس تک تم ہے دوئی نبحانے کی تم کھائی تھی ، میں نے تمام عمرر فاقت کا وعدہ کیا تھا اور میں نے زعرگی کے ہر موثر پر تبیادا ساتھ دیا بھی۔ میں نے تم سے بناہ محبت کی اور میرا سارا پیار تبہادا سے وقف رہا لیکن آج میں پہلی بار تبہادا ساتھ چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے طے کر لیا ہے کہ اپنے آفاصلی اللہ علیہ وسلم پر صدقے ہو جاؤں ، ان کی عزت و حرمت پر کمٹ مروں اور ان کی بارگا و ناز میں نقد جان بھی تذرکر دوں۔ ککت میں ای مقصد کے لئے جار با ہوں ، شوق شہادت ہی جھے و باس لے جار ہا ہوں ، شوق شہادت ہی جھے و باس لے جار ہا ہوں ، شوق شہادت ہی جھے و باس لے جار ہا ہوں ، شوق شہادا بعدتم میری بوڑھی ماں کا خیال رکھنا اور آگر تم ہے ہو سکے تو میرے میتم بھا تیوں اور بے سہارا بعدتم میری بوڑھی ماں کہ خیری کری امیری آخری گزارش ہے۔''

سلسلہ کام جاری تھاا درعبداللہ کے لیوں پرمشکرا ہے تھیل رہی تھی۔ جب امیر احمدا پی مختلوتها م کرچکا تو عبداللہ نے کہا:

"الرُّمْ مِي مَحِية ہوكہ مِي حَمين النيش تك چھوڑنے جار اہوں تو يہ تباری جول ہے۔ میں زندگی کی آخری منزل تک تمبارے ساتھ ہوں۔ كلئة تم تھا ہی خیس جارہ ہو ہائے کی تمنا اکیلے عبداللہ بھی تمبارار فیق سفر ہے۔ اپنے آ قاصلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جانے کی تمنا اکیلے تمبارے ہی ول میں نہیں چگ رہی ، اس میں ، میں بھی تمبارا شریک کار ہوں۔ شبادت کی خواہم میرے ول میں بھی ہے۔ میں بھی اپنے آ قا پر قربان ہونے کی سعادت حاصل کرنا جی حاصل کرنا ہے۔ میں بھی ہے۔ میں بھی اپنے آتا پر قدا ہوجاؤ ، یہ سعادت تو کوئی بھی حاصل کرنا ہے۔ میں بھی ہے اور اس جی اور اس جی ہے اور اس جی ہے اور اس جی سے کوئی بھی اے محروم نہیں کرنا ہے۔ تبارے آقا صرف تہارے آقابیں ہیں ، وہ ہم سے کہ آقابیں۔ ان کے بارا صانات ہے تن جہا تہاری ہی گردن خونیں ہے، ہم سب ان کے منت کش کرم جہاں ہے۔ ہم سب ان کے منت کش کرم جہاں ا جیں ۔ ان کا جمال ولفروز ہماری آنکھوں کو بھی فروغ بخش رہا ہے اوران کی تجلع ں ہے ہمارا خانہ ول بھی معمور ہے۔ میدان حشر کی تیز وجوب ہیں ان کے سہارے کی ہمیں بھی ضرورت جہاں کے دامن رحمت ہیں ہمیں بھی بناولینی ہا اورانمی کی کرم فرمائیوں پر ہماری نجات بھی مخصر ہے۔ پھر یہ کیے مکن ہے کہ جو سعاوت تم تھا حاصل کرنا چاہ رہے ہو، میں اس سے محروم ہوجاؤں؟ میں تبہارے ساتھ ہی فکانتہ چل رہا ہوں۔ ہم دونوں ایک ساتھ جام شہاوت نوش کریں گے۔ زعر کی میں بھی ہمارا تبہارا ساتھ رہا ہے، مرنے کے بعد بھی ہم تبہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تبہارا انہام بھی ایک ہو، قبرے ہم دونوں ایک ساتھ تی اٹھیں ساتھ تی جنے جی کہ ہمارا تبہارا انہام بھی ایک ہو، قبرے ہم دونوں کی قربانیاں قبول ایک ساتھ تی اٹھیں ساتھ تی وجت کو چلیں اور ہم دونوں کے آتا ہم دونوں کی قربانیاں قبول

الجى عبدالله كى بات يورى تبين مويائى تحى كدامير احدف استاؤك ويا:

'' تم بھی چلے جاؤ گے تو ہم دونوں کی بوڑھی ماؤں کا کیا ہوگا؟ کس کو ہماری بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر ہوگی؟ کون ہمارے بھائیوں کی دیکھیری کرےگا۔''

عبداللہ ایک مرتبہ پھر گرجا: ''تم اتنا ہمی نیس بھتے کہ کارساز مطلق کوئی اور ہے۔ جملا سوچوتو ، جواللہ اور بیت سے کیے غافل ہو جات گا۔ پھر جان دینے داریل چنون کی پرورش کرتا ہے، وہ جوالوں کی تربیت سے کیے غافل ہو جو گا۔ پھر جان دینے دان کو بیسو چنے کی کیا ضرورت ہے کہ ان کے بعد دنیا کا کیا حال ہوگا؟ حضرت امام حسین جس وقت میمان کر بلایش جان دے رہے تھے، انہوں نے کہاں سوچاتھا کہ ان کے بعد ان کی سیکھٹر کی طرح رہے گی؟ بیارڈین العابدین اپنی زندگی کے ایام کیے بسر کریں گے بعد ان ہون کی گائش بتول کے تو نہالوں اور باغ زہرا کی کیے بسر کریں گے؟ خشر بانو پر کیا گزرے گی؟ گھش بتول کے تو نہالوں اور باغ زہرا کی کیوں کا کیا ہے تا ہوں کا کیا جان دینا جانے جیں۔ ان کواس سے کیا غوض کی وہائے تھے۔ ان کواس سے کیا غوش کے دوالے جیں۔ "

پشاور کا اشیشن آ حمیا تھا اس لئے گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور دونوں دوست پلیٹ فارم پر گھڑی ہوئی گاڑی کی طرف چل پڑے۔ گلتندا کیک تظیم شہر ہے جہاں دن رات بمن برستا ہے، جہاں روز اندلڈ و پھوٹے ہیں ، وہاں ہر وقت چاندی گئی ہے۔ گلکتہ و کیکھنے گی آرز وایک مدت ہاں دونوں کو تھی کیکن اب تک اس کا موقع آئیں ٹیس ملا تھا۔ آج ان کی تیسی کلکتہ کی سؤگوں پر دوڑ رہی تھی ۔ کلکتہ میں ان کے لئے کوئی دلچپی ٹیس تھی ،ان کے دل میں تو پچھا در ہی گئی تھی۔ بیا شیشن ہے سید ھے لوئر چت پوررد ڈیرآئے اور موئی سیٹھے کے مسافر خانے میں قیام پذیر ہوئے۔

انہوں نے بہاں اپناسامان اتارااورا کی لیحد شائع کے بغیر اس تفاقی طرف چلے جہاں سکون ان کا انتظار کر دہا تھا اور طمانیت قلب ان کے لئے چشم براؤتھی۔ یہاں انہوں نے اس کتاب کے ناشر سے ملاقات کی جس نے ان کا سکون عارت کیا تھا اور وفا کیھوں کے جذبہ حجت کوٹیس پہنچائی تھی۔ اس کتاب کا ناشری اس کا مصنف بھی تھا اور ای کے زیراہتمام اس کی عباعت بھی عمل میں آئی تھی۔

المیں فرائی کتاب فلال حصر کال دورائ ہے ہم مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہادر
ایک معقدت نامہ بھی شائع کروہ کہ جن اوگول کی تم فیصل کا داری کی ہے، ان کی چھر تسکین ہوجائے۔
ایک معقدت نامہ بھی شائع کروہ کہ جن اوگول کی تم فیصل کتاب ہوگئی تو کون کی قیامت آگئی،
ایک مسلم کے خلاف ایک آدھ جملہ لکھ دیا تو کیا ہوگیا۔ تم کیتے ہو کہ بی فیصل کی کہ سیار کے خلاف ایک تیاری ٹیمیں، میں نے جو پھی لکھا ہے تھی ہی کہ معانی کے میں ایسا بھی ٹیمیں کر سکتا کہ معانی میں میں ایسا بھی ٹیمیں کر سکتا کہ معانی نامہ شائع کردوں۔ اگر میری خلطی شائم بھی گی تی تو اس کی سرااتی تعلین ٹیمیں، میں اپنی خلطی کا خاصد درائیمیں ہیں سکتا ہے ہوئم میری دکان سے فکل جاؤ رمیراد ماغ مت جائو۔

امیر احمد کی تکھیں فیصلے اسٹیلیس، اس کا چیرہ گلنار ہوگیا، اس کی رکیس آن گئیں اور وہ

ہے قابو ہو گیا فیلطی اور اس پر اصرار، گستا تی اور وہ بھی آقاصلی اللہ علیہ وسلم کی شان جی ۔

اس نے ایک جست کی ، عبداللہ بھی اپنی جگدے اچھا، ووتوں اس نامراد پر توٹ پڑے۔
پھر ایک بھی تھی جو چنک گی وایک بخیر تھا جو کلیجہ میں اور گیا اور اب یہ ووثوں مؤک پر کھڑی ہوئی قریق میں نے خون کیا ہے، میں قاتل ہوں بھے گرفتا ا بھر ایک ویکس مارے خوف ووہشت ہے جھاگ کھڑی ہوئی۔ اب انہوں نے قریب کے کرفتا ا يهان آجاؤتا كه يش خودكوقانون كيهوا في كرسكون بهردونون كرفيّار و كيا-

آج شہر کی ساری آبادی علی پورجیل کے گردست آگی تقی ، ہر کوئی اشکبار آتھوں سے
ان دونوں کے چروں کا جائزہ لدم اور چاہیا۔ وہ چہرے جن پر تقترس برس رہا تھا، محصومیت
قربان ہورہی تھی۔ تقدیس برستارہا، محصومیت ٹوٹنی رہی ادر لوگ ان کا آخری و بدار کرتے
دے سارے لوگوں کی ٹکا ہیں ان کی طرف تفیس لیکن سے دونوں کی ادر طرف و کچررہ
تھے۔ ان کی ڈکا ہیں بار بار آیک طرف اٹھ اٹھ جاتی تھیں۔ وفت آن سے چہروں پر اضطراب
کی ایک کیفیت تمووار بوئی ادر ان کا چہروائر گیا۔ ان دونوں کا آخری و بدار کرنے کے لئے
ان دونوں کی ما تھی چی پھاورے آگئی تھی اور اس وقت سے دونوں تھی و کچھے والوں کی صف
میں کھڑی تھیں۔ جب انہوں نے ان دونوں کی اس طالت کا اندازہ کیا، برس ہی تو موت کو

د عوت كيون وي هي؟ كيالله والول كاليمي وطيروب شيدا ليان رسول ملى الله عليه وسلم كاليهاف

ردار ہوتا ہے؟ سرفردال ای طرح مون دیتے ہیں؟ خبردارا جو چرے پر کم کی کیفیت ہودا او نے دی دیدود کھوا اگر آم نے ہشتے ہوئے جان ٹیس دی والدوری کا پر تپاک خبر مقدم نیس کیا داکر سکوائے ہوئے جام شہادت نہیں ڈوٹر کر سکتے ہم تمیں رادود ہے تھی کئیں بھٹیں کی ہم کو خوتی ہونا جاہے کہ آج تم اس سعادت سے بہروور ہور ہے ہوجو ہر کی کا مقدم نیس ۔'' براجی ہونا جانے کہ اس سعادت سے بہروور ہور ہے ہوجو ہر کی کا مقدم نیس ۔''

امیراجرادد عبدالله ایک ساتھ بول پڑے۔ چہوں پر جوا مطراب کی اکبرا پ کونظر

آرتی ہے، وہ اس بجہ ہے تیس ہے کہ ہم لوگ جان ہے جارہ بیں، ہمارے چروں پر خم

گرانا کی سلے تیس چھانی ہے کہ ہم تختہ وار پر چرہ ہے تی والے بیں۔ ہماری پر بیٹا غوں کی گھنا اس کے تیس چھان ہے کہ ہم تختہ وار پر چرہ ہے تی والے بیں۔ ہماری پر بیٹا غوں کا اس وقت جو یکھ دیکھ میں اوگ ویر کیوں کر دہ بیر جماری نگا بیں

اس وقت جو یکھ دیکھ دی جس واکر آپ ویکھ کیجے تو آپ بھی ہم ری جگرا نے کی کوشش کیجے۔

اس وقت جو یکھ دیکھ دی جس واکر آپ ویکھ کیجے تیں کہ جس بھاری معزل آپ گئی ہے،

مارے آ تا کانی کملی اور معے ہمارے سامنے کھڑے اپنے باتھوں کے اشارے سے اپ باس جا دہ ہے جس کے جم جام شہادے۔

پاس جا دہ بیس کیل ہمارے آ قا اور این کے درمیان شرط بی تغیری ہے کہ ہم جام شہادے۔

پاس جا دہ بیس کیل ہمارے آ قا اور این کے درمیان شرط بی تغیری ہے کہ ہم جام شہادے۔

پاس جا دہ بیس کیل ہمارے آ قا اور این کے درمیان شرط بی تغیری ہے کہ ہم جام شہادے۔

پاس جا دہ بیس کیل ہمارے این تک کورمیان شرط بی تغیری ہے کہ ہم جام شہادے۔

مِیاَ کَی کا پہندا آ ہندا ہمندان کی طرف بڑھ دیا تھا اور وہ ہننے ہوئے جان و سے رہے تھے۔انہوں سے جان و سے ڈالی اور ووٹوں شہیر ہو کے مرشت کی گھٹا کیں ان پر برس پڑیں اور وہ ان تھی مرسے یا دکن بھے۔ وب سمجے۔

جنت کے جانے والے ! جنت کاسفرمبادک ہو اس کی مرعدی راحق میادک ہول: آبد کی تعتیق میادک جول۔ ال عمیدان محبت کی آخری آدام گاہ کلکت کے کورا قبرستان میں ساتھ صاتحہ ایسا۔ (شمیدان نامور) رسالت کے 1961)

> جینے کا جمیں میکھ شوق ٹین مرنے کی جمیں کی فکر فین وہ مرے مجمی زندہ رہتے ہیں جوئن کی حایت کرتے ہیں (مشن بری)

# غازى بابومعراج دين شهيدر حمهالله

1951-52 مين فتم نبوت كي تحريك زورون برتحى \_آپ ايك عيج عاشق رمول عے۔آپ نے اس تح یک میں بھر پورطریقے سے صداین شروع کردیا۔ سیدعطا واللہ شاہ بخاری کا شاراس تحریک کے بانیوں میں ہے ہوتا تھاء آپ ایک شعله بیال مقرر تھے۔ باپومعراج وین کوشروع ہی ہے شاہ جیؒ ہے بردی عقید ہے تھی اورآپ جیل میں بھی ان کالٹریچر پڑھا کرتے تھے،آپ ان کے جلے اور جلوسوں میں بڑھ جڑھ کرحصہ لینے گگے۔سیدعطاءاللہ شاہ بخاریؓ صاحب ہابومعراج دین ے دلی پیار کرتے تھے، اس کے علاوہ اچھرہ کے عالم دین حضرت بایا فتح محمہ المعروف باباعطارٌ نے معراحٌ دین کی سر پر تن کی۔ بابا جی ایک ولی اللہ تھے،آپ کو اسلام سے بڑا الگاؤ تھا، اچھرو کے رہنے والوں پرآپ کے بڑے احسان ہیں۔ آپ نے یہاں کی تمن پشتوں کو قرآن پاک بردھایا۔ آپ نے اسلام کی بدی خدمت کی۔بالومعراج دین کو باباجی ہے خاص عقیدت بھی ،باباجی ان سے بڑا بیار كرتے تھے۔ اكثر باباتى سے فتم نبوت كے سلسلے ميں رہنمائى حاصل كرتے تھے۔ معراج وین نے باباجی کی صدارت میں اتھرہ بہت سے چلے منعقد کروائے اور باباجی اوگوں کوفتم تبوت کی اہمیت کا حساس ولا تے رہے۔

6 ماری 1952 میروز عمعة المبارک کومعراج دین نے جمعہ کی نماز کے بعد مسجد تکمیلبری شاو کے باہرلوگوں کو اکٹھا کیا۔ بابا فتح محد نے اس اجماع سے ایک ولولہ انگیز تقریر کی۔ باباتی کی قیادت میں بیا جماع جلوس کی شکل اختیار کرتے oks wordpri

ہوئے ، مجدوز رخان کی طرف روان ہوا۔ بابا تی نے چند قدم اس جلوس کی قیادت کی، چونکہ آپ بہت کمزور تھے، آپ نے جلوس کی قیادت معران وین کو بلندر تبد کردی۔ آپ برگزیدہ ہتی تھے اور آپ جان چکے تھے کہ معران وین کو بلندر تبد طفے والا ہے۔ آپ نے معران وین کووعا دیتے ہوئے الوداع کیا۔ بابا جی مجد تکیہ لہری شادے کونے میں آرام فرما ہے ہیں۔

جلوس میں اچھرہ ، مزنگ اور گردہ تواق کے رہنے والوں نے شرکت کی۔ کوئی
ایسا گھر نہ تھا جس نے اس جلوس میں حصہ نہ لیا ہو۔ چونکہ موجودہ حکومت اس تحریک
ختم نبوت کوئی ہے کہل و بنا چا ہی تھی ، چنا نچہ مال دوؤ پر جہاں آئ سٹیٹ بنک کی
نئی شارت قائم ہے ، فوج نے اس جلوس کا داستہ روک لیا۔ ان کو منتشر کرنے کے
لئے اٹھی چاری اور آنسو گیس استعمال کی گئی ، اسی دوران فوج نے گولی چا دی۔
بابومعراج دین کو دائم میں بازو پر پہلی گولی گئی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو لیٹ
بانے کا تھم دیا ، اسی دوران دوسری گولی آپ کی ساتھ ہیں گئی۔ آپ نے بھوئے
جانے کا تھم دیا ، اسی دوران دوسری گولی آپ کے ساتھ ہیں گئی۔ آپ نے چھوٹ
بمائی کی گود میں اپنا سرد کھ کر جام شہادت نوش فرمایا۔ شہادت کے دفت آپ ک
نران پرکلہ طیبہ کا ورد تھا۔ آپ کے جنازے میں لوگوں نے جوق درجوق شرکت
کی ۔ اچھرہ کی تاریخ میں بیس ہے جنازے میں لوگوں نے جوق درجوق شرکت
کی ۔ اچھرہ کی تاریخ میں بیس سے بڑا جنازہ تھا۔ آپ کو فیروز پوردوڈ انچرہ اڈا

(شبيدان إمون رسالت ١٥٥)

رسول اللہ کی عزت کی خاطر اہل ایمان کو گریباں جاک کرکے گولیاں کھانا بھی آتا ہے غازى محرصديق شهيدر حمدالله

20 بقبر 1943 وکوروز ناسا اسات کی پرچیس پینجران الفاظ میں شائع ہوئی:
القسور شلع لا ہور 17 ستمبر کرشتہ شب گیار و بیج کے قریب قسور سے ساطلاع موسول
ہوئی ہے کہ لالہ پالاٹل شاہ ساہوکار کوشام ساڑھے سات بیج تل کر دیا گیا ہے۔ اس تل کے
سلسلہ میں آیک مسلمان محرصد بی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بالاشاہ کے فلاف تو بین اسلام کے
الزام میں مقدمہ چاتا رہا۔ مسٹر ٹیل مجسٹریٹ لا ہور نے پالاٹل کو چھ ماہ قید اور 200 رہ پ
جر ماند کی سزاہ کی۔ اس فیصلے کے فلاف اس نے مسٹر مجسٹر ارک بیشن نے لا ہور میں ایک دائر کی
میں ، اس کوشانت پر رہا کر دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ آتی بلے شاہ کی فاقناہ میں ہوا اور آتی کے الزام
میں کھر مدد بی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس بوی تندی سے تغییش کر دی ہے۔ "

هنرت قبله غازی صاحب نے پوچھا گیا کہ آپ پچھکہنا چاہج ہیں تو انہوں نے فرمایا: "باشبہ پالال کو ہیں نے ہی قراکیا ہے کہ فکہ اس ملعون نے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہین کی تھی۔ وہ ویہ و ودانستہ اس جرم کا مرتکب ہوا، اے راجیال اور غازی طلم اللہ بین شہید کے واقعہ کا بھی بخو فی علم تھا۔ اس نے سب پچھ جانے ہوئی ہو جھے ہوئے ہو واقعہ کا بھی سال بھی کو سزا کے لئے چیش کیا۔ اگر اس واقعہ (شان رسالت بی گستانی) پر بیس سال بھی گزرجاتے تب بھی بی اے شرور بالضرور واصل چہنم کرتا۔ ہمارے نہ بہب کے مطابق وہ برگز سلمان ٹیس بلکہ کوئی منافق ہے جو تی پاک سلی اللہ علیہ وسلم کی تو جان من کر خاموش ہرگز سلمان ٹیس بلکہ کوئی منافق ہے جو تی پاک سلی اللہ علیہ وسلم کی تو جان من کر خاموش میں واردی کی مطابق وہ برگز سلمان ٹیس بلکہ کوئی منافق ہے جو تی پاک سلی اللہ علیہ وسلم کی تو جان من کر خاموش میں ہوائی پر چپ رہا جا سکتا ہے لیکن سرکار

۔ مدید کے مقام ومرحبہ پر ہرز وسرائی کرنے والوں کے خلاف غینا وغضب ، جوش وولو<sup>08</sup>لانسان غصر سی حالت میں بھی کم نہیں ہوسکتا۔ میں نے جو پھی کیا اخوب غور وقکر کے بعد فیرت و بی محمیب این رسول کی شان کو برقر ار رکھنے کے لئے کیا ہے۔ اس بر جھے قطعا تا سٹ یا ندامت نبین بلکه میں اپنے اس اقدام پر بہت خوش اور نازاں ہوں۔ عدالت زیادہ ہے زیادہ جومزادے شکتی ہے، جب حاہدے دے دے، مجھے قطعاً حزن وملال نہ ہوگا مگر جب تک ہمیں شہنشاہ مدیند کی حرمت اور تقارس کے تحفظ کی حنائت فراہم نہیں کی جاتی ،کوئی نہ كوئى سرفروش نوجوان برم دارورس من چراخ عجت جلاتار بي كا - يرتوا يك جان ب، اس کی بات ہی کیا ہے، میں تو آپ کی خاک قدم پر پوری کا نئات بھی ڈبھاور کرڈ الوں تو میراعقیدو ہے،ایمان اورعشق ووجدان یہی کہتا بالآخرروز نامه''انقلاب''لا ہوراورویگر معاصر مسلم اخبارات میں غازی صاحب کی والدہ کے اس جراُت مندانہ بیان کے علاوہ غازی موصوف کے بارے میں میجی درج ہے کہآپ نے ان ایمان پرورالفا الکوشخة ای زورے نعزہ کیمیر بلند کیا اور والدہ موصوفہ ہے اپنے گنا ہوں اور غلطیوں کی معافی مانگلتے موے كہا كديس فے يال ل وقتل كركانية في كل شان قائم ركنے كے جو قرباني ويش کی ہے،اس کی خاطر اگر مجھے ہزار مرتبہ بھی جینا یا مرنا پڑے تو تب بھی ہر دفعہ ناموی رسالت کیریرواندوارفدایوتارمول گااوراےصدق دل سے اپنافرض بین سجھتا ہوں۔ سیشن کورٹ میں غازی محمد معدیق کوسزائے موت کا تھم سنایا گیا۔ زندہ ولان قصور ئے اس فیصلہ کے خلاف ہائی کورٹ لا اور میں اپیل گزاری۔عدالت عالیہ میں 31جوری 1935 ءکوہاعت ہوئی۔ فیصلہصادرکرنے کے لئے ایک ڈویڈنل بنج تھکیل دیا گیا۔اس میں چيف جنفس اورجنفس عبدالرشيد شامل تضه . فيصله کے طور پرميشن کورث کاحکم : عال جوا۔ غازی محدصدیق نے اپنی آخری وسیت میں فرمایا دو مجھے صرف قرآن یاک اور صاحب قرآن سے انس ہے،آپ بھی بمیشدائی سے اولگائے رکھیں۔میری قبریر کوئی خلاف شرعمل ندكياجائ اورنداس كى اجازت دينا يزقوالى يمى ند بوكرسلسان تصيند يديس اس

كى ممانعت ب\_ميرى خوشى اى مي ب كدفدا نواسة اگر چرجى كبيل كونى كستاخ رسول جنم

لے تو میر ہے تعلقین میں سے ایک نہ ایک فرد باطل علامت کوٹھ کانے لگادے گا۔'' برقربان ہونا تو خوٹی کامقام ہے۔''

جنازہ عیدگاہ کے قریب اسلامیہ ہائی سکول قصور (موجودہ یوائز ڈگری کالج) کے ہال میں رکھا گیا تجہاں ان گئت مسلمان پرنم آتھوں سے شہید کی زیارت سے فیش یاب ہور ب تھے۔لوگ ایک دروازے سے داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے نکل جاتے تھے۔ کافی دیر تک پر دونشین مستورات شہید کا چہرہ مبارک دیکھنے کو آتی رہیں۔

تحیک ایک بیج جنازہ اٹھایا گیا اور جلوں کی صورت میں نصف میل کا فاصلہ پورے
تین تھنے میں طے ہوا۔ نماز جنازہ پریڈ گراؤنڈ میں ادا کی گئی جس میں بختاط اندازے کے
مطابق ایک لاکھ ہے زاکد نے افراد نے شرکت کی۔ جنازے کو کندھے دینے کے لئے
چار پائی کے ساتھ لیے لیے بانس باندھ دیئے گئے تھے۔ آپ کے جمد مبارک کو قبرستان
میں پہنچایا گیا اور فدائی صبیب کبریاصلی اللہ علیہ وسلم غازی محرصد بی کو پورے چھ بیج پرو
غدا اور رسول جل شانہ سلی اللہ علیہ وسلم کردیا گیا۔ (شہیدان ناموس رسالت ۱۵۲۱ ۱۸۸)
موت کو عافل بیجے جس اختام زندگی
موت کو عافل بیجے جس اختام زندگی
جیل حکام ہے دوایت ہے کہتی دار پرآپ کی زبان پرآخری الفاظ بیہ جاری تھے
جسل حکام ہے دوایت ہے کہتی دار پرآپ کی زبان پرآخری الفاظ بیہ جاری تھے
کے جھنا چیز کوکروڑ وں مسلمانوں میں ہے ختی فرمایا۔ ''

قربان گاہ بیں خون دل کی حدت ہے مشعل وفا کوفر دزاں رکھنے والے اس خو ہر ومجاہد کی عمراس وقت اکیس سال تھی۔ bestudibodes workly ress, com

## غازىمريد حيين شهيد

اس ونیا میں ایسے خوش تھیب بھیشہ سے موجود رہے ہیں اور آئندہ بھی قیامت تک یہ سے جن کے دل میں سرکا یہ دوعالم حضرت محمضطفیٰ سلی اللہ علیہ وسلم کی بحبت کے سوااد د سی چیز کا گزرمکن تیمیں اوتا۔ ونیائے رنگ و یو کی نیز تگیاں ، جینے کی بہتا ہے تمنا کمیں ، بیوی بچے ماں باب امریز میز دا تارب ، مال و دولت اور خو فھت جیا ہے جسی ول کش چیزیں ان کے معشق کی راو میں حاکل تیمیں او تعقیل اور و و جذبہ شق و مستی سے سرشار نا موسی مصطفیٰ سلی اللہ علیہ وسلم برقربان ، وکرشہاوت کی اعلیٰ ترین سعاوت سے اسکنار ہو وجاتے ہیں۔

ا نجی جن ہے آیک خوش انھیب عاشق رسول کا اہم گرای مرید حسین ہے۔ موسوف موسع علا کہ بالد ( بیکوال ) کے دہنے والد موسوف موسع علا کریالہ ( بیکوال ) کے دہنے والد کا احتجاب کی و دیائی جائے ہیں دہ شل کرا دیا ہے آئی کا احتجاب با ظرو کی تعلیم سید محمد شاہ صاحب سے حاصل کی۔ 13-1930 میں میٹوک کا احتجاب کو زمنے اور دوجی بی اس کیا۔ 1930 میں میٹوک کا احتجاب کے مرد میں بات کیا۔ بڑے تیز اور ذبین طالب علم تھے۔ کھر یاد فرمد اربوں کے علاو و نمبر داری کے فرائش بھی آن پڑنے ہے اس سے تعلیم کا سلسلہ منتقطع ہوگیا بعد میں انہوں نے نمبر داری بھی چھوڑ دی۔ ہندوؤں اور سلمانوں میں باہی مختلش کی وجہ ہے گریا۔

مرید حسین غازی علم الدین شبیداور غازی عبدالقیوم شبید کے کارناموں ہے متاثر عقد الیک بندوراجیال کو 'رکلیلارسول' کے عنوان سے ایک گتا خانہ کناب لکھنے کی وجہ سے غازی علم الدین نے جبنم رسید کرویا تھا۔ ایک بندؤتقورام نے بھی اسپری آف اسلام' کے نام سے آیک کتا بالدی بھی گتا خیاں نام سے آیک کتاب کلھی جس شری اس نے رسول الله سلی الله علیہ وہلم کی شان میں گتا خیاں کیس واصل جبنم کیا۔ کیس واس پر غازی عبدالقیوم شہید نے اسے کراچی کی ایک عدالت میں واصل جبنم کیا۔ موت کی سزاس کرانہوں نے بچے کہا ، یہ جان کس گنتی میں ہے ، اگر میری لاکھ جانیں بھی ہوتی آتے میں ناموں رسالت کر چھاور کرویتا۔

مرید حسین مولانا ظفر علی خان کا اخبار از مینداز انجمی پڑھا کرتے تھے جس ہے وہ جہ میں ہوت میں میں مولانا ظفر علی خان کا اخبار از مینداز انجمی پڑھا کر تے تھے جس ہے وہ ہندوسلم تشکش کے واقعات ہے باخبرر ہے تھے۔ چنانچہ سیائی شعوراور دی لگاؤ کی وجہ سے حسین ہندوؤل ہے ان کی اسلام وشمنی کی وجہ سے تنظر تو تھے ہی لیکن رسول اکرم سے ان وہ ہندوؤل کے گئا خاند رویتے کے سبب ان کے ول جس نفرت کی آگ بہت ڈیاد و پجڑک رہی تھی۔ ان کی اسوں پرسٹر کرنا ترک کر دیا تھا۔ چنانچہ وہ اپنے قباب ونظر کے سکون کے لئے ایک مرشد کامل کی جائی شی تنظے آ خرایک بزرگ حضرت تا ہے۔ وقائد میں میں مولکے خواجہ کی طور پر نے مال کی عرض ہی ہوگے خواجہ کی طرح کی اس کی عرض ہی ہوگے کے ایک مرش ہی تھے ، مال نے بحیون ہی جس کے کہ ایک مرش ہی تھے ، وگے کے مال کی عرض ہی کھر میں ہی ہوگے کے مال کی عرض ہی اور جینے کی شادی کی مرسرے تقریب دیکھونے کی شادی کی مرسرے تقریب دیکھونے کے ایک مرسم ہوگے کے ایک مرسل کی میں ان کی مثاد کی مرسرے تقریب دیکھونے کے ایک مرسل کی میں ان کی مثاد کی مرسرے تقریب دیکھونے کے ایک مرسل کی میں ان کی مثاد کی مرسرے تقریب دیکھونے کے ایک مواج اور میں ان کی میں ان کی میں ان کی مقاد کی مرسرے تقریب دیکھونے کی مشاد کی میں میں کی میں ان کی مقلی چھاز ادبین امیر بالوے کردی تھی اور جینے کی مشاد کی مرسرے تقریب دیکھونے کے ایک میں ان کی مقلی ہو اور جینے کی میں ان کی میں ان کی میں ان کی میال کی میں کی مرسرے تقریب دیکھونے کی میں ان کی میں ان کی میں ان کی میں کی مرسرے تقریب دیکھونے کی میں ان کی میں کی میں کی میں کی میں کی میں کی کی میں کی میں کردا تھی کردیا تھا۔

مرید حسین پایند صوم وسلو قات ان کول میں مرور کو نین سلی الله علیہ وسلم کی ہے پتاہ محبت موجز ن تھی۔ اس کے بیٹیج میں آیک رات آئیل سرکار ووعالم سلی الله علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضایا جے انہوں نے ڈائری میں اچھی طرح نوٹ کر لیا۔ اس واقعہ کے بعد ان کا فرکا حلیہ دکھایا جے انہوں نے ڈائری میں اچھی طرح نوٹ کر لیا۔ اس واقعہ کے بعد ان کے دل میں زیر دست انتقاب آئیا اور وہ مائی ہے آب کی طرح ہے تاب دہنے گئے۔ ایک روز ایک وقوت میں مدعو تھے ، ابھی چند لقم تی کھائے تھے کہ تحکہ کی مجد میں الله اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ مرید حسین ہاتھ کا لقمہ وہیں چھوڑ کر انچہ کھڑے ہوئے۔ میز بان نے پوچھا مدا بلند ہوئی۔ مرید حسین ہاتھ کا لقمہ وہیں چھوڑ کر انچہ کھڑے ہوئے۔ میز بان نے پوچھا اور مخص ہے۔ مرید حسین ہوئی جو اس اس نے کہا ، پیستر تو بڑا طویل اور مخص ہے۔ مرید حسین نے جواب دیا ، ای کے میں جاتم کی جلدی شروع کیا ہے۔

آخر کار قدرت نے اس عاشق صادق کوامتحان کا موقع فراہم کردیا۔ ایک دن "زمیندار اخبار" میں ایک خبر" پاول کا گدھا" کے عنوان سے شائع ہوئی کہ بندوستان کے ایک قصبہ پلول ضلع گوڑگا نواں کے ایک ہندو کو پال نے جوشفا خانہ حیوانات میں ڈاکٹر ہے، ہیستال کے ایک گدھے کا نام محن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم گرامی پردکھا ہوا ہے۔ ( نعوذ باللہ ) اس بد ذات کی اس شرمناک جسارت کی خبر پورے ملک میں آگ کی طرح چیل گئی اور مسلمانوں نے

شہدائے اسلام آگ بگولہ: وکرصدائے احتجاج بلند کی۔ جب فسادائن کا خطر و برها تو مصلحتاس ڈاکٹر کا تباق کھوں المائی میں میں میلی ڈی راجمال بنتو رام اور المائی دوسرے متعصب ہندوؤں کی حرکتوں ہے دنجیدہ خاطرر جے بیچے کہ ڈاکٹر رام گویال گی اس فیج حركت في جلتى يرتيل كاكام كيا-آب كى تمام موجيس اى ايك نقط يرم كوز ووكيس انبول في اصرار کرے مال سے رخصت کی اجازت کی کہ دوایک اہم کام پر جارہ ہیں۔ بھیرہ بھنج کر جمائی کو خطائکھا کہ میں ایک ضروری کام پر جارہا ہوں اس کئے سب پھھاللہ تعالی اور تہارے سرد کرتا ،ول \_ بھیرہ ہی سے ایک دود حدار التنج اثر یدااور جا پڑشریف میں اینے مرشد کے بال م الله عند عاكميا، راز ونيازكي باتني مولى - رخصت كے وقت ويرنے مريد كو م الله الله الله عند الله اوراس کے دل کل کی دھر محتول کوسٹااور دعا کے طور پر کہا۔" بسلامت روی و باز آئی۔"

رائے میں مرید حسین پشاور سے رسالپور میں ایک دوست کے باس آئے وہاں انہوں نے اپنے کیڑے دھلائی کے لئے دیئے۔ جب کیڑے دھل کر داہی آئے تو انہوں نے بیننے سے اٹکارکر دیاادر کہا کہ یہ کسی ہندونے دھوئے ہیں ،ان سے بدیوآ رہی ہے۔ چھتی ا یر میہ بات درست ثابت ہوئی اور اہل تظرنے کہا کہ بیان مرومؤمن کی صفائی باطن کی دلیل ے جے کرامت بھی کہا جاسکتا ہے۔

رسالپورے واپس گھر پیٹیے، ووالیک فیصلہ کر پیکھ تھے۔ وواس مقام پر کھڑے تھے جہاں ایک طرف بیوہ ماں کی شفقت، و فاشعار بیوی کی محبت ، براوری کے بندھن، دنیاوی محتین، بینظرول کنال زمین البلبات کھیت اور تیار فصلین تھیں اور ووسری طرف مشق ر سول صلی الله علیه وسلم کا امتحان تھا عقل سوچتی روگئی تگر عشق نے امتحان کے حق میں فیصلہ وعديارة بسيده عيكوال كاورة اكانت افي جمع شدورةم مي عسات سوروب نگوائے (اس زبانے سات سورویے آج کل کے ستر ہزارے بھی زیادہ تھے )ادر کسی کو بتائے بغیرا بینے مشن پر روانہ ہو گئے ۔ چکوال ہے آپ پہلے لا بور دانا کی گھری میتجے پھر سيد حدويلي عط مح وبال عد حسار محد وبال جاكر معلوم بواك واكثر رام كويال الك ماه کی چھٹی پر پشاور چلا گیا ہے۔ آپ گھرتے گھراتے واپس پشاور پنٹی کے لیکن ڈاکٹر پشاور ے ارفوند جا رکا تھا۔ آپ اس کے تعاقت میں 10 اگست 1930 مردوبارہ صار تھے گئے۔

يوجهتے او چيتے آپ ان سپتال جائينچے جہاں دو گستاخ زماندرام کو يال متعين تھا۔ات<sup>ع</sup>ودون ے دیکھااور مخرصادق کے بتائے ہوئے علیے کوڈ اٹری میں دیکھاءاے ہو بہو درست پاکر ول خوشى بيون المحطة ركار واكثرك ربائش كاوديمين والات كاجائز وليا يجركني مسلمان كا گھر تلاش کیا۔ ایک مسافر کی حیثیت ہے نماز ظہرادا کی اور بارگاہ رب العزت میں بیدوعا ما تلى: "مير سالله! تير سه اس تحيف ونزاراورنا چيز بند سه کواينه آبائي وطن سے سينکٹروں میل دور کافروں کی بستی تارنو ند میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس مقصد کیلئے سيخ لائي ب،اس مين كامياني وكامراني عطاقرما".

اگست کامبینہ تھا،شدیدگری پڑر ہی تھی۔ ڈاکٹر کی رہائش گاہ بہیتال ہے کمی تھی میحن یں قدم رکھا تو سامنے درختوں کے تکھنے سائے میں وہ ملعون سور ہاتھا جس نے کروڑوں مسلمانوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں۔قریب ہی دوسری جاریائی پراس کی بیوی کشیدہ کاری میں معروف بھی۔ بچے پکھ جاگ رہے تھے، پکھ سوئے ہوئے تھے۔ مہیتال کا عملہ سب کا سب ہندوخمااوروہ بھی زیادہ دورنہ تھے۔

مريد حين في جان بشيلي يرركه كرب خوف وخطر نعره لكايان الله اكبر عجر ملعون كو مخاطب كرك يكارا'' اے گتاخ زمانه كافرانچه ء آج محمصلی الله عليه وسلم كاپروانه آی گيا ب" - يوى في بحى شو بر سے كها، دام كو يال والله كوئى مسئلة أكيا بـ روام كو يال التحصيل ما اوروحوتی سنجال اشا، بوی اور نو کر جا کر مريد سين کو پکرنے کيليے ليكي مگر انہوں نے آن ک آن می تنخرموذی کے پید می گھونپ دیا۔وہ دھڑام سے ایبا گراکہ چرندا تھا۔انہوں نے خیخر قربی تالاب میں بھینک دیااورخود بھی اس میں چھلا تک لگا کرتیرنے لگے۔

ہولیس کی جمیت نے تالاب کو گھرے میں لے لیا۔ غازی مرید حسین نے ہو چھا۔" تم میں کوئی مسلمان ہے؟''اتفاق ہے تھانیدار مسٹراحمہ شاہ کبوٹ تھا۔ اس نے کہا:'' میں مسلمان ہوں'' مرید حسین تالاب سے باہرآئے اورخودکو گرفتاری کیلئے بیش کرتے ہوئے كبا" ميرانام عاشق رمول سلى الله عليه وسلم بينا مين في اس و اكو كوفت كيا بي جس في كروڙ ون مسلمانون كے داوں ہے ۋا كە ۋال كران گاامن وسكون لوٹ ليا ہے۔

اخبارات ے اطلاع یائے ہی غازی صاحب کی والدہ، بھائی اور چودھری محر پخش

- Nordpress.

حسار پینچے۔ ٹھر 12 اگست 1938ء کی میچ کو حسار ڈسٹر کٹ جیل میں غازی ساحب سے ہے ملاقات کی۔ غازی صاحب نے انہیں ویکھتے ہی کہا:'' آپ کومبارک ہو۔ وو کام جس کا میں ذکر کیا کرتا تھا، وہ خدا کے فضل وکرم ہے ہو گیا ہے۔

مقدے کی چیروی کیلئے ان کے بھائی لا ہورے حصار کے ایک مشہورو کیل بیرسٹر جلال الدین کے نام زمیتدارا خیار کے ایڈیٹرمولا نا ظفر علی خان کے فرز ند اختر علی خان کا ایک خط لے گئے تھے۔اس کے ذکر پر غازی صاحب نے کہا۔'' مجھے وکیل کی کوئی ضرورت نہیں ،میرا وکیل تو اللہ تعالیٰ ہے''۔ قریشی صاحب سے وکالت کی گفتگو ہور ہی تھی جو عالبًا اپنی استخالی مصروفیات کی وجہ سے مقدمہ کی بیروی کیلئے تیار نہ تھے۔استے میں ایک بزرگ صورت مولوی صاحب تشریف لائے ۔ قریش صاحب نے تعارف کراتے ہوئے کہا مولانا بدلوگ چکوال ے آئے ہیں اور' برقست' ملزم کے لواحقین ہیں جس نے ڈاکٹر رام کو یال کو نارٹو ندیش قل كر ديا ہے۔ بيين كرمولوي صاحب بخت جلال بين آگئے اور كہا۔ جلال الدين ساحب برقست آپ ہیں، برقسمت میں ہول، برقست جارا سارا علاقہ ہے۔ برقسمت جندوستان کے کروڑوں مسلمان جیں کہ جن کی موجود کی میں گتائے زمانہ رام کویال دیماتا تجرتا رہا، بدقسمت اور بے فیرت تو ہم ہیں۔ان کی خوش قسمتی میں کے کلام ہوسکتا ہے جن کے نامور فرز عدنے بہاں سے بینکاز وال میل دورعلاقہ چکوال سے آگر ناموی رسالت کی حفاظت کاحق اداكرويا بياسكيانيه برمسلمان كافرمن نبيس كدوه حبيب كبريا حضرت تحرمصطفي صلى الله عليه وسلم کی شان میں گنافی کرنے والے کو حف فلد کی طرح صفی سی سنا والے؟ قرایش صاحب نے مولوی صاحب کے جلے جانے کے بعد بتایا کہ وہرسہ کے متاز عالم دین تھے جو ا تخاب کے سلسلے میں ان ہے بات جیت کرنے آئے تھے مولوی صاحب کی اس سرزنش اور ڈانٹ کا پہتیے لگا کے قریش صاحب نے بلامعاونے مقدمے کی پیروی کا ذمہ لے لیا۔ ان کے علاہ دیا بچے دوسرے دکیلوں نے بھی کہا کہ دوہجی بلامعاد ضدان کی مدد کریں گے۔

حسار کی ضلع کچبری میں مقدمے کی ساعت ایک مجسٹریٹ بیڈٹ آئشمی وت کے ہاں شروع ہوئی لیکن ابتدائی ساعت کے بعدال نے جلد ای مقدمہ بیشن سپرو کرویا۔ ایک روز کارروائی جاری تھی کدمر پر حسین نے کہا کہ ظہر کی فماز کیلئے مصلی اور پائی کا بندویست کیا میں۔ جائے۔ نتج نے کہا، بیعدالت ہے۔ مرید حمین نے کہا، یم خالق کا نتات کی عدالت میں الان کا نتات کی عدالت میں الان ال حاضري وينا جا بتنا وي بينانجيان كي بات مان لي تني اور عين عدالت يم انهول في تمازا دا كي اورآئند واس کا انتظام خود بخو وکر دیا جا تاربا۔ جب وہ نمازے فارغ ہوتے تو کارروائی دوبارہ شروع کر دی جاتی ۔ تمن دن کی ساعت کے بعد چوشتے دن فیصلہ سناتے ہوئے بچ نے کہا۔" بیں تنہیں سزائے موت دیتا ہول' لیکن ایک ورخواست کے بیتے بیں مقدمے کی دوبارہ ساعت کی گئی تکرسزائے موت برقر اردی ،اس بربائی کورٹ میں ایل کی ساعت کی گئی ،اس نے بھی اپیل خارج کر کے میز ائے موت بحال رکھی ۔ جیل کی گوٹمزی میں غازی صاحب تھے،ان کے ساتھ والی کوٹھڑی میں قبل کا ایک ہندو بحرم قیر تھا۔ وہ غازی صاحب کی عبادت گزاری، شرافت اور الے باکی ہے متاثر تھا۔ ایک دن دیکھا کہ غازی صاحب کا کمرونورے منورے۔ وہ حیران اورسششدر ہوکر بولا ،میری بھی کھور ہنمائی کریں کہ بین آپ کا پڑوی ہوں۔ غازی صاحب نے کہا، تیری رہنمائی تب بوعق ہے کہ تومسلمان بوبائ۔ بندوقیدی نے کہا، میں روشی کاطالب ہوں آپ جو جا ہیں کریں۔غازی صاحب کے کہنے پر ہندونے کلمہ طیبہ بڑھ کر خداتهانی کاپندیده وین اسلام قبول کرایا عازی صاحب فیاس کانام علام رسول کها ـ آخری ملاقات پر ماں نے بیٹے ہے کہا کہ پھائسی کا پھنداو وخوداینے گلے بیس ڈالے، كونى بعقى وفيروندؤالي منازى صاحب نے كباء مال بى الحيك ب، ترخداخداكر ك 24 متبر 1<u>93</u>7ء بمطابق ٨ارجب٢٥٣١ه بروز شعة المبارك كي دوميح آ بينجي، غازي مريد حين جس كانتظار يوى باتاني الكيدت كررب تحديل بإبرعاش رسول کے عاشقوں کا آیک جم غفیر بھع تھا اور جیل کے اندر پرواندرسالت مثع رسالت مرجل مرنے کو بے تاب۔ جب شہادت کا وقت آیا تو آپ درووشریف پڑھ رہے تھے۔ ڈیاٹی مجسٹریٹ نے کہا، زبان کو حرکت شدویں۔انہوں نے کہا، میں اپنا کام کرر ہا ہوں ،آب اپنا كام كرين \_ كيت بين كدايك خفيف ب جفظه اورياد كارمكرابث كرساتهد و يكيت ي و كيية آپ کی روح قض عضری ہے ہرواز کر گئی۔عشق کی ایک ہی جست ہے طویل سؤلحوں میں لطے ہو گیا اور نا زی مرید حسین آگئی و تیا میں شہیدوں کی صفوں میں جا ملے اور حیات دوام اور رضائے حق کی لذتوں سے لطف اندوز ہوئے گئے۔ (شہیدان ہموں رسالت ٤٠٢١٠)

#### غازى ميال محد شهيدر حمدالله

میاں محمد 1915ء میں تصبہ تلہ گنگ میں پیدا ہوئے۔ والد ماجد کا نام نامی سو بیدار فلام محمد تھے۔ والد ماجد کا نام نامی سو بیدار فلام محمد تھے۔ پہلی جنگ عظیم چھڑی تو صوبیدار غلام محمد کو اپنی پلٹن کے ساتھ ملک ہے باہر جانا پڑا، ای دوران میاں محمد بیدا ہوئے۔ اس وقت ان کے والد عراق میں تھے، بیٹے کی ولاوت کی خبر کی تو جی چاہا کہ فورا از کر تلہ گئگ پہنچیں اور نومواد کو کھی کرا چی آئکھیں شعندی کریں کیونکہ یہ پچرشادی کے سات سال بعد بزی دعاؤں کے بعد پیدا مجمد 1919 و تک جنگ کے اختیام کی وطاق سے بعد پیدا مجمد 1919 و تک جنگ کے اختیام کی والد عراق، شام، فلسطین اور تک والد میں نہ اور ایک بیان کے ساتھ عراق، شام، فلسطین اور ایک دیا تھی۔ اس عرصہ میں وہ اپنی پلٹن کے ساتھ عراق، شام، فلسطین اور

اشنول وغیرہ میں فوجی خدمات سرانجام دیتے رہے۔ میاں محمد پانچ سال کے تتھے کہ ان کے والد ماجد گھر او نے اور پہلی باراسپۂ جگر گوشہ کو ویکھا، باربار گود میں اٹھاتے اور بیار کرتے ، تیمر چندروز بعد آئیں برائمری سکول میں وافل

ویعا، ہارہار دویس مصاح اور چار مرت ، چرچیدرور بندائی پر مرق موں میں میں اور کا انداز کا کا انداز کا ا

بعدان 6 بی سیم سے اچاہ جو میا۔ 15 سمال کے بوٹے دورا میوری کیے 6 سول پیدا ہوا۔ ایک ٹرانسپورٹ کمپنی میں وہ ملازم ہو گئے اور تلہ گنگ سے میانوانی جانے والی ایک بس چلانے گئے لیکن بہت جلداس سے بھی جی مجر گیا۔ 1931ء میں کوئٹہ چلے گئے اور ایک

آ گئے۔ 1933ء میں انڈین ٹیوی میں ٹجرتی ہو گئے۔ای ملازمت کے دوران پھوپیٹی زاد بمین'' نیک اختر'' کے ساتھ ان کی شادی ہوگئے۔انڈین ٹیوی میں نوکری کرتے ابھی بمشکل

ڈیڑھ برس بی گزراتھا کے تھیل کے دوران ایک ساتھی کی بدکلامی کی دجے بگڑ گئے اور ہا گی ہے اے پیٹے ڈالا آری ایکٹ کے تحت مقدمہ جالا اوروہ ملازمت سے برطرف کروئے گئے۔

2 جنوری 1935ء کو ووبلوچ رجنٹ میں بطور سپائی بھرتی ہوئے اور ابتدائی ٹریڈنگ کراچی میں تکمل کرنے کے بعدای سال اکتو پر میں مدراس جھاؤئی بھیج دیے گئے۔اصل میں نبی ووجگہتی جہاں قدرت نے ان سے ایک غیر معمولی کام لیٹا تھااور جس کے لئے وہ مختف مقامات نے بھرتے کھراتے بالآخر بیباں میٹیجے تتھے۔ F41

میال محرکونین بن سے شخصور سلی الله علیہ وسلم کی ذات گرامی سے والبان ارکاؤ تھا، اُنہیں بہت کی ۔ افتیس یا تھیں چنہیں ووا کمٹر تنہائی میں یا روستوں میں بیٹے کر پڑھتے تھے۔ وو بڑے نوبسورت جوان تھے اور بمیش نیسس اور محمد ولباس زیب تن سے رہتے۔ ان کو دیکھنے والوں نے ان کا حلیہ کچھاس طرح بیان کیا ہے۔ لمباقد ، ڈیکش خدوخال ،مرح وسیدرنگ ،وار یک،ونٹ بھنی جو ہی مناکہ معیار سن کے مین مطابق ، بیٹانی چوڑی آئیکھیں چکھا اور خوبسورت کی چھوٹی واڑھی اور خاص اوا کی موچیس جن سے مردان و جاہت بھی تی سر پر کا اوار خوبسورت بھڑی ،فرض چیوٹی واڑھی اور خاص اوا کی موچیس جن

16 منی 1937 مرک شب کا ابھی آغاز ہوا تھا۔ مراس چھاؤٹی میں ڈیوٹی سے فارغ فوجی سپائی میں ڈیوٹی سے فارغ فوجی سپائی تھیں ایک طرف چند مسلمان نعب رسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم سننے میں کو تھے۔ انقاق سے جو محض نعت شریف سنا رہا تھا، وہ ایک ہندو تھا، یہ بردی خوش الحانی اور عقیدت مندی کے ساتھ فعت سنار ہا تھا۔ قریب ہی ایک ہندو ڈوگر سپائی نے جب ایک ہندو کو اس طرح عقیدت کے ساتھ فعت بڑھتے سنا تو وہ مارے تعصب کے جل کر کہا ہے، و گیا۔ اس نے با واز بلندا تحضور سلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقد کی میں گتا تی کرتے ہوئے نعت بڑھنے والے ہندو سے خاطب ہو کر کہا:

" محرصلی الله علیه وسلم کو ...... گرو، کسی اور کا ذکر کرو ـ تو کیسا ہندو ہے، تو تو ہندود حرم کا بحرم ہے - تیرا پاپ معافی تیں کیا جاسکتا ۔"

مسلمان ساہیوں نے ڈوگرہ سابی کی یہ پرزبانی سی تو سبر کا گھوٹ ٹی کررہ گے۔لیکن میاں محد اسے آتا کی شان میں یہ گستا ٹی من کررزپ اٹھے اور ڈوگرہ سیاتی ہے کہا، تیرے ہم غرب کو بیسعادت نصیب ہوئی ہے کہ وہ حضور محسلی اللہ علیہ سلم کی فعت پڑھ رہا ہے۔ مجھے اپنے قبلی حاصل کرے اس کئے ووگا کرسر کا رووعالم سلی اللہ علیہ ویلم کی فعت پڑھ رہا ہے۔ مجھے اپنے جہب باطن کی وجہ ہے بیات پسند تین آت ہیں اللہ بات چیا جا، خبر دارا سندہ ایک کواس نہ کرنا۔

میان کر ڈوگرہ سپاتی بولا ، میں تو بار بار ایسائی کروں گا، تم ہے جو ہوسکتا ہے کراو ۔ بیہ بے ہودہ جواب من کرمیاں محمد کا خون کھول اٹھا۔ ایک ہندہ ڈوگرے نے ان کی تمبید المانی کو لککار اٹھا۔ انہوں نے بیزی مشکل ہے اپنے آپ پر قابو پائے ہوئے کہا، آئندہ اپنی ناپاک زبان ہے ہمارے تی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا فی کا جملہ کہنے کی جراً ت شکر نا در نہ یہ برتمیزی تھے بہت جلد ذات ناک موت ہے دو چار کردے گی۔ برقسمت ڈوگرے سپائی نے بھر و بیائی تکلیف دہ جواب دیا اور کہا، تھے اسی گستا فی - Nordhreess

ے رو کئے کا تنہیں کوئی حق نہیں۔ بیدین کرمیاں محدسید ھے اپنے حوالدار کے پاس کے الآجی مجھی ہندو قضا۔ آپ نے اس ہے تمام واقعہ بیان کیاا ور کہا، اگر چرن داس (ہندو و وگر ہ ) نے برسم عام معافیٰ نہ ما گئی تو اپنی زندگی ہے کھیلنا جھے پر فرض ہوجا تا ہے۔ ہندو حوالدار نے اس نازک مسئلے برکوئی خاص قوجہ نہ دی ،صرف بیری کہا کہ بش چرن واس کو سمجھا ووں گا۔

میان فحمہ حوالدار کی میر دمبری و کی کرسید سے اپنی پیرک میں پنچے۔اب وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر چکا تھے۔انہوں نے نماز عشاء اداکی اور پھر سجدے میں گڑ گڑاتے ہوئے دعا کی :''میرے اللہ ایمی نے تہیہ کرلیا کہ تیرے محبوب کی شان میں گتا فی کرنے والے کا کام تمام کردوں۔ یا اللہ المجھے حوصلہ عطافر ما، فابت قدم رکھ، مجھے بھی اپنے محبوب کے عاشقوں میں شامل کرلے میری قربانی منظور فرمائے''۔

نمازے فارغ ہوکرمیاں محمدگارڈ روم گئے، اپنی رائفل ٹکالی میگزین اوڈ کی اور ہاہر تکلتے ہی چرن واس کولکار کر کہا۔ کم بخت! اب بتاء نمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا ٹی کرنے پر میں باز پرس کاحق رکھتا ہوں یانییں۔

بیان کرشاتم رسول چرن داس نے بھی جو بندوق افعائ ڈیوٹی دے رہاتھا، پوزیش سنجالی اور رائفل کا رخ میاں تھر کی طرف موڑالیکن اگلے تل لمجے ناموس رسالت کے شیدائی کی گوئی چرن داس کو قیر کرچکی تھی۔ رائفل کی دس گولیاں اس کے جم سے پارگر نے کے بعد غازی میاں تھرنے تقیین کی توک ہے اس کے مند پر پے در پے وار کے تقیین سے وار کرتے ہوئے وہ کہتے جاتے تھے، اس تا پاک مندے تو نے میرے پیارے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتا تی گئی ہے۔

جب فازی کومروود چرن داس کے جہنم واصل ہونے کا لیتین ہو گیا تو انہوں نے اپنے

ہاتھ سے خطر سے کی تھنی بجائی اور بنگر سے کہا کہ وہ مسلسل بگل جہائے۔ جب سب پلٹن تحق

ہوگئی آقہ فازی نے کما علا نگ افسر سے کہا کہ کسی مسلمان افسر کو بھیجوج کہ میں رائفل پھینگ کر خودکو کر قاری کیلئے بیش کر دوں۔ آپ کی گرفتاری کیلئے آپ تی سے ملاقے سے ایک مسلمان جمعدار مہاس خان کو بھیجا گیا۔ گرفتاری کے بعدا تھرین کمانڈ نگ افسر نے غازی موسوف سے

ہو جمعدار مہاس خان کو بھیجا گیا۔ گرفتاری کے بعدا تھرین کی دائر تک افسر نے غازی موسوف سے

ہو جماعات ہے نے اپنا کیوں کیا ؟ انہوں نے جواب دیا ، چرن دائن نے ہمارے رسول اکرم میں ہے اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا ٹی اور بد کلامی کی تھی ہے ہیں نے اس کورو کالکین وہ ہازنہ آ یا کلان اللہ ہوں میں نے اس کو ہلاک کرویا ، اب آ پ قاتو ٹی تقاضے یو رے کریں ۔

ا کلے روز 17 مئی 1937 و غازی میاں مخد کو مقدے کی تفییش کیلئے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ، ابھی آپ دن وان پولیس کی حواست میں رہے تھے کہ کمانڈ را چیف (تی ان کے کید دیلی) کا تھم آیا کہ میاں محد پر فوجی قانون کے تحت مقدمہ چلایا جائے۔ غالباً کوئی خدشہ تھا کہ شاہ کے خلاف ہو۔

فوبتی حکام کی خواہش تھی کہ مقدے کے فیعلے تک غازی صاحب کے والدین کوکوئی
اطلاع نہ دی جائے لیکن سو بیدار غلام محمد کوکسی طرح فوبتی حکام کی اس سازش کی اطلاع
ہوئی اور و وفورا مدراس بیٹی گئے۔ عدائی چارہ جوئی اور مقدے کی ویچید گیوں سے نیٹنے کیلئے
مدراس کے معروف مسلمان ایڈ و کیٹ سیدنور حسین شاہ کی خد بات حاصل کی گئیں۔ نور حسین
شاہ نے قانون کا امتحان لندن سے پاس کیا تھا اور ایک عرصہ تک و جیں پریکش بھی کی تھی ،
انہوں نے بیڑی و بیانتداری اور فرض شناسی سے اس عظیم کام کا آغاز کیا لیکن کیس ابھی
ابتدائی مراحل بیس تھا کہ کسی مشک ول نے محافظ کی موجود کی جی ایڈ ووکیٹ موصوف کو
چراگھوئے ویا ، زخم کاری اور مہلک تھا جس سے وہ رحات کر گئے۔

ان کے بعد میں مقدمہ اصغرطی ایڈووکیٹ نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہ جی اندن کے تعلیم

یافتہ تھے۔ انہوں نے بھی بوی جانفشائی اور آئن کے ساتھ کیس کی تیاری میں حصر لیا اور

پیشیوں کے معاوضہ میں بھی کسی رقم کا مطالبہ تدکیا۔ فوجی دکام چاہتے تھے کہ عازی صاحب

کووٹئی مریش قرارو نے کرمزاوی جائے تا کہ کیس کو فہ بھی رقگ بھی شہلے اور ہند و بھی فوش

ہوجا تیں۔ اس مقصد کے تحت عازی صاحب کو گورنمشٹ مینش بہتال مدراس میں واش کر

ویا گیا۔ ایک ماہ بعد ڈاکٹر نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ میں نے پورام بعید میاں مجد کو اپنی

فصوصی تھرانی میں رکھا ہے، نفسیاتی جائزہ بھی لیا ہے، کی ہار جیب کر بھی محالت کیا ہے لیکن

اس عرصہ میں ایک ہار بھی میں نے آئیس فکر مند یا سی سونے میں کم نیس پایا (جیسا کہ پاگل

اس عرصہ میں ایک ہار بھی میں نے آئیس فکر مند یا سی سونے میں کم نیس پایا (جیسا کہ پاگل

اسٹر محسم رہے جیں ) ایک ماہ میں ان کا در ان بھی بڑو ہا گیا ہے۔ اگر ان کو یقکر ہوتی کہ قبل

جواب غازى في مستراكروبا

کے مقدمہ میں میرا کیا حشر ہوگا تو ان کا وزن کم ہوجاتا، یہ کئی فم وقکر میں مبتانییں۔ جب چرن داس ایک ہی گولی لگنے ہے مرکبا تھا تو پھر ساری گولیاں چلائے اور تقلین ہے ہے در ہے زشم لگانے کی ضرورت نہ تھی اورائی عالت میں جب کہ کوئی دیکھنے والا بھی نہ تھا، یہ آسانی نے فرارہ و سکتے تقدیکن ایبائیوں کیا گیا۔ میرامیڈ یکل تجربیہ بھی بتاتا ہے کہ میاں جمہ قمل کا ارتکاب فہ بھی جذبات برا چھنتہ ہوئے کی وجہ ہے کیا ہے۔

16 اگت کوغازی صاحب کا جزل کورٹ مارشل شروع جوا، پانچ دن کارروائی ہوتی رہی ۔ اس کے مارش شروع ہوا، پانچ دن کارروائی ہوتی رہی ۔ اس کی اٹھارہ کو اٹھارہ کی شہادت بھی ریکارڈ پر آئی۔ جرح کے دوران انہوں نے بید شنقہ موقف افقیار کیا کہ غازی جھرنے جو کچھے کیا ہے، ہماری رائے میں وقوعہ کے وقت وہ اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکار کیکن غازی صاحب نے اپنے اپندائی بیان پرڈ نے رہادہ کہا، میں نے جو کچھے کیا ہے، خوب موج بجھ کرکیا ہے۔ بھی میرا فرش تھا۔ چین واس نے میرے آتا و مولی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدی میں گرتا نے کی گھی۔

کورٹ مارشل کے دوران ان کے وکیل نے رائے دی کہ وہ یہ بیان دیں کہ بیس نے

الولی اپنی جان بچانے کی فرش سے چاہ کی تھی کیونکہ چرن داس بھی بھی پر تملہ کرنا چا ہتا تھا

لیکن عازی نے تھی بحل ہوں تھ اس تجویز کومستر دکر دیا اور کہا کہ میری ایک جان تو کیا الیک

ہزاروں جانیں بھی ہوں تو سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کی ترمت پر چھاور کر دول ۔

میرے ہزار دل ہوں تعدق حضور صلی اللہ علیہ وسلم

میرے ہزار دل ہوں تعدق حضور صلی اللہ علیہ وسلم

میرے ہزار جان ہو قربان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

میری ہزار جان ہو قربان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

میری ہزار جان ہو قربان مصطفیٰ حسلی اللہ علیہ وسلم

محمد ﷺ کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ ای میں ہو اگر خامی تو سب پکھ ناتکمل ہے۔ 5اکتوبر 1937ء کو وائسرائے ہند کے پاس ایل کی گئی جومستر د ہوگئی۔ پھر پر ہے می

گونس لندن میں ایل دائر کی گئی جو مخضر ساعت کے بعدر دکر دی گئی۔ اپیلییں مستر و ہوجائے کے بعد فوجی حکام نے 12 اپریل 1938 مگومزار عمل درآمد کا فیصلہ کیا۔ اوھر حراست میں غازی کامعمول تھا کہ نماز کیلئے علاوہ ہمہ وقت قرآن یاک کی تلاوت میں مشغول رہے۔ اس دوران رمضان شریف کام بینه آیا جوانهوں نے جاگ کرگز ارا۔ وہ رات دن نوافل اور ورووشریف پڑھتے۔ عبد کے روز غازی نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ عبد کی نماز عبدگاہ میں مسلمانوں کے ساتھ پڑھنا جائے جیں۔ بوی ردوقد نے بعد بیل کے چند غیرت مند مسلمان فوجی اضرول کی عنائت پر حکام نے اس کی اجازت دی۔ غازی کی سزائے موت کی خراب تک یورے بندوستان میں مشہور ہو چکی تھی۔ حکام نے بہت کوشش کی کہ تمازعید کے موقع پرمسلمانوں کو غازی کی آمد کاعلم نہ ہولیکن عبدگاہ میں موجود نمازیوں کو اس کاعلم ہو گیا نقص امن کا خطرہ پیدا ہوئے لگا تو غازی موسوف کھڑے ہو گئے اورمسلمانوں ہے خطاب كرتے ہوئے فرمایا!" پیارے ہوائیو! اپنی صفون میں اتحاد پیدا كروہ آلیں میں بحائيون كي طرح اور يرامن ربوبه بين بيار ب رسول ديخرت محمصلي الله عليه وسلم كاليك او في غلام ہوں۔ مجھ میں اس کے سوا کو ٹی خو ٹی ٹیس کہ میرے ہاتھوں سے شان رسول کرنا رواحملہ کرنے والے ایک مردود کوقر ارواقعی سزا ملی ہے۔ تاجدار یدیند کی شان میں ذرای تو ہیں بھی برداشت نہیں کی جاعتی۔ آئندہ بھی کسی مستاخ نے بدحرکت کی تو ناموں رسالت برفدا ہوتے کیلئے بزاروں جان شار مقل کی طرف برحیس سے ۔ تمام بھائی دعا کریں کہ اللہ کریم راضى مواور بارگاورسالت مين محصاليزك جان جيسى يدهيرقر باني قبول موجائين

آخری تری

شہادت سے چارروز قبل 7 اپریل 1938 و کازی میاں جمد نے اپنے حقیق بھائی ملک فرحد کوایک خطالکھا واس میں بعض وسیتیں بھی کیں۔ آپ نے لکھا! ' خداوند کریم کی رضا پر راشی رہنا و ہرطال میں مبر کرنا و کی رہنماراغم ظاہر نہ ہو۔ میں تم کھا کر کہنا ہوں کہ میراول اس قدر خواں ہے کہ جس کا اندازہ کوئی دومرا آ دی میں کرسکنا۔ میری وئی آرزو کبی تھی جواند کریم نے پوری کردی۔ میں گناہ کے سندر میں غرق تھا کہ میرے مالک نے اپنی رشت کے دروازے کھا دیے۔ اس مالک کی مہر ہائی کا ہزار ہزار شکر ہے۔ (پیمرا پی اہلیکا ڈکر کرتے ہوئے تکھیا) بندہ کی حیال دیا ہے۔ عیال ( نیوی ) کو دانچے ہوکہ میں آپ سے نہایت خوش اور راضی ہول تم نے بھی کوئی ایسی قلطی خیس کی جس کیلئے تہمیں ، حافی کا خواستگار ہوتا پڑے۔ میری شہادت پر بچائے رونے دھونے سے اپنے دب کو یاد کرنا ، تماز پڑھنا ، اپنے دب کی بندگی کرنا اور میرے لئے بخشش کی وعا کرنا '۔

#### تختذدارير

ہائی کے انتظامات کا جائزہ لینے کیلئے 10 / 3 بلوچ رجمنٹ کا ایک افر کراچی ہے مدراس کا تجا۔ اس نے خازی صاحب سے ہو چھا، کوئی آخری خواہش ہوتو بتاؤ فرمایا ساتی کوڑ کے ہاتھوں سے جام بی کرمیراب ہونا جا بتا ہوں۔

غازى صاحب كاباؤى گارڈ دستہ چھسپاہیوں ،ايک آگر پزافسرادر بيرے پرمشمثل تفا۔ جن اوگوں نے آخری وقت آپ کی زیارت کی ،ان کا کہنا ہے کہ پیرے پر سرور کی تازگی اور آ تکھوں میں خمار کی چیک پہلے ہے کہیں زیادہ ہوگئی تھی۔ والدین ہے آخری ملاقات میں بنس بنس كرباتي كرتے رہے۔ والدواسيع تيكس سالہ جوال سال بينے كا ديوانہ وارتجى سر چوشیں بہجی مند۔ والدنے به بزاد مشکل اپنے آپ کوسنجا لے رکھار ای رات 11 اپریل کو ائیس مدان سول جیل لے جایا گیا۔ دات مجرآب عبادت میں مشغول رہے بتجد کے بعد شل فرمایا سفیدلباس نسب تن کیا بنماز فجراداکی فیرآب کوتخته داری طرف فے جایا گیا تخته دار پر كرات وق بن إب فالمرة عليم بلندكيا- يجريديد منوره كاطرف رخ كر عفرمايا مركار صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہول۔ میمانسی کا پیمندہ آپ کے مطلح میں ڈال دیا حمیا بیختہ دار تھنچیج ویا گیا۔ و کیجے والوں نے ویکھا کہ آپ کے چروپر برستا ہوا ٹور پچھاورا فروں ہوگیا۔ فضا کی عطر ییزی کچھاور بڑھ گئی۔ ڈاکٹر نے معائد کر کے کہا، بیقر ارروح تفس عضری سے برواز کرگئی۔ ا گلے بی کمیے ساقی کور کا واواند حوش کوڑ کے کنارے اپنی بیاس بھارہا تھا۔ یہ 12 إير بل 1938 ، كي من حتى .. وقت يا في في كرية بين ليس منك .. (شيدان نامور رسال ) بری بے شاخ تمنا بھی جلی تو فیس و بی ہے آگ جگر کی گر بھی تو فیس جنا کی تاہے بررمیدان مگر جملی تو میں

besturduboole wordpress,com

# غازى عبدالقيوم شهيد

"اليس كال اى كرو برب تركها ثال دامند امازى في كيا" ـ

یه به مفکروں کےصدرتشین علامه اقبال کاخراج حسین مضرب حیدری اور رسم شمیری تاز وكرفي والعاشق جانباز غازى علم الدين شبيدكي خدمت ميس يازى عبدالقيوم خان ایک بوڑھے پیجا ایک شعیف مال اورایک ہیوہ بھن کی روزی کے واحد فیل اوران کے علاوہ ا یک نئی تو بلی دلیمن کی آرز وک اورتمناؤں کا ایمن بھی تھا۔ وقوعہ سے ہفتہ عشر وقبل ہی اس کی شادی ہوئی تھی۔ وہسرف ناظر وقر آن پڑھا ہوا تھا ،اللہ تعاتی اور رسول کے ملاوہ کچھنہ جات تھا۔ بدروختین کے واقعات نے ہوئے تھے۔ یہ وفا کا پتلا بحرعشق کا شناوراورعمل کے میدان کا غازی تھا۔اس کی مالی حالت کراچی میں بھی نہ سدھری۔اکثر دوپیر کا آٹا دوپیر کواورشام کا آٹاشام کو پر چون کی دکان ہے آٹا تھا۔ پیٹ تو خالی تھا مگرور وول کی دولت ہے مالا مال تھا۔ رسائی، پشت پٹائی جو کچھ بھی نام دیں ، اپنی جبو نیزی کے قریب والی مجد کے امام تک تھی جہاں وہ فجراورعشاء کی نماز پڑھا کرتا۔ خودا خبار پڑھنے کی استعداد نہتھی ، چیش امام کی زبانی خورام کی خرافات کا ذکراس نے سناہ اس کی غیرت ایمانی نے کروٹ لی۔اس نے و ہیں معجد کے محتن میں اللہ تعالی کو حاضر وناظر جان کر یہ عہد کیا کہ وہ اس گشاخ نا نہجار کو داصل چہنم کرے رہے گا اور آ وارہ و بے خانمان عشق ایک ہی جست میں حرفان و عمل کی آخری منزل طے کر گیا۔ کرا پٹی کا پیکنام مزدوراس مقام پر پنج کھیا جس کی جانب باتحد برحائے ہوئے ملک الموت کے بھی پر جلتے ہیں۔

 ای مردیجابداورعاشق رسول کی داستان شجاعت مجھے سید محد اسلم ایم اے (آگسن) ہارایٹ لا وقے سٹائی تھی۔جنہوں نے غازی کے پاک عمل کی حمایت میں اپنے زورتکم اور زور بیان ہے کی ۔۔ اور مقدمہ گزا۔ مضشد و پروگرام کے مطابق میں ان کے دولت کدے یر ها نشرہ واتو دوغازی کے مقدمے کی فائل لئے میراا نظار کررے تھے۔ بچھے دیکھتے ہی خو<sup>جی می</sup>لادی اخلاقی کے ساتھوا شقبال کیا۔ کھڑے کھڑے دیوار پرآ ویزاں ایک پراٹی می تصویر کی طرف اشارہ کرکے کہنے گئے۔ بیرغازی عبدالقیوم شہیدہے۔

چنانچنقورام کا ناپاک کتابچہ بازار میں آیا، عبدالمجید سندھی، حاتم علوی اور دوسرے مسلمان لیڈر اٹھ کھڑے ہوئے۔ نخورام کے خلاف استفاقہ دائر کیا گیا۔ حیدرآ باو کی عدالت نے کتابچہ ضبط کرلیا اور ملزم کوایک سال قید خت اور جربانے کی سزادی پینی وہی تھیل کھیلا گیا جو مسلمانوں نے رائ یال کے مقدے میں دیکھا تھا۔

تحورام نے عدالت ( ان ونوں جوؤیشنل کمشنری کہلاتی تھی ) میں ایل کر دی۔ حانت بروه مبلي بي ربابو چيكاتفا بارچ 1934 ويس ايل كي ماعت شروع بوكي، بندواور مسلمان بحارى تعداويس كارروائي خفية كي جن ش، يس بهي شاش تعا ينقورام اين سأتيول ك بمراه خوش كيال كرنا ووا آيا ورعدالت من وأس كقريب يؤت وع أيك خ بريدياً تحوری بی در گزری تھی کدایک مسلم نوجوان عدالت کے کرے میں وافل ہوا، معدّرت کرتے ہوئے نھورام کوتھوڑ اسا سرکا یا اور پھراس کے بالکل قریب بیٹے گیا۔ بونے بار و بیجے کاعمل لقااور پیدر و منٹ بعد نقورام کی ائیل کی ساعت شروع ہوئے والی تھی ، میں ے باتی کرنے لگا۔ اجا تک عدالت کے کمرے سے تیز تیز آوازی آئے لیس جیسے کوئی نعرے نگار ہا ہو، ساتھ ہی بہت ہے آ دی باہر کو جما گے۔ بی ایک کر کمرے بی داخل ہوا تو و يکما كنتهورام كي آنتين تكلي يزي بي اوروه زيين يريزاموت وحيات كي تشكش بين جتلا ہے۔اس کی گدی ہے خون کا فوار واٹل رہا ہے۔قریب ہی ایک مسلمان نوجوان ہاتھ میں ایک براساخون آلو بختر کئے گھڑا ہوانظر آیا۔ اگریز جھوں میں سے ایک جس کا نام اوسالون (O.Solvin) تقاء دُائِس ہے اترا مسلم توجوان برقبر آلود نگاہ ڈالی اور تھا سانداز میں بولاءتر نے اے مارڈالا؟

ال - اوركيا كرتا؟ توجوان في يؤى بياكى سي جواب ويا اور يُحركم سي يا

خبداے اسلام آویزاں جارج بیم کی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگریے تبہارے اس بادشاہ کا کا استعمال کی انتخاب 7 میں آئی جارت میں انتخاب کے استعمال میں انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے استعمال میں انتخاب کے استعمال گالی دیناتوتم کیا کرتے؟ تم میں فیرے ہوتی تو کیا قتل شکروالنے؟ پھرائتہائی مقارے ہے تخورام کی لاش کی طرف انظی اٹھاتے ہوئے بولا۔اس خزرے بیجے نے میرے آتا اور شبنشا ہوں کے شبنشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا ٹی ٹی تھی اور اس کی بھی سراتقی، پھر ہوے اطمینان کے ساتھ اٹی نشست پر ہیٹے گیا۔

ای اثنامیں آیک سب انسکفرر اوالورتائے کمرہ عدالت میں وافل ہوا۔ آتکھیں حیار ہوتے ہی غازی نے تھری کھینک دی، کھڑا ہو گیا اور بردی چوشنی آواز میں کہا۔ وُرائے نہیں ، ریوالور ہولٹر میں رکھ لیں ، مجھے جو کچھ کرنا تھا الحمد نلڈ کر چکا ہوں۔ سب انسپکٹر نے ر بوالوروالا ہاتھ یے کرلیا۔آ گے بڑھ کرعازی کی کلائی پکڑی، ساتھ والے کاشیبل نے فورآ جھٹڑی بہنا دی۔میرا دل جونھورام کی گندی کتاب سے مجروح ہوج کا تھا،اس منظر کو دیکھیا*ک* باغ باغ ہو گیا۔ غازی نے اپنافرش اوا کردیا تھا، میں نے اپنافرض اوا کرنے کا فیصلہ کرایا۔ میں نے خازی کے پھا کو تا ش کیا اور انہیں پانگش کی کدیش اس مقدے کی ویروی مفت کروں گا۔انہوں نے تشکر آمیز الفاظ کے ساتھ میری پیشکش قبول کرلی۔ دوسرے روز میں عازی کے قانونی مشیر کی حیثیت سے ان سے ملاقات کرنے جیل گیا۔

اس سے پہلے بھی میں نے جیل میں آئل کے طرحوں سے ضا بھلے کی ملاقا تھی کی تھیں اور ان کی صورتی مجھے یاد ہیں گر جواطمیتان اور سکون فازی عبدالقیوم کے چیرے سے جو بداتھا، وہ کی اور چہرے پر نظر ضاآیا۔ جب ش نے بتایا کدیس آپ کا مقدمدار وں گا تو مرومجابد يكارا الهاءآب جوجابين كرين مكر جحف الكافق نذكراكي والن مصر عبدب جهاد كوهين ينجع گی۔ میں نے نو جوان خازی کوتنفی دی اور کہا، بے شک آ پ اقر از کریں اور میں اس اقبال كة ربيدان شاء الله آپ كو بيانى سے اتاراوں گا مگر ميرى اس تشفى يرانهوں نے خوشى كا اظهارته كيامين في دوحيار باتمي اوركيس اوراكيك كافذ يرد يخط كراك اوث آيا-

ہندو پیروکاری کی بوابھی ملاحظہ ہو کہ اینگلوانڈین قانون کا شابطہ اپنے مخصوص اور رواتی میال کی بجائے آئی تیزی ہے حرکت میں آیا کہ مینوں کا کام تھنٹوں میں طے ہوئے

نگا۔ مہما رپورٹ کے بعد آفتیش، حالان وغیرہ سب کھے دو دن میں ہوگیا اور مقدمہ قلم مداعت کیلے ابتدائی مدالت میں تنفی کیا۔ جب میں نے گواہان صفائی کی فبرست ویش کی اتوات پڑھ کرمجسٹریٹ بہادر چونک اٹھے۔ پس نے دومرے گواہوں کے علاد ومولانا فلفر على خان ،خواجة هن ائلاى ،علامه اقبال مولانا ابوالكلام آزاد،مولانا شوكت على مفتى كفايت الله کے علاوہ دیو بندا درفر کی کل کے متعدد مقتدرعا او کوطلب کیا تھا۔

مدالت نے اعتراض کیا کہ یہ گواہ مقدے سے غیر متعلق ہیں ،اس کئے نیس بلائے جا سكتے من في جواب ديا كه حس بذي كے تحت استفاع عبدالقوم كو قائل قرار ديتا ہے، اس جذب كى افسياتى ترجمانى ين حضرات كريحة بين فاجرب ميرى بدوليل في يحفيم ے بالا ترتقی چنا نجیاں نے میری درخواست خارج کردی۔ میں نے فوراُجوڈ پشنل کمشنری کرا پی شراویل دائر کر دی چس کے دوئتج اوسالون اور فیرس واقعہ کے چشم ویڈ گواہ تھے۔ ائیل دائر کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے ان جوں کے اعتبار ساعت پر قانونی اعتراض کر ویا۔ کرا یکی جوؤیشل میں اس وقت جار ج شے ، دوچھوٹے اور دویزے۔ ان میں ہے تین اس درخواست کی ماعت کے اہل نہ تھے، چو تھے میشن جج تھے۔

چنا ٹیرعدالت عالیہ کے بھول نے ایک نتج مسٹرلو بو (LOBO) کوطلب کر کے بیٹے ترتیب دے لیا۔اوّل کی ساعت شروع ہوئی اور نج نے بھی بھی فیصلہ دیا کہ ان غیر متعلق گواہوں کو بلانے کی کوئی گئےائش نہیں، کو یا اینل خارج ہوگئی ۔ دو تین روز مقد سیشن جج كراچى كى عدالت مين آكميا- مقدم كى اجميت كے بيش نظر عدالت في اس الجيورى شراكل "قرار ديا ييوري نوافراد برمشتل تحي جن من جي انكريز ، أيك ياري اورووعيسا لي تق \_ بیرسب کے سب اچھی شبرت، معقول سوجھ پو جوے مالک اور باعزت شہری تھے۔

عمل کے عام مقدموں کے برنکس اس مقدمے کا کام بہت سیدھا سادا اور مختصر تھا۔ صفائى كاتو كوئى كواوتفاي نيس مهارا دارد مدارقا نونى بحث برتفا يثبوت ين اول توخوه مدالت عاليد ك دوالكريز نج تقده دوسر عنازى عبدالقيوم في اسينا اقبالى بيان من تسليم كرايا تعاكد یں نے جونامارکیٹ کی مجدیش ویش امام کی زبانی تخورام کے فیش پیفلٹ کے مندرجات - Inordpress

نے اور یہ بھی معلوم ہوا کوئل اس کی اویل کی ساعت کیلئے عدالت بھی ویشی ہورہی ہے گئے۔
چنانچا گلے روز بھی نے اپنا کاروبار چپوڑا، بازار سے ایک مخبر خریدا، اسے تیز کرایا اور ساعت
سے پہلے ہی عدالت بھی پہنچ کیا۔ ایک نامعلوم مختص کے ذریعے تقورام کوشناخت کیا اور پھر
اس کے قریب ہی جا کر مبیضا۔ بھی نے اسے تنظیموں سے دیکھا۔ ایکا یک بھر سے بہنے بھی فیظ
وفض کا طوفان امنڈ آیا۔ بھی آئے سے باہر ہوکرائی نشست سے اٹھا۔ شلوار کے شیخ میں
وفض کا طوفان امنڈ آیا۔ بھی آئے سے باہر ہوکرائی نشست سے اٹھا۔ شلوار کے شیخ میں
اور دومنہ کے بل گرزا، دومراواراس کی گدی پر کیا اور پیشر ب پہلی ہے بھی زیادہ کاری تابت
اور دومنہ کے بل گرزا، دومراواراس کی گدی پر کیا اور پیشر ب پہلی ہے بھی زیادہ کاری تابت
ہوئی ،خون کا فوارہ پھوٹ اُگلا اور چند تی منٹ بھی اس کا قدیما م ہوگیا۔

اس کے اقبالی بیان کی تائید میں ضا لیطے کے بیانات ہوئے اور استفاقے کے چھم دید گواہ (عدالت عالیہ کے دوخ ) چیش ہوئے۔ جہاں تک واقعاتی پہلو کا تعلق تھا بچاؤ کی کوئی مختواتش نہ بھی بھی جو بھی است و افغاتی پہلو کا تعلق تھا بچاؤ کی کوئی بیان سے صاف ظاہر تھا گہاں نے بیا اقدام شندے ول و دہاغ سے موج کر کہا تھا ، اس میں فوری اشتعال اور فوری مل کا کوئی ہاتھ نہ تھا۔ تاہم میں نے کیس کوئقر بیا انہی خطوط پر بیار کیا اور تافون سے زیاوہ نفسانیت انسانی اور تاریخ سے بحث کی ۔ جیوری اور جج کے سامنے میں نے جو بحث کی ، ووشاید برطانوی ہند میں اپنی نوعیت کی واحد اور منفر و بحث تھی ۔ سامنے میں نے جو بحث کی ، ووشاید برطانوی ہند میں اپنی نوعیت کی واحد اور منفر و بحث تھی ۔ جس روز بحث ہوناتھی ، میں قانونی پلندوں کی بجائے قرآن کریم کا ایک نسخہ لے کرعد الت میں چیش ہوا۔ بچے اور جیوری میرے ہاتھ میں قرآن پاک کا نسخہ دکھے کر متحد رہ گئے۔ عام و کلاء میں چیش ہوا۔ بچے اور جیوری میرے ہاتھ میں قرآن پاک کا نسخہ دکھے کر متحد رہ گئے۔ عام و کلاء میں وزیجھے بٹ کریں نے بلندا وازیس بحث کا آغاز کیا اور کہا۔

حضوروالا اورمعز رصاحبان جيوري!

مجھے مقدے کے واقعے کے بارے میں پھیٹیں کہنا کیونکہ جہاں تک وقوعے کا تعلق ہے، وہ ٹابت ہو چکا ہے۔ جھے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ میرابیا لقدام اس قانون پر پٹی تھا اور بیآ کین جوآج چین کی سرحدے لے کرم اکش تک جاری وساری ہے، جے تی حکومتیں اپنے پینل کوؤے طور پر استعال کررہی ہیں، ہماری تہذیب اور ہمارے کیج کی بنیا و ہے۔ Wordh - In

besturdubo'

میں جانتا ہوں عدالت اس کوڈے اٹکار کرئے اس کے نقلاس کو خیس پہنچائے گی لہٰڈا میں اے کھول کر نبیل و کھاؤں گا لہٰڈا میں اے کھول کر نبیل و کھاؤں گا لیکن مجھے جو پچھے کہنا ہے، اس کے سہارے کہوں گا۔ اس میں باربار ند ہی چیشواؤں کو برا کہنے کی سخت ممانعت کی گئے ہے۔ مجھے بیر عرض کرنا ہے کہ یہا پی نوصوساً کو جیت کا پہلا حادثہ نبیل ہے۔ گزشتہ چندسال میں ایک متعدد واردا تیں ہو پچکی ہیں۔ ولی اور لا ہور میں بالکل ای نوعیت کے دول ہو بچکے ہیں۔

حضور والاءصاحبان جيوري!

ہر خض جانتا ہے کہ فطرت انسانی ووسرے کی بدزبانی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس سے نفسیاتی طور پر جواب اور انتقال کا جذب پیدا ہوتا ہے جس کے نفیج بیں انسان اپنی استطاعت کے مطابق زبان ، قلم یا ڈیٹرے سے کام لے کراپنی انا کی تسکین کرتا ہے۔ اگر گزشتہ واقعات کے فوراُ بعدا سمتم کی حرکتوں کے انسداد کیلئے قانون کوئی سؤٹر کارروائی کرتا تو نتھورام کی واردات قبل ہرگز ہونے نہ یاتی۔

مسلمان ایک طرصے تک ہندوا کھڑیت اور برطانوی حکومت کو سمجھارہا ہے کہ حسنرت محرسلی اللہ علیہ وسلم اس کے جذبات وحسیات اور حیات کی شدرگ ہیں ۔ حسنورسلی اللہ علیہ وسلم کے معاطمے میں وہ اتفاذ کی انحس واقع ہو اے کہ معمولی تھ ستاخی پر بھی اپناد ما فی تو از ن کھو بیشتا ہے۔ دوسرے کی جان تو ایک طرف وہ خود اپنی جان کی کوئی قبت نہیں جھتا۔ لیکن نہ ہندوا کھڑیت نے اس طرف وصیان دیا ، نہ برطانوی حکومت کے کانوں پر جوں رینگی ۔ نتیجہ فلا ہر ہے۔ ماہر نفسیات ہوئے کی حیثیت سے میں وقوے سے کہ سکتا ہوں کہ اگر اس مسئلہ کی طرف توجہ نہ دی گئی تو ایسے ہوئناک واقعات آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ انہیں نہ ہندوا کھڑیت روک سکتا گی اور نے تعریبات ہندی کو فی دفعہ۔

اس مرسطے پر بچ نے مداخلت کی، ہاتھ کے اشارے سے جھے روکا اور پہلو بدلتے ہوئے بولا ،کیافاضل جورسٹ اپنی بحث نے قرقہ وارائد منا قرت کوئیں ایمار سے ہیں؟ حضور والا! میں نے بچ کو تاطب کرتے ،وئے جواب دیا۔ مناقرت کا مخرج اور مرچشمہ جہاں ، وراصل وہیں سے نفرت کے جذبات اجر رہے ہیں۔ میں تو معتول نقورام کی کتاب " تاریخ اسلام" کے ابھارے ہوئے جذبہ منافرت کے عوال و نتائج کی انتظام کی کتاب " تاریخ اسلام" کے ابھارے ہوئے جذبہ منافرت کے عوال و نتائج کی انتظام کے انتظام کی کتاب انتظام کی اس کے وہ شاقع رہائے ہوئے سلمانوں گاہ نہ بھائی کے بہتدے سے قاسر جی کہ یہین سے مراکش تک بھلے ہوئے مسلمانوں کا بچہ بچہاں فتنے کامر کھلنے کیلئے میدان چار کا دیا ہے گا۔ یہی چاہتا ہوں کہ ایک صورت سے دوجار ہونے والے مسلمان کا موجہ کے کراٹھایا ہواقد م بھی فوری اشتعال کی آخریف میں آنا جا ہے۔

اس مرسلے پر جی نے قرآن مجید کو ذرابلند کرتے ہوئے کہا، حضور والا! جو کچھ جی نے کیا ہے اس قانون کی روے اپنافرش بجھ کرکیا ہے جس کے ساتھ چودہ سوبرس سے میں نے بیان و فابا ندھ رکھا ہے اور جن خطوط پر پشت ہا پشت سے میراتر بیتی ماحل تھکیل ہوتا چلا آر ہا ہے۔ میں نے اپنی والست میں قانون کوئیس ، انسان کو اپنے ہم تھے میں لیا ہے۔ میر سے اس اقدام میں شدیداور فوری فیظ و فضب کی قمل فرمائی تو ضرور ہے گر قاتل کے سے جذب کا کوئی شائیرو و دور تک نہیں ہے۔ پھر سب سے زیادہ محصوم جذب اس عبد کی پاسداری ہے جس پر میر سے ایمان کی بنیا د ہے۔ اور یکی چیز مجھے بے قصورا ورسز اس بری قرار دیتی ہے۔ بھر سب سے نیادہ محصوم جذب اس عبد کی پاسداری ہے میں پر میر سے ایمان کی بنیا د ہے۔ اور یکی چیز مجھے بے قصورا ورسز اس بری قرار دیتی ہے۔ میں پر میر سے ایمان کی بنیا د ہے۔ اور یکی چیز مجھے کی گا اور در ایس نے قابل قبول نہ میں گرمیر سے پاس بھی اپنے و فائل کو مسلم تھن سے اس کے نواز کی اور در اس نے نوگی بات کی سے میں میں ہو تھی ہا ہم ایک کی تو تھی جو تھی ہا۔ سے دیتی ہا سے کر رہے بور تہا در میں میں مقان سے اس کی تو تھی نے۔

بیجے ویکل کی جبلت کے برتکس تاؤ آگیا، پینتر ابدلا اور کہا۔ حضور والا! یوں مجھ لیجے
کہ پچھاس تم کے عہد کی پاسداری نہ کرنے پر چاراگت 1914ء کو ہمارے شہنشاہ جاری
پنجم نے ایک چچوٹے سے ملک کے خلاف اعلان جنگ کردیا تھا۔ عظیم برطانیہ کواس جنگ
میں سب سے براے رکن کی صورت میں شامل ہوتا پڑا۔ ایک چچوٹے سے عہد کی خلاف
ورزی کے نتیجے میں وہ خون ریزی ہوئی کہ لاکھوں ہی جیم ہوگا ، لاکھوں عورتوں کے
سہاگ لٹ گئے اور دنیا کا جغرافیہ کچھا کچھ ہوگیا۔ میں نے جس عہد کا ذکر کیا ، اس میں آئ

- ordpress.

۔ پچیاں کروڈ مسلمان میکڑے ہوئے ہیں جو کسی قانونی دفعہ، پیانسی کے پہندے یا تکوار کے Proportional گھاؤے ڈر کے اس مبدے روگروائی ٹیین کر کے البذا جہاں بچک 'ناموں جماسی انڈ ملیہ وسلم'' کا سوال ہے،مسلمان کارونکھارونکھا مبدالقوم ہے۔

> پیرسٹر صاحب بحث کی تفصیل ساتے ساتے سائس لینے کیلئے رکے۔ چند کمحے بعد میں نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ ہیرسٹر صاحب نے ایک جھر تھری کی گی، جائے کا ایک گھونٹ بھرااور ہوئے۔

> مدالت نے بحث سننے کے بعدای دن فیصلے کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ مقررہ تاریخ پر
> دفتری اوقات شروع ہونے سے پہلے ہی ہندو اور مسلمانوں کے بہوم عدالت کے باہر جمع
> ہوگئے۔ کراچی کے علاوہ حیورآ باد بخضعہ نواب شاہ ، بہاد لیوراور پنجاب تک سے لوگ کشال
> کشال آئے تنے لقم وُنس کیلئے پولیس کی بھاری تعداد موجود تھی۔ مشہور ہندو لیڈر، ویکل اور
> صحافی آئے ہوئے تنے ۔ مسلم اکابرین بی سے متعددا سحاب تشریف لائے تنے۔ ہندو
> مسلمان سب امید و بیم میں بنتے البتہ جن مسلم اسحاب کو خفید و را تھ سے یہ معلوم ہوگیا تھا کہ
> جوری کی اکثریت سزائے موت کی بجائے میں دوام کے جن میں ہے، ووای کو فیمت بیان
> کرفدرے مطمئن تنے۔ میں وکیلوں کی صف میں ایک کری پر بیٹھا یہ سب نقشہ دکھے رہا تھا،

- Condition of the cond اضطراب اور ب حيثي كي كيفيت طاري تخي .. احيا تك ذاكس ير جع نمودار بوا، ميرا ول وه الشي دھک کرنے ڈگا۔ میں نے قبل از سے قبل کے تئی مقد مات کی پیروی کی تھی جن میں ہے بعض کو پیانی ہوئی،بعض رہا ہوئے مگر دل کی ہے کیفیت پہلے بھی نتھی۔ تقریباً دومنٹ موت کی سی خاموثی طاری رہی۔ پھر جج کے اشارے پر پیش کارنے چیز ای ہے کہا کہ ملزم حاضر کیا جائے۔ غازی بیڑیاں بینے سراٹھائے تھین بردارمحافظوں کے حلقے میں عدالت کے شہرے میں آ کھڑا ہوا۔ گھرایک مہیب سنانا جیما گیا۔ بچے نے ایک فائل الٹ بلٹ کردیکھی اور ریڈر ے کچھر گوشی کی۔اس نے ایک کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ جج نے وہی کاغذا تعاما اور دھیمی

غازی عبدالقیوم کےمندے ذرافخر تحرائی ہوئی آواز میں بےساختہ اُکلا الحمد ملہ بھر كجيسنعبلااورتن كركحر ابوكياره يكصفوالول كويل محسوس بواجيساس كالتداكي فث اونجابوكيا ہو۔ انکھوں میں ایک بجیب ی جنگ الحرآئی جس میں بے پایاں سرت می ہو گی تھی۔ اس کے لب بيلى حاضرين في سنا، وور باتقان على صاحب مين الله تعالى كاشكر اوا كرتا بول كداس في مجھان سزا کامستی سمجا۔ بیا یک جان کیا چڑ ہے میرے پاس لا کھ جانیں ہوتیں آو وہ بھی ایک ایک کرے ای طرح نی سلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کردیتا ... اللہ اکبر ..."۔

آواز میں بڑھ کرسٹایا بومعبدالقیوم خان تنہیں موت کی سزادی جاتی ہے''۔

بینعرہ متناشای زورے گونجا کہاں کی گونج کمرہ عالت ، کیلری ، برآ یہ ےاور باہر والول نے بھی تی۔ وہ سمجھے کہ عبدالقیوم بری ہو گیا ہے۔ بیرسٹر صاحب رک گئے۔ ہاں برسرصاحب پر کیا اوا؟ میں نے یو چھا۔

آ کے کالمیہ برواہی دروناک ہےاورتقین ہے ۔عبدالقیوم تو تنکم سن کراللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرتے ہوئے جل چا گیااور مجھے حکومت نے پرفیشنل مس کنڈ کٹ کا نوٹس دے دیا جس یں صدودِ قانون ہے متجاوز ہوکر بحث کرنے کا الزام بھا۔ میں نے دوسری عدالت میں اس الزام كوفلط اورب بنياو ثابت كرك كبلى عدالت كى جهالت يرمبر ثبت كى يهتدروز بعديش اسيته تين رفيقول حاجي عبدالخالق صاحب،مولوي ثناء الله صاحب اورمولونا عبدالعزيز صاحب يمضتل وفداييخ استادعلامدا قبال كي خدمت مين بيبجا كرمزائء موت يوعمر قيدمين

تبديل كرائ كيلي وانسرائ تك سفارش ميجيا كيس

مرح منے جو جواب دیا اس کا فر کمی شروع میں کر چکا ہوں۔ میں نے آیک طرف
بید فد علا سے کا کی روانہ کیا ، وہ مری طرف کو روائع کی کہ علا مرح کی عرضد است بھی ہی۔
اس کا جواب ملے ، ورخواست زیر خور ہے ، وہ بغتے تک آپ کو چھیے سے آگا ہ کر دیا جائے گا۔
کو رزم بھی کا جواب ملے تیمرا روز تھا کہ گئے کے وقت میں نے اپنے وفتر میں سنا کہ رات
عازی حبدالقیوم کو چائی و سددی گئی۔ میں موانا عبدالعز بر کو لے کروشل پہنیا تو پر ایج بیٹ فرالیدست بید چا کہ کئے افزان کے وقت غازی کے لواقین کو این کی جائے تیا م پر جھا کر تا یا کیا کہ عبدالقیوم کو چائی دے وقت غازی کے لواقین کو این کی جائے تیا م پر جھا کر تا یا میں کہ عبدالقیوم کو چائی دے وق تی ہے۔ الٹ کو چلس مرکاری گاڑی میں رکھر کرمیا وشاہ

ہم لوگ قبرستان کے تیج قو معلوم ہوا کہ میت تجرشی انادی جا یکی ہے کہ سلمانوں کا جم شغیرہ ہاں پہنچ کیا اور اس نے مٹی ڈالنے نددی۔ ایک جوشِلا تو بی کارکن تفندرخان قبرش کود کیا اور میت کولند شک سے نکالا ، جاریا کی کمن وغیرہ کا بشدو بست پہلے ہے ہو چکا تھا ، فورا لاش کو کفتایا اور جنازہ کے کردوانہ ہو تھے۔

بیر قبرا کسکی طرح ہورے شہر تھی گئیل تھی۔ کرا چی سنم اکٹریٹ کا شہرتھا اور میج کا افراد کا دوقت ۔ و کیسے ۔ وقت ۔ و کیسے ۔ وقت ۔ و کیسے ۔ وقت ۔ و کیسے دوفعہ ۔ 144 کے نفاذ کے باوجود دی یارہ بزاد سلمان جع ہوگے ۔ وسئے ۔ وسئم کے شرکت جسٹریٹ نے قور آفرج طلب کر لیا ۔ ہم اس حوسی داستانات کر چا کیا اڑہ کے اور اور ایک تقدر فیان خاصا تمایاں تھر آ ر با تھا۔ اپنے کھی جے بیاد بجوم تھا۔ کندھا دینے والوں میں مکندر فیان خاصا تمایاں تھر آ ر با تھا۔ اپنے کی بجوم کا ریاز آبوا در جر برابر دائی چی گئی ۔ 'ور و کئی ۔ نفر افعا کر آ کے کا جائزہ ایا تو قلندر فیان کے جدن سے خون کا فوارہ اچھنے دیکھا ، اس کے باوجود وہ از کر آ اے قدسوں کے ساتھ جناز ہے کو کندھا دیئے جا تو اور اس کے باور وہ کو کندھا دیئے جا کہ باتھا ۔ چندھنٹ بھدوہ دفروں سے نفرال ہو کر کر چا ۔ شہرے اور پر اس جوری کو دوں نے رہاتھا ۔ چندھنٹ بھدوہ دفروں سے نفرال ہو کر کر چا ۔ شہرے اور پر اس جوری میں میں جو گئے ۔ اندھا و صندھا ترکیک کا انداز واس سے کہا جا ملکا ہے کہ مکا توں اور تیون بھی میٹھے کے ، بوڈ سے اور ور تراد

المهام المتح نوت

بھی اس کا نشانہ بن گئیں۔ حالات قدرے پرسکون ہوئے تو میں ، مولا نا عبدالخالق ، مولانا عبدالعزیز اور حاتم علوی زخیوں کی عیادت کیلئے سول سپتال گئے۔ سپتال کے اردگرد پولیس کی بھاری تعدادی اور کچھوج بھی موجودتی۔

ہم کی نہ کی طرح شہیدوں اور زخیوں تک کنٹی میں کامیاب ہوگے۔ جہاں تک میری یا دواشت کا معلق ہے۔ جہاں تک میری یا دواشت کا معلق ہے۔ جس نے 106 الشیم گئیں اور بعد جس ان کی تعداوا کی سوچیں ہوئی۔ بہتال میں کہرام مچا ہوا تھا، الشیم علیحہ وکی جارتی تھیں۔ بڑنے ہے ، سکتے ، کراہتے اور چیختے ہوئے زخی الگ بوی تعداوا لیے زخیوں کی تھی جس کے باتھ پاؤں کی ہم ہوں کے محرف کے محرف الگ بوی تعداوات مہیب تھا کہ بیان کرنے کیلئے الفاظ نیس ملتے۔ پھر صبح کے دوقت جب جوانوں، مورتوں، بچوں اور پوڑھوں کے ہاتھ پاؤں ہے بری ہوئی ایک وین مول بہتال سے نگل تو ہے افقیار میری چیخ کال گئے۔ بلکہ کی دن تک حواس بجانہ ہوئے، مول بہتال سے نگل تو ہے افقیار میری چیخ کال گئے۔ بلکہ کی دن تک حواس بجانہ ہوئے، خواب وخور حرام ہوگیا۔ بشارالشیم اان کے وارثوں نے پولیس میں رہن و ہے بغیر چیکے خواب وخور حرام ہوگیا۔ بشارالشیم ان کے وارثوں نے وائسرائے کے نام ایک تارویا، ساتھ بی ایک قاصد بذر ایدریل قائد الحقام کے پاس روانہ وائسرائے کے نام ایک تارویا، ساتھ بی آ واز بلندگی، پھرتو ہماری آ واز برخش پارلیمن کے ایوانوں میں بھی گوئی۔ سرؤسٹن چیل نے اظہارتا سف کیا۔

عقع رسالت کے پروانے کی ایمان پرورداستان ختم ہو پیکی تقی۔ میں جب بیرسر صاحب کے پاس سے رخصت ہواتو مرے ہاتھ میں ایک تاریخی دستاویز تقی جس کا نام ''عبدالقیوم'' تھا۔ بیالیک پیفلٹ تھاجو بیرسٹرصاحب نے مجھے دیا تھا۔

(شبيدان ناموس دسالت عهر ۹۴۲۸۳)

منا وے اپنی ہستی آج ناموں محمر یہ سیکت بے مسلمان کی حیات جاودانی کا

besturdibooks work ess com

# شهدائے کشمیر

## الله بخش اوراحرار شهداء

حابی محد عبداللہ بٹ تر یک عثیرا ۱۹۳ میں سرگرم حصہ لے چکے ہیں۔ وہ تر یک تریت کے متاز کارکن ہیں۔

ا يك ملاقات بمن انهول في تحريك تشمير يردوثني والتي موعي بتايا -

" تحريك تشمير ١٩٣١ م ك سلسله مين كوجرانوالدے نوجوانوں كا بہلا قافله ميري قیادت میں رواندہوا۔ جب ہم شہرے باہر نکلے تو پولیس نے تمام راستوں کی تا کہ بند کرر کھی تھی ،اس صورت حال کود کیجیتے ہوئے ہم نے عام راستوں کوچیوڑ کر کھیتوں کوراستہ بنالیااور چھتے چھیاتے نندی بور کے قریب ایک گاؤن موضع رجائی میں مینے۔ گاؤں والول نے حارا شاعدارات قبال کیا اور ہمیں مخبر اکر کھانا کھلایا۔ وہاں سے ہم و سکدروانہ ہوئے۔ جب ہم ڈسکہ پینچے تو لوگوں نے برجوش انداز میں استقبال کیا۔لوگوں نے فلک ڈیاف انداز میں نعر و تحبیر بخکس احراراسلام زنده با دا در چلوچلوکشمیر چلو کے نعرے لگائے۔ انہی نعروں سے پولیس چو کنا ہوگئی اور اس نے ڈسکد کی حدود میں داخل ہوتے ہی ہمیں گرفتار کرلیا اور بسول میں بٹھا كرسيالكوث كقريب أيك كطيميدان من قيد كروياجس كارد كردخار وارتار كلي،وك تھے۔ وہاں امرتسر ، لاہور گوجرا نوالہ اور گجرات ہے آئے والے لوگوں کو بھی رکھا کہا تھا۔اس قدرا ہتمام اورانظام کے باوجودلوگ جوش مقیدت میں جوں چنج میں کامیاب ہوے۔ النا كے رائے ميں زلو بياڙي حاكل ہوسكے اور ندى برطانوي جبرواستيدا در كاوٹ بن سكا۔ او من نے جانے کے لیے مصنولی جنازوں اور باراتوں کا زوب بھی افتیار کیا۔ لوگوں کی ال متبعث ہے انگریز عاجز آ کیا الفرض ہمیں فوری ساعت کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ "hooke marklies

جہاں ہے دود و ماہ کی سزائیں ہو کیں جوہم نے لا ہور سیالکوٹ ادر فیروز پورکی جیل میں کافی<sup>600</sup>000. اور پھر فیروز پورے رہا ہوکر گوجرا تو الدائیک گونڈ سرت ادر طمانیت ہے لوٹے ۔'' تحریک شمیر میں چینوٹ کے سرگرم رکن اللہ بخش سیت مینکٹروں احرار جان ٹار شہید ہوئے اس تحریک میں ایک قافلہ ذیر تیادت جانباز سرزام رحوم ہارات کی اسورت میں سری گھر پہنچا تھا۔

## ایک محامده کی شهادت

اجنبی ست ہے چلنے والی وٹمن کی گولیاں مجاہدہ مائی اماں کے بیٹے اوران میں پیوست ہوچکی تھیں اور درد کی شدت اور تکلیف کیوبہ سے ان کی آٹھوں کے سامنے کمل تاریکی جیمار تل تھی۔ گراس وقت بھی انہوں نے ہمت ٹیس ہاری اور لوری قوت کے ساتھ دسر پردھی گھڑدی مجاہدین کے موریجے کی جانب از کھڑادی۔۔۔۔۔اور پھر دہ خود تھی بدم ہوکر گر پڑیں۔۔

مجاہدین کی اس امداد کی ساری خوشیاں اماں مجاہدہ کی حالت و کھے کر خاک بیس آگئیں اور ہرآ تکھینم ہوگئی ۔۔۔ گریہ جان کر آمیس خوشی ہوئی کہ'' امال'' ابھی زئدہ ہیں۔۔۔ لیکن ہے ہوش! ہہر حال مجاہدین نے جلدی جلدی اپنا اسلحہ تیار کیا اور پھر بغیر ایک لمحہ کے انتظار کے ویٹمن پراجا تک زیروستے تم کا فائر کھول دیا۔

یز دل وشن جواب تک اپٹی نفری اور اسلحہ کے زور پر محاصرہ کر کے مجاہدین کو زندہ گرفآر کرنے کے خواب دیکے درہا تھا یہ غیر متوقع صور تھال دیکے کرسراسیمہ ہوگیا اور سمجھا کہ مجاہدین کو بھاری تعدادیش کمک پنج گئی ہے۔اب ڈوگرہ فوج کے پاس بھا گئے کے سواکوئی چار دہیں ..... چنانچہ دیکھتے تان ویکھتے صرف چدرہ منٹ بیس تین دن کا محاصرہ شم ہو چکا تھا اور دشن تھوراڑی ہتی ہے کوسوں وور تختج چکا تھا۔

تحورا ڑا فتح ہو چکا تھا اور تحورا رُکو فتح کرنے والی تظیم مجاہدو ہے ہوں پڑی تھی۔'' اے کے تحری'' کے سلح مجاہر سرایا ہم وائدوہ کی اتصویر ہے اس کے اردگرد کھڑے تھے۔۔۔ اس دوران احیا تک'' امال مجاہدہ'' کو ہوٹی آیا۔ انہوں نے آٹکھیں کھولیں اور سوالیہ نظروں ہے۔ مجاہدین کی جانب دیکھا ہیں بچ چدری ہوں کہ بناؤ فتح ہوئی یا فکست؟ 

#### مجابده

ووسرے جانب پاک فوج کے شاہوں کا عالم بیتھا کدان کے باس سوائے چند بندوتوں کے پچونہیں تھا۔ جن سے دو متا کی آبادی کی تن ظت کا قریقہ تر اس کیلئے سر یہ بریٹائی سے لیکن است بھی تھ کہ مسلسل کوشش کے باوجود وہ اپنی تک اپنے مورچ س پر شمال کیلئے سر یہ بریٹائی کا باعث بیتی تھ کہ مسلسل کوشش کے باوجود وہ اپنی تک اپنے مورچ س پر شعرف ڈ نے مرب تھے۔ بھر ان سب مشکلات کے باوجود وہ اپنی تک اپنے مورچ س پر شعرف ڈ نے ہوئے میں بھی تیجے گئے تھے اور پاکل قریب سے دشن پر جوائی فائز کرد ہے تھے۔ وراصل ملاقے میں بھی تیجے گئے تھے اور پاکل قریب سے دشن پر جوائی فائز کرد ہے تھے۔ وراصل انہیں حضر تی کہ اصل طاقت افذ کی ہے اور وہ ہارے ساتھ ہے۔ جبی تو انہیں نہ اپنی

bestunding Head the sees con ال صورتمال مين دونون طرف سے مجز كنه والى آگ تيز تر ہوتى جلى كى اوراب يون لگ ربا تھاجیے دادی سائی کی سرز مین بھٹ بھی ہواوراس میں سے اگ کے شعلے نگل رہے ہول۔

> ای دوران ایک سانحہ پیش آ گیا۔معرکہ کے بالکل درمیان بی دونوجی جوان جو دونوں فوجوں کی درمیانی سرحد' ٹالدارسل'' کو پارکرے وشمن کے بالکل قریب پینچ کیے تھے، ا جا تک وشمن کی فائز تگ کی زوش آ گئے۔جس کے نتیجہ میں ان میں سے ایک جوان شبیداور دوسرا شدید زخی ہوگیا۔ بیدد کچیسر مجاہدین میں تشویش کی اہر دوڑگئی کیونکہ بیدونوں وثمن کے علاقے میں اس قدرا ندرتک چلے گئے تھے کداب اتنی شدید برتی ہوئی آگ میں آئیس اٹھا کروالیں لانا تقریباً نامکن تھا۔ جبکہ شہید کی لاش کو دشمن کے بیچے ہے نکالنا تھااور ذخی کوجلد ازجلد لمين المداوفراجم كرني تقى يركمرييسب كيحه كييم يمكن قعا؟ كمن كي مجية بين بجينيس آر بإقعا! فوجی جوان ابھی اپنے شہید اور زخی ساتھیوں کو دعمن کے علاقے سے نکالنے کیلئے یا نگ کری رہے تھے کدا میا تک انہیں قریبی جھاڑیوں سے سرمراہٹ کی آواز سنائی دی،وہ سب یکدم چونک گئے اور کس بھی حک خطرے سے غیٹنے کیلئے تیار ہو گئے رگر چند ہی لمحول بعد یہ وکچه کران کی آنکھیال جرت ہے کھلی کی کھلی رو گئیں کہ ایک دیلی ، تلی می کزور عورت ایسے کندھوں پرای زخی مجاہد کولادے ہوئے آرہی ہے ..... مگراس فدرمشکل کام کے باوجوداس ك چرے يرندخوف و جراس باورندى يريشاني كآ ارا

اس عورت نے زشی مجاہد کو باقی فوجیوں کے درمیان چھوڑ ااور مکدم تیزی سے محوم کر حباز يول من خائب بوكني\_

نوبی جوان ابھی جیرت ہے بیسارا منظرد کیجہ ہی رہے تھے کدا جا تک ایک مرتبہ پھر جِمَا زُيول ہے آواز آ کی اور وہی عورت دوبار وثمودار ہوئی ..... اب اسکے گذھوں پر شہید مجاہد کی لاش تھی۔اس نے وولاش فوجیوں کے درمیان رکھی اور زخمی مجاہد کو اٹھا کرایے گھر لے گئی، جہاں اس نے اس مجاہد کے زخمول پر مرہم پٹی لگائی۔ بیدد لیرخاتون جس نے بیعظیم الشان كارنامه سرانجام دياء تشمير كي عظيم مجابده في في عائش يقي \_

عائشہ نی نی ۱۹۲۰ء میں پیدا ہوئی ۱۹۳۸ء سے وہ موہڑ وگرهی میں اینے شو ہرسوار خان

Remarkh less.com

اور بچوں کے ساتھ اپنے آبائی گھر میں مقیم تھی۔ موہڑ واگر ھی آزاد کشمیر کے شام جمہر کی تھیں۔

ساتی موضع کہاولیاں کا انتہائی خوبھورت اور سربز دشاہ اب گاؤں ہے۔ '' گڑھی کہاولیاں''
متیرش جنگ بندی لائن کے قریب چالیس فٹ چوڑے نالدائس پر واقع ہے جو بھارتی
متیوف کشمیر کے درمیان ایک عارضی حد قائم کرتا ہے۔ عائشہ بی بی کا خاندان کئی چشتوں سے
مجاں آباد تھا۔ ہے ہوائی عارضی حد قائم کرتا ہے۔ عائشہ بی بی کا خاندان کئی چشتوں سے
یہاں آباد تھا۔ ہے ہوائی عارضی حد قائم کرتا ہے۔ عائشہ بی بی کا خاندان کئی چشتوں سے
مجارتیوں کو مورج ہے نکل کر سامنے کھڑے ہوئے کی جرائے نہیں ہوئی۔ غائشہ بی بی وجہے ہی
پاکستان سے تی بھی اپنے علاقے کے مظلوم سلمانوں کوڈوگروں کے ظلم وہم ہے بچانے کہلے
پاکستان سے تی بھی اپنے علاقے کے مظلوم سلمانوں کوڈوگروں کے ظلم وہم ہے بچانے کہلے
طاقتورلوگوں کے خلاف نبرد آز مارئتی تھی۔ علاقہ کا نمبر داد بشیر د خان ڈوگروں سے ملا ہوا تھا۔
انہیں خوش کرنے کیلئے مسلمانوں کو طرح طرح سے تنگ کرتا جتی کہاں کے مال مولیٹی اور
مسلمیں ذیر د تی چین کرڈوگروں کے حوالے کر دیتا۔ عائشہ بی بی تک بات پہنچی تو وہ بلاخوف
اس کے گھر چلی جاتی اور سلمانوں کا مال واسب اس سے واپس کے گڑھی ہوں داد وق

 ooks wordpress

اور لاشیں چیوز کر بھاگ جانے اور کسی گواس گاؤں میں قدم رکھنے کی جرأت نہ ہوتی۔اس 1800 طرح اس کے پاس کافی اسلحہ جمع ہوگیا تھا، جواس نے اپنے ساتھیوں میں تقلیم کردیا۔

ا کتوبر <u>علاو</u>ا و میں کیوتر گلداور نالدارسل میں ڈوگر وفوج اور مجاہدین کے درمیان محمسان کی جنگ ہوئی۔ عائشہ بی بی کوششوں سے گاؤں کے ایک بھی آ دمی نے اپنا گھر نہیں چھوڑا و بلکدسب دیمن کے خلاف ڈئے رہے۔ بالآخراس علاقے میں دیمن کوہر تناک خلست ہوئی اور مہانی کی شاداب وادیوں میں آزادی کا سبزیر چم اہرائے دگا۔

جنگ بندی کے بعد اکم اوقات آزاد علاقے کے لوگوں کے مواثی گھال چ نے کیلے متبوضہ علاقے میں چلے جاتے ہا قاعد و سنج جو کر جن کے علاقے میں جاتی اور اسپنے لوگوں کے مواثی قالی حالاتے میں اس کا دو اسپنے لوگوں کے مواثی قالی کے اتن اس علاقے میں اس کی دھاکہ جیٹی ہوئی تھی ۔ کسی کی جرات نہ تھی کہ اس کے دائے میں آتا ہوں 19 اور میں جب تشمیر میں مسلح بعاوت کا آغاز ہوا تو ایک دن عائشہ لی بی کے مواثی تا الدار سل پارکر کے مقبوضہ علاقے میں چلے گئے۔ استے میں بھارتی فون آت کے دو تا کہ جو اسٹوں کو ہا تک کر فون آت کے دو تا کہ جوان گشت کرتے ہوئے اس طرف آتا کھا در عائشہ بی بی کے مواشیوں کو ہا تک کر اپنے مورچوں کی طرف کے جوان کا در عائشہ بی بی کو خرجوئی تو دو چھپتے جسپاتے تالہ عور کرکے بھارتی فوجیوں کی دائے میں گھات لگا کر میٹھ گئی۔ جوان بی میں کے قریب دیمن سپائی اس کے سامنے سے گزریب دیمن سپائی اس کے سامنے سے گزریب دیمن میں گھالد رہے گئی۔ سامنے سے گزریب دیمن گھالد رہے گئی۔

عائشہ کی لی نے گرے ہوئے فوجیوں پراس اندازے فائر کھول ویا کہ انہوں نے سمجھا ووسلع حریت پہندوں کے گھیرے بیس آگئے ہیں۔ چنا نچیہ واپنے زخمیوں کو میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے اور عائشہ کی کی تنہا انہیں لاکارتے ہوئے اپنے موٹٹی ہا تک کر واپس لے آئی۔ عائشہ کی لی ون رات مجاہدین کی خدمت کرتی۔ انہیں کھانا پکا کر کھلاتی اور زخمیوں کی مرہم پئی کرتی اور جس قدر ممکن ہوتا انہیں ضروری معلویات فراہم کرتی۔

آ زاد کشمیر جنٹ کے کیٹن میرافشل نے بیٹمام واقعات دستاویزی ثبوت کے ساتھ جی ایج کیوراولینڈی لکھ کر بیسیج اور ساتھ ہی وہ رائفل بھی بیجی جوعائشہ کی بی نے جمارتی فوجیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے چینی تھی۔اس رپورٹ پرصدر پاکستان جزل محمد الاجھیں خان نے بذراید یونٹ کمانڈر۱۱ءاے کے رجنٹ عائشہ بی بی کوانعام کے طور پرایک خود کاررائفل اور یا کچ جزاررو بے نقد انعام دیا۔

ادھراپی ان تمام کارروائیوں کی وجوہ سے عائشہ بی بی وشمن کی ہٹ اسٹ پرتھی۔ون کے وقت کی بھارتی فوجی کی جرأت نہی کہ وہ اپنے مور پے سے نکل کر گڑھی کہاولیاں کے گھروں کیلر ف نظر اٹھا کرو کیھے۔عائشہ بی بی کا گھر دشمن کے مور پے کی زدیس تھا لیکن جونجی کوئی بھارتی فوجی اپنے مور پے سے باہر نکاتا وہ اپنی رائفل لے کر چیت پر چڑھ جاتی اور اسے للکار کر واپس اپنے مور پے میں جانے پر مجبور کر دیتی۔ بھارتی فوجیوں کے ساتھے اس کی از کی اور فوجی و شمنی تھی۔

اگست 1918ء کے دوسرے تفتے میں ایک دن وقمن نے مجابدہ عائشہ فی بی کا روائیوں
سے تک آکر دات کے اندجیرے میں اس کے گھر پر جملہ کردیا۔ وقمن کو اندازہ نہ تھا کہ مسلمان
مجابدہ مرد ہویا عورت نمیندے آشائیس ہوتا۔ مجابدہ عائشہ فی بی آہٹ سنتے ہی انعام میں حاصل
کی ہوئی اپنی دائفل نے کر گھر کی جیت پر چڑ ہے گئا اور آم کے گئے درخت ہے وقمن پر قائر کھول
دیا۔ اس اچا تک اور غیر متوقع جو ابی کا روائی ہے وقمن کا ایک جوان عائشہ بی بی کے گھر کے
قریب ہی گر کر جہنم واصل ہوگیا اور دوسرا شدید زخی ہوا۔ عیار اور بردل وقمن اپنے دوساتھی
عائشہ بی بی کے کھیت میں چھوڑ کر بھاگ گے۔ دراصل وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ ان کا مقابلہ
ایک تجاعورت کردہی ہے جس کے ہاتھوں ان کے دوجیتی آدی ضائع ہو چکے تھے!

اعواء کی جنگ کے دوران مجاہدہ عائشہ دن رات مسلح حالت میں جات وچو ہندر ہتی۔ اس کی موجود گی کی بدولت جنگ کے باوجود گاؤں کے لوگوں میں قطعا خوف و ہراس نہ تھا۔ نہ ہی دعمن کوادھر کارٹ کرنے کی جرأت ہوئی۔

اکتو بر104 و میں متبوضہ کشمیر میں جہاد آزادی کا آغاز ہوا تو عائشہ لی بی سے سر پرشوق شہادت کا جنون سوار تھا۔ اس نے اپنی پوری جوانی وطن اور اللہ کی جس راو میں دی تھی اپنا انجام بھی اسی میں کرنے کی آرز ومند تھی۔ساٹھہ برس کی عمر میں اس کا جوش وخروش جوانوں

جیہا تھا۔ 199 ء میں مقبوضہ کشمیری سے لئے ہے مہاجرین کا قافلہ آزاد کشمیر میں سرحد عبور کر کے داخل ہوا تو اس کی حالت دیدنی تھی۔اس کا ایمان تھا کہاب بھارت کا ایک فوجی بھی ر یاست جنوں وکشمیر کی ایک اٹج زمین پرنہیں ضہر سکتا۔ چنا نچینالدارسل کے یار دشمن اس سے خوفز دہ رہتا، اور اس کی حرکات اور سرگرمیوں کا جائز ولیتا رہتا۔ 9 فروری ۱۹۹۱ء کو دن کے گیارہ بجے بیشیردل خاتون پورے اعتاد کے ساتھ اسے مویشیوں کو لے کر کھیتوں سے گزررہی تھی کہ وشمن نے نشانہ لے کرمشین گن کا فائز کھول دیا۔ تشمیر کی بیعظیم مجاہدہ سریس كوليال لكف موقع بريق اسية وطن فزيز اورا المام كي ناموس برقريان بوكل - ياك فوج نے اس عظیم شہید خاتون کو بورے فوجی اعزاز کے ساتھ گرھی کہاولیاں کی اس یاک سرز مین یں دفن کیا،جس کی آزادی اورعزت کیلئے عائشہ کی بی نے پوری زندگی مردانہ وار عاصب وشن كامقا بلدكر كےاے ذلت آميز پسيائي برمجبور كئے رکھے تفاراس كے دوسينے ياك فوج میں وطن کی سرحدوں کی حفاظت کا فریضہ انجام وے کرریٹائز ہوئے اورایک بیٹی فرز تدبیکم جو اس کی اکثر کارروائیوں میں اس کے ساتھ رہتی تھی سراور بازو میں دخمن کی گولیاں لگنے ہے شديدزخي موكى فيهبيدعا كشربي في كى ولولدا كيززىر كى اورابر ومنداند شهادت اب اين علاقد یں لوک واستان کی طرح زبان زوعام ہو پکی ہے۔

> جٹ برادری کی ہے ہے مثال خاتون اب اسلام کی بیو بیٹیوں کیلے سر مالیا فقار بن کرلوک گیتوں میں زندہ رہے گی اور تشمیری قوم اس پر بیشہ ناز کرتی رہے گی۔

besturdubooks mortdyress.com

# فلسطينى عورت كاجذبهاورشهادت

۱۷ سالہ نوراجمال ہلوب نے بیہ طے کرلیا تھا کہ دو اسرائیلی درندوں کو ایہاسیق سکھائے گی جے دیجھی ندمجول یا کمیں گے اس نے عہد کیا تھا کہ دو پیودیوں ہے اسپے شہید بھائیوں کا بدار مغرور نے کررہے گی۔

پھرایک دن وہ فجر کی نمازے پہلے آئی اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اپنے والدین یا بہن بھائیوں میں ہے کس سے ملے بغیرا پنے گھرے نکل گئی، جونسطینی شہرطونکرم سے شال مشرق میں واقع ہے۔اسے یعین تھا کہ وہ اب بھی اس گھر میں واپس لوٹ کرندآئے گی، کیونکساس کارخ ایک اسرائیلی فوجی چوکی کی جانب تھا اور ساتھ دی اس نے ایک تیز وھار خ بھی اسے کیڑوں میں اڑھس ایا تھا۔

'' بیں پینجر کئی بیہودی کے ول میں گھونپ کراپنے شہید بھائیوں کا بدلہ لے اول گی'' سیسوج کرووا پٹی منزل کی جانب چل پڑی ،لیکن .....افسوس کے سفاک بیبودیوں کی گولی اس کے خجر سے چیز تکلی ..... چتا نچے قبل اس کے کہ ووائے ٹارگٹ تک پہنچتی .... کئی ایک سنسانی موئی گولیاں ..... کیے بعد ویگر ہے۔۔۔اس کے جسم میں آگر بیوست ہوگئیں .....اور دوو بیں شہیدہ وکر ....گریزی .....

نوراجمال ھلہوب ۔۔۔ اس دنیا ہے رخصت ہو چکی تھی ،تمر جانے ہے قبل دہ اپنے والدین ،مین بھائیوں ، سہیلیوں اوراستانیوں کے نام دو خطابھی لکھ گلی تھی ، جواس کی شہادت کے بعداس کی کتابوں کے بہتے ہے برآ یہ ہوئے۔

آ پے القدس کی اس جانبار شیز ادی کے بیدخط پڑھتے ہیں اور اپ ایمانی جذبوں کو جلا بخشتے ہیں ا نور انے پہلا خط اپ والدین ، بہن ، بھائیوں ، رشتہ داروں اور تمام فلسطینی مسلمانوں

كيلي لكها، جس كاتر جمد درج ذيل ب

#### بسم الله الوحمن الوحيم

میں گواہی ویتی ہول کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود تیمیں اور محصلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہندے اور دسول میں۔

دردووسلام ہوسیدالرسلین ، خاتم الانہیاءاورامام المجاہدین حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم پر۔۔۔۔ اما بعد!۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ کا ارشادگرامی ہے۔۔۔۔ \* مشرکیین کے ساتھ بوری طرح قال کروجیسا کہ وہ تمہارے ساتھ بوری طرح قال کرتے ہیں ، اور جان لوکہ اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کے ساتھ ہے ''۔۔۔۔۔ ہے شک عظمت والے رب نے بچ کہا۔

ب شک ہمارے دہشت گرود تمن نے ظلم وسم کا بازار آرم کررکھا ہے اور ہماری تو م کو تباہ
ویر باد کر دیا ہے ۔۔۔۔۔۔ لیکن اے دشمنان اسلام یا در کھو بی جمہیں عقریب بہت عبر تناک سبق
سکھاؤں گی اور میری اس کا رروائی کے بعد ۔۔۔۔ اے بہود یو اجمہ بی معلوم ہوجائے گا کہ ہمارے
وطن میں تبہارے لئے کوئی جگہ تین ہے لیس اس سرز مین ہے نئل جاؤ کیونکہ یہ تبہارے لئے
حرام ہے ۔ میں نے فیصلہ کرلیا ہے کہ میں اپ پروردگا رہے تم ہے اس نظام اور اعتی وشن کو ایسا
حروم چکھاؤں گی کہ اس کو یہ چیل جائے گا کہ قلسطین میں ان کیلئے کوئی جائے بتاؤیس ہے !

میں اپنی اس کارروائی کا ثواب شہید فواز بدران، عامر التھیم ، رائد الکری ، دکتور ثابت ، فراس الجابر ، محمود ابوالبنود، ناصر حمدان ، عبدالرحن حماد ، محمود المدنی ، یاسر البدوی ، شہدائے سانحتہ نابلس ، شہدائے سانحت بیت اللحم ، شہدائے سانحتہ بیت ریما، شہدائے سانحتہ مین الفارۃ اور جہادفلسطین کے تمام شہداء کی مبارک ارواح کو ہدیدکرتی ، وں اور ساتھ ہی ساتھ تمام شہداء کے ورثاء اور تمام زخیوں کو بھی اس کا رروائی کا ثواب ہدیدگرتی ، بول ۔ بس سبتحریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں ۔۔۔ اللہ اکبر۔۔۔ فتح صرف سلام اور سلمانوں کی ہے۔۔

#### قارى محمدار شدشه بيدر حمدالله

ع من برجم ارشد چار سال ہے اعلا وکلاتہ اللہ اور کشیر کی آ زادی کیلیے جہاد ہی مصروف یتے محد ارشد خاموش طبع بہلیم الفطرت ،اطاعت شعاراد رکھنٹی طالب ہم ہتے ۔

الشانغاني اوشدهمبيداودان سيك شهيدر قفاء كي قربائدل كوقبول قرما كيمي جنهوب سيدنية حق كي خاخر جاريا وي اوراينا قرض نيما شكاء -

ارشد شمید ایک ویندار کورائے سے تعلق رکھتے تھے ان کے والد جاتی محد صادق صاحب سے احتر کی ملاقات ہوئی لؤ انسیاس پر واستقامت اور شلیمر مضا کی اضور پایا۔۵۰

5.mordpress.com سالہ جوان میٹے کی شہادت کے باوجودان کی زبان حرف شکایت ہے تا آ شنائقی بلکہ بور محسوس ہوتا تھا کہ آج وہ ایک عظیم بارے سبکدوش ہوکراطمینان وسکون کی دولت یا چکے ہیں ارشد شہید کے اعز وے معلوم ہوا کہ موجود تعلیمی سال مکمل کرنے کے بعد انہوں نے اس مرتبه شعبان ورمضان کی ساری تعلیلات میدان جباد میں گز اری یے پیرے وو دن قبل گھر آئے اور عید کے فوراً بعد یہ کہ کر پھر جہاد پر چلے گئے کہ ابھی تعلیم شروع ہونے میں دی بارہ دن باقی جین اورایک اجم معرکد مین میری شرکت ضروری بے اسپنے والدین ، رشته وارول اور دوستوں کے ساتھوان کی بیآ خری عیرتھی اور شایداس ملاقات کا اہتمام کارکنان قدرت کی طرف ہے بطور خاص ہوا تھا۔ ارشد شہید میدان جہاد ہے تو واپس ندآ سکے لیکن اینے خدا کے حضور مرخرو ہوکراینے والدین ،اساتذ ہ کرام ،اعز وواحباب اور وستوں کا سرفخرے بلند کر گئے ۔ آج ہمیں اس عزیز کی شہادت برناز ہے جو مدرسہ کی صفوں سے افعا اور وشمنوں کی كى صفول كونة تنظ كرتے ہوئے شہاوت كے مقام رفيع تك جا پہنچا۔ ( ذى آندو ١٣١٥ء ) الله تعالى ادشد شبيدكي اس قرباني كوقيول فرمائيس\_آمين ثم آمين .. (سافران آخرت)

شہیدان بالاکوسے شادت کا دہلاکرے سے داہی ر

قبائے نڈرسے نیج کر ، نٹڑسے یا ومٹو ہوکر

وُه بيني إركاه عن بي سكين سرفرُه بوكر

فرشتے آسماں سے اُن کے اِسْتِبَال کواٹرے

ہے اُن کے جگویں ! اُدب ، باآبرو ہوکر

جان دُنگب و تُوست اوُرا سنّے منزلِ عِالَاں

وُه كُزرت إس جان سے سب نیاز دیگ فو بوكر

جاد في سببيل الشرنصيب العين تما أن كا

شادت كوترست من مراد آرده بوكر

وه رُبهاى شكي بوت تع توفر الن ويراب يق

صحابہ کے چلے نعشش قدم رہموہ ہوکر

مجابہ مُرمُلٹے کے لیے نِے جین رہائے

كرنسرأتست دازبها سبئه ومفخر ورككو بكوكر

سرسيدال محى كمستيقبال قبلدؤد نبيل توك

كياجام شادت نوش أعفون في قبلورو جوكر

امین واسمان <u>آیس</u>ے می جانبازوں پیرو<u>ستے پئی</u>

سُحَابِ عَمْ بِرَمِتَا الْجُ شَيده ن كَاللُّو جُوكُر

تتهيدوں كے لئوس أرض الأكور فيمنجين ب

نيم مسبح آقی ہے اوھ سے مث کبو ہو کر

نِفِیْسَ اِن عاشقان کِکِطِینت کی میات وموت میس کفتند بر از مرسوم میک

رست کی نقش دہرامسدالیوں کی آبڑو ہوکر

## شہدائے بالا کوٹ

### حفرت سيداحمه صاحب شهيدر حمدالله

مسلمانول كام ودرانحطاط شرعطرت ثناه صأحب كاصرف يمي كارنامه عن زاقا كه آب نے واعظ وارثاد تعنیف وتالیف اور دری و تدریس کے دربيع عقائد وأعمال كي املاح كي بلكة بيائي تموارك دربع بهدوستان میں خلافت راشدہ کے طرز کی حکومت قائم کرنے کیلئے ہمی جدو جہد کی۔ اگرچداس جدوجه عن آب بلاواسط شريك تين مي ايكن اس عن كوئي شر نمين كدبعد شرا معزمت سيداحرصا حب خبيد كي تحريك اورآب كاجهاداور میدان بالاکوث عمل جام شہادت لوش کرتے کے بعد بھی بور لی بنگال اور مرحد عمل ال تحريك منك نام كو برقر ادر كينه كيك مجاجر من كي ايك جماعت كا باتی دہنا اورا ملامی سلوت وسیارت کے احیاء کیلئے کام کرتے رہنا برسپ تعنہ کا نتیجہ تھا جرحعرت شا، ولی اللہ ؒ نے پیدا کردی تھی۔ بھر رمعلوم ہے کہ حفرت سيد احمر صاحب شهيدٌ وحفرت شأه عبدالعزيزُ اور حفرت شأه عبدالقادر ان دونول ہز رگول کے تربیت پر فش تھے اور خاص طور پر حضرت شاوم والقاور کے ساتھ اکبرآبادی سمجہ جس ہروفت رہا ال کرتے تھے ۔علاوہ بری اتمام موامات جهادی معفرت میدصاحب دائم الشمطی کے دسی راست مولانا اساعيل شهيدٌ تقركه شاءعبدالغيُّ صاحب كي لاكنّ عبد جرار فخر ق زندادران کے رشن ہے معربت شاہ د فی اند صاحب کے بچے ی<del>ک تھے۔ پکر</del>

بہ بھی معلوم ہے کہ حضرت شاہ شہید نے اسپنے بی حضرت شاہ عمدالعزیجُ صاحب ہے خاص خور پر استفادہ کیا تھااور ربچانے بھی بھیجا کی ہونہاری اورصنا میت و قابلیت کود تموکر کندن بنانے بیس کوئی و بیقد قر وگذاشت نیس کیاتھا گھراس تمام سلیلے کوسائٹے رکھ کرغور کیا جائے تو مولا ناعبیدالندسندھی کے ارشاد کے مطابق میر محمی صاف نظر آتا ہے کہ حضرت شاہ دنیا انتدور امس اسلامی انتلاب کی ایک عزیم الشان تحریک سے بالی وموسس مضاور اگر چه عالات کے نامساعدت کے باعث اس ملک شی املامی حکومت گائم نہ ہو تک تا ہم اس کا راز ضرورے کہ سلمان بحیثیت ایک قوم کے اس ملک میں زنده بی ران کی ندای حالت می برتبت دومرے ممالک اسلامیے کے بہتر ہے۔ وی اور غابی علوم وفنون کا بہال ج جا ہے۔ شہرشہر بلکہ موضع بموضع اسلای مدارس قائم ہیں ۔ وعقہ وارشاوی محفلوں بھی مسلمان یو بےشوق ہے ہنتے ہیںادر جبان تک عام اخوت اسلای کے احساس کاتعلق ہے تو اس بیں کوئی شبرتیں کر ہندوستان کے مسلمان ال معاملہ بین مما مک اسامیا ک برادران اسلام سے کہیں آھے سبقت نے مجے ہیں۔ (منفيالول) كاعروج وزوال)

as world ress con

besturduboot

## سیداحدشهیداوران کے رفقاء کی شہادت

بدشتی ہے ۱۸۱۸ء ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ ہندوستان کی تمام چھوٹی بڑی طاقتیں انگریز کے سامنے سر نیاز فم کرکئیں۔انگریزی افتدار کا حجنڈا درو خیبر ہے راس کماری تک اور جمبئی ے لے کرآ سام اور بر ما کے ساحل تک لیرانے لگا۔اب کوئی نبیں تھا جوانگریزی اقتدار کے سامنے گردن ٹیوھی کر سکے۔البتہ ایک طاقت بھی جو کسی بھی طرح انگریزی استعار کے سامنے سر جھکانے کو تیار نیتھی۔ مایوی کے اس دور میں اس واحد طاقت کو پوڑ ھے امیر شاہ عبد اُھزیز نے اپنے بڑھائے، بیار بول اور نامینائی کے باوجود سہارا دیا اور پھکیائے یا چھے ننے کے بجائے قدم آ محے بڑھا کراورسیداحم شہید کی قیاوت میں ایک انتلاق کے یک کا آغاز کراویا۔ سیداحمد شبید کی قیادت میں ایک بروگرام ترتیب دیا گیا جس کا مقصد ملک میں دورے کرکے اسلامی روح کو بیدار کرتا ، بجابد بحرتی کرنا اوران کی تربیت کا ابتمام کرنا ، بیت المال منظم كرنا، ويكرمما لك سے دوستانہ تعلقات پيدا كرنا اور با قاعدہ استعار كے خلاف آغاز بنگ كرنا تفاءاس پروگرام مين سيدا حمد كے ساتھ دونا مورعالم دين مولانا شاه اساعيل اور مولانا عبرالی بھی دل و جان سے شامل تھے۔ کچھ دنوں بعد خاندان ولی اللّبی کے دوسرے افراد جن بیس مولانا محمراسحاتی مولانا محمر بیقوب مولانا محمر پوسف، وجیدالدین اورحافظ معین الدین وغیرومع اہل خاندان اس قافلے میں شریک ہوگئے۔

ان حفرات کے بیعت ہونے کے بعد سیرصاحب نے مولانا عبدالی اور شاہ اسامیل شہید کے تعاون سے رشد و ہدایت کے سلسلہ کو وسط کرنے کا پر وگرام بنایا اور تبلیفی واصلاحی دورے کے لئے روانہ ہوئے۔ آپ نے مظفر تکر، سیاران اپور، میر شد، غازی آباد، و یوبند، النگوه ، نانو نداور کا ندبار کا تبلیغی واصلاحی دوره کیا۔ بزاروں آدگی آپ کے ساتھ مے بھرک و جدمات اور غیر شرق رسومات سے تو بہ گی۔ سولا نا محد سن اپنی کتاب تذکرہ سید اسم شہید بدعات اور غیر شرق رسومات سے تو بہ گی۔ سولا نا محد سن اپنی کتاب تذکرہ سید اسم شہید میں لکھتے ہیں: ''آپ کا بیسٹر باران رحت کی طرح تھا کہ جہاں سے گزرتا تھا سر سبزی وشادا لی اور بارو برکت چھوڑ جاتا تھا۔ و کیھنے والوں کا متفقہ بیان ہے کہ جہاں آپ نے تعوز اسا قیام کیا۔ وہاں مساجد میں رونق آ گئی۔ اللہ ورسول سلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ، ایمان میں تازگی ، اتباع وسنت کا شوق ، اسلام کا جوش اور شرک و بدعت سے نفرت بیدا ہوگئی۔''

سیدصاحب کے اس دورہ کے نتیج میں اوگ جوتی ورجوتی ان کے قافلے میں شریک جوتے جارہ بھے اور بید وہ مجاہدین انتقاب تھے جواپنے نفوس کو ہمہ کیرانتقاب کے لئے تیار کررہ ہے تھے۔ وہ اپنی کا یا پلٹ چکے تھے اور جن کے یہاں وکہنچتے تھے ان کی بھی کا یا پلٹ ویتے تھے۔ووسیاسی انتقاب کو دائمن اورا خلاقی وہائی انتقاب کو چونی بجھتے تھے۔

ووسیای افتدار کے بھو کے نہیں تھے بلکہ ملک کے گوشے گوشے میں اسلامی انتقاب کے دیپ جلانے گئے میں اسلامی انتقاب کے دیپ جلانے گئے تھے۔ توم پرتی سے کوسول دور بیداللہ کے ادکامات نافذ کرنے کیے تھے۔

ال دورے کے بعد سیداحمہ واپس دبلی تشریف لائے ،تو آپ کواپنے بڑے بھائی سیدا سحاق کے انتقال کی اطلاع ملی۔ آپ نے اپنے وطن رائے بریلی جانے کا اراد و کیا چنانچہ آپ سترائتی رفقاء کے بمراہ وبلی ہے رائے بریلی پہنچے ان تمام مقامات پر بزاروں لوگ آپ سے بیعت ہوئے اور آپ کے دعظ وارشادے مستفید ہوئے۔

رائے بریلی میں سیدا حمد صاحب نے دوسال قیام کیا اور اس دوسال کے قیام کے دوران آپ نے بہت سے اصلاحی وتیلیفی کارنا سے سرانجام دیئے۔

پیر پرتی ،قبر پرتی ،شادی ،قی میں ہند واندر سوم ادر بے جااسراف کوشتم کرنے کی تلقین کی اور مسلمانوں کوآپس کے اختلافات شم کر کے باطل کے سامنے ڈٹ جانے پر ڈور دیا۔ جہاد کیلئے لوگوں کوفنون جنگ سیجھنے اور ان کی مشق کرنے کی طرف متوجہ کیا اور فنون حرب کی تعلیم کا ایک سلسله وسی پیانے پرشروع کرویا۔

کی شوال ۱۸۲۰ اورج بیت الدی این با با برای سید با برای با بیت با برای با بیت الله که اداوے سے دائے میں اللہ بیل کے شوال ۱۸۲۰ اورج بیت الله کیا بیت بیل سے دواندہ و کے اورج بیت الله کیا بیت کی بیت کی

چنانچہآ پنے عارجنوری ۲۳ ماہ کواپنے ولئن رائے ہریلی سے سنرکا آغاز کیااور دفتے پور پہنچے۔ یہاں تمین روز قیام کے بعد آپ نے گوالیاراور مختلف جنگہوں ہے ہوتے ہوئے نوشپرو میں پڑاؤ کیا۔ اس کے بعد جب سیدا حمداپنے ساتھیوں کے ہمراہ پٹنا در پہنچے اور وہاں مقیم ہوئے تو

سکھوں کی فوج سے تصادم شروع ہو گیا اب ہنگا می حالات بین نظم وصنیط قائم رکھتے اور مفتوحہ علاقوں کا انتظام سنجا لئے کیلئے یا قاعدہ انظام حکومت کی ضرورت محسوں کی جانے گئی۔ انبذا جنوری ۱۸۲۷ء کو عارضی حکومت قائم کی گئی۔

سیدصاحب نے اگر چداس آ زاد مکومت کی ،امارت منظور کر کی تھی تکر آپ نے واضح اگرہ یا کہ '' بھے نہ حکومت وقیادت کا شوق ہے نہ ہم ما لک ملک بنتا جا ہیے ہیں ،ہم تو جا ہیے جی آ ۔اجنبی اقتد ارختم ،وادر جق حقداروں کوئل جائے۔'' besturdubod Suppless con سيدصاحب كالمل مقابله سامران عقاجنا فيدسامراني طاقتي سيدابحاركرسام آ تنتين، پيتمن حصول شي عني بولي تقييل () سکوه(۲) شاه پرست مسلمان (۳) آثمريز \_ پېلې دو طاقتون كامقابله سيدصاحب ني كامياني كساته كيا تحرتيسرى طاقت أكر كحط ميدان شرازتي تؤوه مجى مغلوب، وجاتى ليكن ال في الياحرب متعالى كياكدار كاجواب ميدصاحب ك بال الكلت اورشبادت كموا كيخيس تفاسيا يك فرت أنكيز رويكندك كاحربتها جس في ان ال بثمانول كو سيدصاحب كادهمن المادياجس كسهار ساس علاقي ميس سيعارض حكومت كامياب وعلى تقى سيدا تدشبيدن اين سأتحيول كي بمراه سكول اورمقامي فعدارول ع جنگين الزين مقامی لوگوں کے تعاون شدکرنے پرانہوں نے پیثاور چھوڑ ویا۔خالصہ فوج نے ایک طرف تو سيدصاحب كے بلتے نائ پشاوراورعلاقہ سمہ پر قبضہ جمالیا اور دوسری طرف خلاصہ فوجیں سید صاحب كاراستدروك لليس مكرآب كالشكر عنقف علاقون سي ووتا موابالاكوث يتج ميا-برفیاری نے آ گے بڑھنے کی اجازت نہیں دی البذا یہیں ایک محفوظ میدان منتخب کیا گیا اور جبونپڑیاں ڈال دی سکئیں ۔مہاراجہ رنجیت شکھ کا ولی عبد شیر شکھ بھی مع نظکر اس علاقے میں پڑچا ہوا تھا۔ چندمیل کے فاصلے پراس کی تقریباً میں ہزار فوج ڈیرے ڈالے ہوئے تھی مرسيدسا حب كالشكر بهاؤيول كي يح من اليصقام برقعاجهان سكسول كالبنجنانامكن اقدار می کامبید آیا تو برفباری بند و کی اور تشکرول میں حرکت شروع موئی۔ شیر علید نے حمله كرنا جا بإنكر فوج كزارنے كاكوئي راستەنبىن ملا، وومجبور بيوكروالين بونے والاتھا كه پچھ غداروں نے ایک نہایت مخفی راستہ کا پہنہ بتا دیا جوشیر عکمہ یا خالصہ فوج کے لئے نہیں بلکہ سامراج كيليح فتخ وكامراني كانشان بن كيا-

> ابھی سیدصاحب اورآپ کے ساتھیوں کو جملے کی خربھی ندہونے یائی تھی کہ راہتے کی چوگی کے محافظ وستے کو جام شہادت نوش کراتے ہوئے خالصہ کی ٹڈی دل فوج بہاڑی راستہ ے جابدوں کے سر رہی گائے صرف ایک دلدل کا بی جن تھی جووست بدست جنگ کے لئے آ وتقی مگرسید صاحب کی جمت مردانے آ رکو جا بھاندا۔ مولانا اساعیل شہیدادر دوسرے

باں یاز ساتھ بھی محموزے جائد گرفتار تغیم میں تھی سے اور دست بدست جنگ شروع کردی ۔ لیکن اب آسان دائے کے ہاں ہے اپ اس محبوب بندے کا باا دا آ چکا تھا اور اس کے سب ساتھی بھی اپنی منزل چینقی بائے کو تیار ہو بچکے تھے۔ چنانچے میدان سکی فوق کے حق میں رہا۔ سید صاحب معولا نا اسامیل صاحب اور بیٹھڑ وال ساتھی شہید ہوئے جو باقی رہے وہ

سیدصاحب مواد نا اساسی صاحب اور پیشنو دل ساسی تنبید ہوئے جو پائی رہے ہ ایسے منتشر ہوئے کہ شہیدوں کی مجمور و تعنین بھی نہ کر سکے سکھونی سے مسلمان سپا بیوں نے نماز جناز دادا کی مجرفوتی اعز از کے ساتھ آپ کومپرو فاک کیا تھیا۔

تادیخ حریت کابید دشتند ک حادث ۱۳ فی قدو بسطابق یا کی کوچش آیا۔ سید
احمد شہید ایک نهایت ورجہ سیرچشم وریا دل اور شق و بے نیاز انسان تھے۔ و نیا

ے الکل نگاؤ تیس و کھنے تھے۔ جنگی علوم اور سیاسی نشیب و فراز سے گہری
واقعیت رکھتے تھے۔ جہاعت کے سرتھی عفود در گرز دخل اور عالی ظرفی آپ کی
طبیعت ثانیہ من کئی تھی۔ بدے حیاد اراور شریعت کے معاملہ میں انتہائی فیود
اور حساس نفے۔ بدعات سے خت نفرت کرتے تھے۔ سید احمد شہید ۱۳ اویں
صدی اجری کے مجد دیتھے۔ آپ نے مسلمالوں میں آیک نیا ولوز ویش کیا اور
وین اسلام کی نشرواشا حت ، فرحید وسنت کی ترقی وتروش کی اور شرک و برعت کی
تروید واقر نظری و برعت کی

besturdub'

## 2005ء میں زلزلہ بالا کوٹ کے شہداء

بالاكوث كى سرزين سيد أحمر شهيد شاه اساعيل شهيداوران كييننكزون سأتحيول كى شہادت کی دیدے شہداء کی سرز مین کے نام ہے مشہور تھی ہی کہ ۱۸ کتو بر۲۰۰۵ء کے شدید زازلہ ے وادی میں ۱۲۰۰ کے قریب مزید شہداء کا اضافہ ہوگیا۔ وادی میں جواہم شخصیات ۱۸ کتوبر ن ١٠٠٠ و كرماني من شهيد و كي ان مي سے و كاد كر محتر ماحد حسين كابد نے اپني كياب سني خاک میں کیا ہے۔ جبکہ واوی کے علاء کرام ماہر ین تعلیم اور سیای شخصیات کے علاوہ دیگراہم شخصیات کا ذکر محرم مصنف خان سحاب فے اپنی کتاب دادی کا عان میں کیا ہے۔ کیکن شہدا وبالاکوٹ کے عنوان کے تحت میں یہاں ان شہدا م کا تذکر ہ کررہا ہوں جنہوں فے سیداحد شہید اور شاہ اسامیل شہید کے مشن کو جاری رکھتے ہوئے کشمیروافغانستان میں عاصبوں اور ملالموں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے اپنی جالوں کا نذرانہ بیش کیا اور شہادت کے نظیم مرہبے پر فائز ہوئے ال شہدا ہ کا ذکر دادی کی کئی کتاب میں موجو ڈبیس ۔ پاوگ ایے علاقے اور دھرتی کیلئے اپنے ملک ولمت کیلئے اور اپنے خاندان کیلئے عزت فخر اور وقار کا باعث ہیں۔شہادت جیساعظیم الشان اعزاز خوش نصیب افراد کے جھے ہی میں آتا ہے۔ ید رہے بلند ملا جس کو مل عمیا برمدی کے واسطے وارورس کباں یہ وہ لوگ ہیں جن کی تعریف اور بلند مرجے کا ذکر قر آن وحدیث میں بار بار کیا گیا ہے۔وادی بالاکوٹ کے جن شہداء کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کے تام پ بين يظهير الاسلام شهيد بالاكوث توفيق الاسلام شهيد كرلاث بالاكوث الياس شهيد جيرى كليش شو بال عزيز الرحمٰن شهيد ولدسائمي ميال أكهيت سراش بالأكوث (مقبوضه تشمير ش شہید ہوئے )' عالم خان شہید مانکی بالا کوٹ کیٹن فضل عالم شہیدریں بالا کوٹ محمد واید شهبيد ولدمحمد بشارت نزاه بالا كوث (شهبيدافغانستان) 'عابدشهبيد 'گل دُ حيري (شهبيد مشمير)' معاذ شبيد كبي يى نارال (شبيد سمير) " كماندر ناصر شبيد كسوسلطان شو بال (شبيد افغانستان )۔ان میں ہے جن کی تفصیلات معلوم ہوسکی ہیں ان کو بہاں بیان کیا جاتا ہے۔

## كحهيرالاسلام شهبيدرحسالله

چامع معجد المجدرت بالا كوت كے خطب مولانا تحد مدیق کے بان ٣٣ جون ۵ عام عمجد المحدرت بالا كوت كے خطب مولانا تحد مدیق کے بار ٣٣ جون مدین اور کے بار ١٩ جون مدین اور کے بار ١٩ جون کے بار اور کے دوسر کی دوسر کو دوسکول سے حاصل بال سول بالا کوٹ کو حاصل بول شدل دوسر کے دوسر کی دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کے دوسر کے بار مع معجد کرم المجدرے مازل خالات کو جران محمد کے بار المجدر الموال بھی کردوان جائے ہوں اور المجدر کی لاگھ الموال بھی بول اللہ بھی دوسر کے دوسر المجدر کی مسلمان بچوں اور بچیوں کی پیکھ بر لیک مجدد کردوسر کے بیار المجدر کے الموال بھی معجد کردانوں کے بار المجدر کے الموال بھی الموال بھی بھی بھی دو قام ہوں سے لاتے ہوئے شہادت کے تعجم مر ہے قائز المور کی کھیلے الموال کے دوسر المجدد کے الموال کی کھیلے الموال کے دوسر الموال کے دوسر کی کھیلے الموال کے دوسر کا دوسر کی کھیلے الموال کے دوسر کی کھیلے الموال کے دوسر کے دوسر کی کھیلے الموال کے دوسر کا دوسر کردوسر کی کھیلے الموال کے دوسر کی کھیلے الموال کی کھیلے الموال کے دوسر کی کھیلے الموال کے دوسر کی کھیل کے دوسر کے دوسر کی کھیلے الموال کے دوسر کی کھیل کے دوسر کے دوسر کی کھیل کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کی کھیل کو دوسر کے دوسر ک

جس وسی کے کوئی منتقل کو کیا وہ شان سلامت وہتی ہے سے جان تو آئی جائی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں

## توفيق الاسلام شهيد

گرلاٹ بالا کوٹ کے رہائٹی تو فیق الاسلام شہید 31 اکتوبر 1999 ، کو متبوضہ کشمیر کے گاؤں بیروہ شلع بذگام میں 19 سال کی عمر میں ایک معاصرے کے دوران اپنے ساتھیوں کیلئے کورفائز دینے کے بعد کوئی کے طاہر بھائی سمیت جام شہادت نوش کر گئے ۔

ان کے قطوط سے ان کے جذبہ جہاداور شوق شہادت کا پند چاتا ہے۔ والد صاحب (محد بشر گرلاث) کے نام خط لکھتے ہیں کہ

''ایک بوڑھے سحانی جہاد پر جائے گئے تو ان کے بیٹوں نے عرض کیا اے ابا جان آپ کمزوراور بوڑھے ہیں آپ نہ جا کمیں ہم جو جارہے ہیں تو وہ کہنے گئے کہ بجھے رہ آیت چین نے بیس بیٹھنے دیتی۔

ترجمہ:'' نگلوخواہ ملکے ہو یا پوجھل اور جہاد کرواللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جا ٹو کے ساتھ ٹریتمہارے لئے بہتر ہےا گرتم جا ٹو''۔

''اور میرے دوست احباب اور رشتہ داروں سے گزارش ہے کہ میرے لئے وعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری شہادت کوقبول فرما کیں۔ بین اپنے تمام بھا ٹیوں اور دوستوں کوراہ جہاد پر چلنے اور شہادت جیسے عظیم مشن کو پانے کی دعوت دیتا ہوں''۔

اپے خطوط میں جس طرح کے اشعار لکھے ہیں اس سے ان کے جذبات کا انداز ہوتا ہے۔ ملک ولمت پہ فدا عمر رواں کرتے چلو عالم جیرت میں رہ جا کمیں بہاریں دکھی کر چھیں جو چند ڈالیاں نمو ہوفن تاک کی کئیں جو چند گردیمی تو قوم کی ہوزندگی لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوۃ ہے حیات بھی حیات ہے موت بھی حیات ہے۔ - Mordores

گافیجاں شن انتخاب المستخطاط کے ایم انتخابات کے انتخابات کی اور اس محافظ کا اور اس کا اور است کا استان کی آنگاهیں داستہ کی تعلق میں داستہ کی تعلق میں داستہ کا ایو آواز دیتا ہے۔
اشو تم کو شہید کا لیو آواز دیتا ہے۔
شداہ کی سرزشن میں سرزوا لیا نو جان کی شندہ باڈیکٹ الداکہ و میں میٹ ک

شہداء کی سرز بین میں رہنے والے بیانو جوان گور نمنٹ بائی سکول بالا کوٹ میں میٹرک کے امتحان کے بعد فوراً وادی پر خار کی طرف روانہ ہوگئے ۔ شہادت کی تمنا اور کشمیری مسلمانوں کیلئے دوران خطوط سے اور خطوط میں لکھے گئے اشعارے ساف فاہر ہوتا ہے۔
سیداحمد شہید کے مشن کو جاری رکھنے والے تو فیق الاسلام شہید نے اپنا جہادی نام بھی سیداحمد رکھا۔ اپنے جھوٹے بھائی کی شہادت پر نہ سرف مجھے (راتم) فخر ہے بلکہ تو فیق کے اسا تذہ دوست احباب بلکہ پوری وادی بالاکوٹ اپنے شہداء پر فخر کرتی ہے۔

الله تعالى توتي الاسلام شهيداورد يكرتمام شهداه اسلام كيم احب كوبلندكر \_\_ آين-

besturdubooks wheelpess com

# كيبين فضل عالم شهيد

CFF

گاؤن ری مخصیل بالاکوٹ میں ائتبر ۱۹۲۸ و پیدا اوے میٹرک کا امتحان بائی سکول بالاکوٹ سے فرسٹ ڈویٹن میں پاس کیا۔ایف ایس ی سینٹ پیٹر کس کا لچ کرا جی اور لی کام کرا جی یو نیورش سے اقبازی تمبروں کے ساتھ یاس کرنے کے بعد کمیشن ایل آئی کیا۔ صرف از حالی سال کے عرصہ میں کیٹن کے عمدے پر فائز ہوئے۔

آ رمی میں ٹریڈنگ کے بعدائی آٹھ سالہ سروی کے دوران سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف کامیاب آپریشن C-130 طیارے سے یا بھی جمیا باكسنك اور والى بال مين كولدُ ميدُل حاصل كيا- آرى ابوى ايش كورس اور یا کتان کے حساس ادارے میں ایک سال خدمات سرانجام دیں۔ جناب یو نیورٹی ہے IR اور بہاولپور یو نیورٹی ہے M.A English کی ڈگریاں حاصل کیس اور پھرسیاچن کے مقام بر۱۱۲۷ کو برد ۲۰۰۰ میں دخمن سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔

## عالم خان شهيدر حمدالله

پوڑی بالا کوٹ کے مقام پر ۱۹۷۹ء میں پیدا ہوئے۔والد صاحب کا نام منورتھا جو کہ آٹھ واکتو پر ۲۰۰۵ء کے زلزلہ میں خود بھی شہید ہوگئے۔اللہ تعالیٰ نے ان کوشہاوت جیسے عظیم الشان اعزاز سے نوازنے سے پہلے حافظ قرآن ہونے کا اعزاز بھی پخشا تھا۔ بہت خوش الحانی سے قرآن یا کسکی تلاوت کرتے تھے۔

مقبوضہ کشمیر میں دوسال تک وشمن سے برسر پیکار ہے کے بعد ۲۴ اکتوبر ۲۰۰۳ وکو انڈین آری کے محاصرے میں حری کے وقت شہید ہوئے۔

عالم خان شہید کے بڑے بھائی عالمگیر نے بتایا کہ میں تمرہ کرنے کیلئے سرز مین تجازیں موجود تھا کہ میں شرکر رہا ہوں اس گاڑی میں عالم خان بجی موجود ہے۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آئے اور کہا کہ میں جارہا ہوں اور آپ سے رخصت بوکر گاڑی سے ارتباءوں پھر شاید آپ سے یہاں طاقات ندہو سکے ۔ وہ جھے سے رخصت ہوکر گاڑی سے از کے ان کے جس سے بہت ہی اچھی تشم کی خوشیو آرتی تھی۔ بیخوشیو بعد میں کئی دان تک میں معلوم ہوا کہ بیدوی دان تھا جس دن عالم خان شہید ہوئے تھے۔

عالکیر بھائی نے ہی بتایا کہ عالم خان نے جھے بیدواقعہ ستایا تھا کہ "ہم کمی معرے کے بعد بیشگل میں جارہ بتھے۔ کئی دن کی تھکاوٹ کے بعد جوں ہی ایک چھونا سا غار نظر آیا سارے ساتھی اس میں لیٹ گئے اور فورانی سوگے اور میں باہر کھڑا رہا۔ آری والے ہماری عالم میں بھے اور دو تن کے گولے مجینک رہے تھے۔ چند آری والے حال کی کرتے ہوئے ہمارے قریب بھی التھیوں کے پاؤں خارے ہماری باہر راستے میں تھے۔ چوں ہی آری والے کی وجہ سے ہمارے کچھراتھیوں کے پاؤں خارے باہر راستے میں تھے۔ چوں ہی تھے لیکن وہ ہمارے قریب کے پاؤں راستے اٹھا کر چھھے کے ۔ آری والول کے پائی گئے ہی تھے لیکن وہ ہمارے قریب کے پاؤں راستے اٹھا کر چھھے کے ۔ آری والول کے پائی گئے ہی تھے لیکن وہ ہمارے قریب کے پائی رسے کے ایسانی کیا۔

ائر كت بي كردول سے قطار اندر قطار اب

turdupout and press

# شہدائے پاکستان

#### حضرت مولا ناعبدالله صاحب شهيدرحمه الله

11 کتوبر ہی کو دوسرا المناک حادثہ حضرت مولانا عبداللہ مساحب کی تا گہائی شہادت کا چیش آیا۔ جس 12 کتوبر سے بیدون کیلئے اپنے عدالتی کام کے سلسلے میں اسلام آباد میں مقیم تھا۔ اسلام آباد حاضری کے موقع پر کسی نہ کسی طرح حضرت مولانا عبداللہ صاحب ہے۔ ملاقات ہورہی جایا کرتی تھی ،گر 12 کتوبر ہے 17 کتوبر کے وقتے میں مجھے ان سے ملاقات کی سعادت حاصل شہو کئی۔ ان کے فاضل صاحبزادے مولانا عبدالهم پر تو صاحب تقریباً روزان تشریف کی سعادت حاصل شہو کئی۔ ان کے فاضل صاحبزادے مولانا عبدالهم پر تصاحب تقریباً روزان تشریف لیک وقت ان کی مجدیا مدرے میں حاضری دون، میں نے اسے الگھے تھے پر کول کردیا اور حاضرت ہو سکا میں کیا خبرتھی کہا گھے اس سے طاقات مقدر نیس مادراب احد صرت والم ان کی قبرتی پر عاضری ہوگا۔ یہ کیا خبرتی کیا گھے۔ ان کے طاقت مقدر نیس مادراب احد صرت والم ان کی قبرتی پر عاضری ہوگا۔

117 کو برگی صبح میں اسلام آباد ہے بنول جانے کیلئے روانہ ہوا، پشاورائیر پورٹ پر حکیم محصر سعید صاحب کی شہادت کی اطلاع ملی ، دو پہر کو بنول کا نفرس میں مختصر شرکت کرکے میں ڈیروا ساعیل خان کے رائے پہنچا تو میرے بیٹے میں ڈیروا ساعیل خان کے رائے پہنچا تو میرے بیٹے عزیز یم مولوی عمران اشرف سلمہ نے ہے جا تکاہ خبر سائی کہ آج تی دو پہر کے وقت پچھ نامعلوم خالموں نے حضرت مولا تا عبداللہ صاحب کو پھی اپنی سنگدلاندہ ہشت گردی کا نشانہ بناتے ہوئے شہید کردیا۔ انا للہ وانا البہ داجھوں .

تھیم سعیدصاحب کے حادثے ہے دل پہلے ہی زخی تھا۔اس خبرنے تو دل پر بھل می گرادی ۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا معاملہ بھی یہی تھا کہ وہ شکسی سیاسی گروہ بندی

میں شامل تھے، ندان پر فرقہ واریت کی کوئی چھاپ تھی ، ند کسی ہے ذاتی وشمنی یا عداوت کا کوئی تصورتھا۔ بیم دورولیش سالہاسال ہے ملک کے دارالحکومت میں انتہائی اخلاص اور میاندروی کے ساتھ خدمت وین میں مشخول تھا، اور خدمت علق کیلئے دل وجان ہے عاضر۔الیے فخص کونشانہ تم ہنا کرظالموں نے کیالیا؟ بیالیا سوال ہے کہ ہزار مرجہ سوچے کے بعد بھی اس کا جواب ملنامشکل ہے۔

حضرت مولانا عيدالله صاحب سے جاراتعلق زمانه طالب على سے تھا۔ ہم دارالعلوم کرایگی ٹیل پڑھتے تھے اور وہ حضرت مولانا سید تھر پوسف بؤری صاحب کے مدرے جامعة العلوم الاسلامية بنوري ثاؤن ميس (جواس وقت مدرسة عربيداسلامية يُوثاؤن كے نام ے مشہور تھا) ویلی مدارس میں سیطریق کارتو مت سے رائے ہے کہ جعد کی شب میں طلبہ جمع موكر تقرير وخطابت كي مشق كياكرت بين-ان من ع جوطلبه خطابت مي قدر ع فمايان ہوجا کمیں انہیں مدرے سے باہر بھی خطابت کیلئے مدموکیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب ایسے ہی طالب علمول میں آیک نمایاں حیثیت رکھتے تھے اور طالب علمی ہی کے زمانے میں ان کے حسن خطابت کی شہر کے ویٹی حلقوں میں خاصی شہرت تھی اوران کی تقریر عفے کیلئے اطراف ہے انہیں مدموکیا جاتا تھا۔

خطابت کی حد تک اس متم کی شہرت بہت ہے طلبہ کو حاصل ہو جاتی ہے لین بسااو قات خطابت كاشوق ايك توطالب ملم كاذوق اورجذ يتحقيق تم كرويتا ہے، دوسرے مجمع كى طرف ے اظہار پسندیدگی بعض اوقات انسان میں ایک خود پسندی کا جذبہ پیدا کردیتی ہے جورفتہ رفة اے اخلاص کی صراط متنقم ہے شہرت طلب کی طرف ایجاتی ہے۔ کیکن مولانا عبداللہ " صاحب كامعامله بالكل مختلف قعاء ووصرف ايك التصح خطيب بن نه يقصان كي محبت كے فيض ےان میں کسی قتم کی عجب یا بندار کا بھی کوئی شائیہ نہ تھا، وہ بمیشہ ہے متواضع منکسرالمرزاج اورخوش اخلاق انسان تقے جن ہے ل كرانسان كودل ميں شيندُك كا احساس ہوتا ہے۔ ( مجھے یاد ہے کہ انبی کے ایک اور ہم سبق تھے جوا نہی کی طرح ایٹھے خطیب تھے مگر خطابت کے زعم اور جوش میں وہ اساتذ و کی معبت وتربیت سے عافل ہو گئے،اس کے نتیج میں خطابت ان

للطة فترين كلي اورآج ملك وملت كي خدمت كي حوال عاتبين كوئي جانيا تكريس) ای زمان میں اسلام آباد کا نیا شرقیر بور باتھا اور دار انگومت کو کرایٹی سے وہال منتقل کیا جار ہاتھا، اسلام آباد کے ہے شہر میں اس وقت جوسب سے بوی مسجد تقبیر ہوئی اس کا نام' مركزى جامع معيد "تقابيكن چونكداس كارتك سرخ تقاءاس لئے أوگول كى زبان" الال معيد "كا نام زیاد ومشہور ہوگیا۔ مولاناعبداللہ صاحب است اساتذہ کرام کے مشورے سے اس مجد کے امام وخطیب مقرر ہوئے اور بیم عبدان کے فیض رسانی کا مرکز قرار یائی۔اللہ تعالی نے آئیں اخلاص ہے بھی نواز انتقاادر سوز دروں ہے بھی۔ وہلم ہے بھی آراستہ تتھادر سن عمل ہے بھی۔ ان ك كام من صدورجه تا فيرتى اور فخصيت من انتبائي جاذبيت، چنانج انبول في اس مجد کے ذریعے وعوت وتبلنے اور اصلاح کا بڑا کام کیا۔ نہ جائے کتنی زند گیوں میں ان کی دعوت کے بیتیے میں انتقاب آیا ، کتنے لوگوں کو دین کی سیجے معلوبات بہم پہنچا کمیں ،کتنی خرابیوں کی اصلاح ہوئی اور کتنے فتنے ان کی کوششوں سے فروہوئے۔اس مجد کا انتظام حکومت کے ہاتھ میں تھا، اس لحاظ ہے وہ ایک سرکاری افسر تتے ( اور اب ان کا عبدہ عالبًا جوائث سکرٹری کے برابرتھا) لیکن انہوں نے بیاکام ملازمت کیلئے نہیں، وعوت کی غرض ہے اللہ تعالى كى رضاكى خاطر كيا تفارلبذا حكومت الانكار يتعلق بمي حق كوئى مين مانغ نبين بوا-انہوں نے اس مجد کے منبر ومحراب ہے وہی بات بر ملا کھی جوان کے نزد کی وین کا تقاضا تقی اورحکومت کے قابل تنقیدا قد امات پر بنصرف بید کرجھی سکوت افتیار نبیس کیا، بلکھل کر حكومت كواس كى غلط كاريول يرثو كااور بلاخوف لومة لائم حق كاييفام پنجات رب\_

المی حکومتیں بھی آئیں جنہوں نے مولانا کے اس اخلاص بٹن گوئی اور جذبے کی قدر کی اورائسی بھی آئیں جنہوں نے اپنے رائے کا کا نئا سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے آئییں فیر معمولی ہر دُھڑین کی عطافر مائی تھی ، اس لئے ایک مرجہ کے سوائییں براؤ راست معزول کرنے کی جرائت تو کسی کوئییں جوئی لیکن مختلف حکومتوں کی طرف سے آئییں تنگ کرتے کا سلسلہ بار ہار جاری رہا ، بعض حکومتیں خاص طور پر ان کے درپے آزار ہو کیں ، آئییں ایک مرجہ افوا بھی کیا گیا ، اور جن گوئی کی یا دائی میں آئییں نہ جانے کتی صعوبتیں اٹھائی پڑیں۔ ایک مرجہ افہیں کیا معزول کرنے کی بھی کوشش کی گئی الیکن عوام نے جوان پر جان فدا کرتے تھے ،اس کوشش کو گئی۔ اس طرح نا کام بنایا کہ بدخوا ہوں کورسوائی کے سوا کچھ حاصل شہوا۔

مي نے اينے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محرشفیع رحمه اللہ سے شیخ الاسلام حضرت علامشير احد عن في صاحب كايمقول بارباساك" حق بات وجق نيت اورحق طريق س كي جائے تو مجھی بریکار اور بے اٹر شہیں ہوتی '' مولانا عبد اللہ صاحب کے انداز دعوت و خطابت مِن بفضله تعالى ميتنول باتمي جمع نظر آتى تقيي - چنانچداسلام آباد مين مولانا عبدالله أيك الي شخصيت كے طور يرمشهور ومعروف تھے جس سے عوام وخواص سب محبت كرتے تھے۔ اعلی سرکاری افسران ہول یا چیڑای اور مزوور،سب ان کے اخلاص ،ان کی للّبیت اوران کی حق کوئی کے معترف تھے۔ وہ ہرایک کے دکھ درد میں شریک رہے ، ہرایک کی خدمت کیلئے تیار رہتے ، اور دوسروں کی مشکلات میں ان کی مدو کرنے کو اسینے مقاصد میں شار کرتے تھے۔ دین کیلئے کوئی سرگری یا کوئی کام ہو، مولانا عبداللہ دل وجان سے اس کیلئے حاضر تھے اوراس كيلية بدى سے بدى قربانى وسية كيك تيار اسلام آباد ي كوئى قابل وكرو يى مدرسد خبی*ں تعا۔ جارے بحب عر*م جناب الحاج اختر حسین (جواس وقت حکومت یا کستان میں شاید جوائث سیکرٹری تھے) آیک چھوٹا سا مدرسہ 4/6-1 کے علاقے میں آیک چھوٹے ہے فلیٹ میں قائم کیا تھا۔ جب حاجی اختر صاحب ریٹائرڈ ہونے کے بعد کرا چی پیشل ہوئے تو بدیدرسدمولا ناعبداللہ صاحب کے حوالے کرآئے مولانا نے اپنی انتقک جدوجہدے اے ایک بڑے معیاری مدرے میں تبدیل کرویا۔ الحمد نشد مارگلہ کے واس میں اسلام آباد کا سب سے بردا مدرسہ بس میں میں سینظر ول طلبودی علوم سے بسرور مورب ایل مولانا عبدالله صاحب اس مدرے محمبتم تھے اور اے بزرگول کے طریقے پر اخلاص اور درومندی کی پوجی سے چلار ہے تھے۔

مرکزی جامع میچد کے ساتھ تن انہوں نے او کیوں کی تعلیم کیلئے آیک مدرسة البنات مجی قائم فرمایا تھا جو ماشاء اللہ اب بھی نہایت کا میا بی سے چل دہاہے جس میں ان کی بہو بھی درس ویتی چیں ۔ گذشتہ سال ہے وہ مرکزی رویت بلال کمیٹی کے چیئز میں بھی تھے ، اور عالمی تطیررویت بلال کے مسائل کوخوش اسلوبی سے طل کرنے کیلئے کوشاں تھے۔

مجيلے دنوں فرقة وارانة تشدوكى جس لبرنے ملك مجركوائي لييث ميں لياء اس سے مر دردمندمسلمان بریشان تھا۔مولانا عبداللہ صاحب ؓ ان لوگوں میں سے تھے جو اس فرقہ وارانہ تشدد کے مسلے کومعقولیت اور اصواوں کی بنیاد برحل کرنے کی کوشش میں گے ہوئے تھے۔خلاصہ بیہ ہے کہ پچھلے تقریباً چنیتیں سال کے دوران ملک میں کوئی دینی سرگری الی شہ تقى جواجمًا في سطح يراخى بواوراس مين مولانا عبدالله صاحب كا فعال حصه يته بورو جامعه فرید یہ کے اہتمام کے ساتھ وہاں درس بھی ویتے۔ مرکزی مجد کی امامت وخطابت کے ساتھ درس قرآن کابھی متواتر سلسلہ رہتا۔ مدرسة البتات کی دیکیہ بھال بھی فرماتے ۔اوران تمام معروفیات کے ساتھ وین کوٹملا نافذ کرنے کیلئے ہرجد وجید میں مجر پورھ یہ لیتے تھے۔ ان کے تعلقات کو بھی ذاتی مفاد کے حصول کا ذریعے بیس بنایا۔ ہرحال میں وہ اپنی ورویشاندو ضع پر قائم رہے۔ مبحد کے ساتھ ہی ایک چھوٹے سے مکان میں قیام تھا۔ ان کے گھر والے بتاتے ہیں کہ وہ اپنا ہر کام خود کرنے کے عادی تھے ادر بیوی بچوں ہے بھی اپنی کوئی خدمت نبیں لیتے تھے ، عرجرایے گھروالوں کے ساتھ بھی کوئی سخت برتاؤنمیں کیا۔ کھانا بھی سادہ اور کم کھانے کے عادی تھے اور اس کیلئے بھی گھر والوں کو اد ٹی زحت دیے ے يربيزكرتے تھے۔اجاع سنت كاخاص اجتمام اور ذوق تفااور برچزش اجاع سنت كى كوشش فرماتے تھے۔ وہ خودايك بزرگ سے مجاز بيت تھے لين اپ آپ كواس ميثيت ے پیش نیس کیا۔ تواضع اور سکنت ان کی اواادات فمایال تھی اور یمی وہ جو ہرہے جس نے انہیں ہردلعزیزی کےمقام رفع تک پہنچایا۔

17 اکتوبرکوووجب معمول جامعه فرید بید میں درال دینے کے بعد اپنے گھر تشریف لائے امہم کے افران میں ایک چھوٹا سا درواز و فما خلا کے امہم کے احاطے کے گھر کی طرف جانے کیلئے ویوار میں ایک چھوٹا سا درواز و فما خلا ہے، جب اس کے سامنے پنچے تو ایک فحض پہلے ہے اس درواز ہے میں کھڑا مولا ٹاکی تاک میں تھا ، اس نے مولا تا پر بے تحاشا فائر تگ شروع کردی۔مولا تا کے تو جوان اور فاضل صاحبزادے مولا تا عبدالعزیز ساحب اس وقت دوسری گاڑی میں پیٹے کرجانے کی تیاری کر

رہے تھے اور اپنے والد کو و کی کر ان سے ملتے کیلئے آگے ہو جے تھے، اپیا تک فائر نگ و کی کر و وہ فائر کرنے والے کی طرف لیلے، مولانا اس وقت تک متعدد گولیاں کھا کر زمین پر گر چکے تھے، اپنے صاحبزا و کے فوائر کرنے والے کی طرف جاتے و یکھا تو فر ہایا کہ "میٹا اسا شند جاؤ، کو لی لگ جائے گی، مولانا حبدالعزیز پر واقعی فائر ہوئے، مگر اللہ تعالی نے آمیس محقوظ رکھا اور گولی ان کی قبیص ہے لگتی ہوئی گذرگئی ۔ مولانا کوجلدی ہے گاڑی میں لٹا کر ہیپتال لے جانے کی کوشش کی گئی، راستے میں بھی ان کے ہوئٹ غالباً ذکر اللہ ہے حرکت میں تھے، مگر ہیپتال چینچنے سے پہلے ہی وہ شہادت کے مقام بلند تک رسائی حاصل کر چکے تھے۔ اما للہ و افا الیہ و اجعوں۔

حقیقت یہ ہے کہ مولانا عبداللہ صاحب کی زندگی بھی قابل رشک تھی اور موت بھی اس لحاظ سے قابلی رشک کہ دین کی خدمت کے بین درمیاں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ان کی کسی سے کوئی ذاتی وشنی نہیں تھی اس لئے انہیں جن ظالموں نے نشانہ سم بنایا اس کی وجہ بجزالن کی خدمت وین کے بیس ہو سکتی۔

الله تعالى في البين مولانا عبدالحرية كى شكل مين طلف صالح بينى عطا فرمايا،
البول في جس طرح اس نوجوان كى تربيت كى وه بينى ايك مثال ب-الله تعالى في أين علم وهمل كى دولت سے مالا مال فرمايا باوراس كے ساتھ اعتدال و توازن كى نعت بخشى عبدالغ قلم و همل كى دولت سے مالا مال فرمايا به اوراس كے ساتھ اعتدال و توازن كى نعت بخشى عبدالغ آخر افریش انہيں اس ترکت ہے منع كيا اوراوكوں كى جان عبدالعزيز في انتهائى مؤثر اور تين انداز ميں انہيں اس ترکت ہے منع كيا اوراوكوں كى جان و مال پر بلاوج جملا آور ہونے كے خلاف تقرير كى۔ جس شخص في اپني آخكوں كے سائے اپني تحویب باپ كوخون ميں نهات و يكھا ہو، اس كا اليے موقع پر صبر و جمت كى الي تصوير بن جان اوراعتدال و توازن كا واكن نه چھوڑنا يقينا قابل صد مباركباد ہے اور حضرت مولانا عبدالله ساحب كے فين تربيت كا خوبصورت مولانا اوراعتدال و توازن كا واكن تربيت كا خوبصورت موند الله تعالى ان كى عمر علم اور تعمل ميں بركت عطافر ما كيں ۔ ورائين اپ والد كے مشن كو جارى ركھنے كى تو فيق عطافر ما كيں ۔ وركت كا فريان ما كيل اور انہيں اپ والد كے مشن كو جارى ركھنے كى تو فيق عطافر ما كيں ۔ ورائين )

bestuduhoo length less com

# حكيم محر سعيدصا حب شهيدٌ

وہشت گردی کے عفریت نے 17 اکتوبر کو ایک ہی دن دوایک شخصیتوں کونشانتہ سم بنایا جو ملک مجر میں اپنے اخلاف، ہر دامتر بنزی اور ملک و ملت کیلئے اپنی درومندی میں مشہور و معروف تھے۔ ایک بحکیم مجرسعید صاحب اور دوسرے معزرت مولانا عبداللہ صاحب مشخطیب مرکزی جامع مجد (لال مسجد) اسلام آباد۔

میں اس روز اسلام آباد ہے بنول فقهی کانفرنس میں شرکت کیلئے روانہ ہوا تھا۔ جہاز جب پیثاوراتر اتو و بال بینجر ملی که کرا چی میں تکیم محرسعید صاحب کو دہشت گر دی کا نشانہ ہنا كرشهيدكره بإعمياساى وقت كراچي فون كياتواس المناك خبركي تفعديق موكني سامنا لمله وانا اليه واجعون ـ بيتكيم صاحب عي كي هرولعزيزي كيبات تقي كه جهاز كے تمام مسافراس فجر براس طرح غم اندوه کااظهار کردے تھے جیسے ان کا کوئی عزیز ان ہے رخصت ہوگیا ہو۔ حكيم محد سعيد صاحب ملك كى ان شخصيات ميس ستقيمن كاكسيا كالروه بندى فرقد واریت پاکسی اور ختم کے تنازعے ہے دوروراز کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا اور جب ملک میں مختلف متحارب گروہوں کو یکجا کرنے پاکسی اوراجہاعی کام کیلئے ایسے افراد کو تلاش کیا جاتا تھاجنہیں متفقہ طور پراحترام کی نظروں ہے دیکھاجاتا ہوتو ان کا نام سر فبرست ہوتا تھا لبدا آئیس قتل کرنے کا اقدام کی سیای دھڑے بندی کائیں ملک ولمت کی صرح دشنی کی بنیاد پر ہی بوسکا ہے۔ ملک وطت کیلئے جہت ی خدمات کے علاوہ چکیم جرسعیدصاحب داراهلوم کراچی کے بائی ارکان میں سے تھے، داراحلوم کے خازان بھی وہی تھے اوراب جامعہ کی مجلس منتظمہ میں اس کے بانی ارکان میں سے صرف وہی یاتی رو سکتے تھے۔اسکتے ان کی شہادت جہاں پورے ملک کیلتے ايك تظيم سانى ب والعلوم كيلية فصوصى طور يراكي ابيا حادثة ب جس ير جتنا الحيارافسوس کیا جائے ، کم ہے علیم صاحب ایک وقع وار مخصیت تھے انہوں نے پاکستان کے ابتدائی دور میں فقر وافلاس کا بھی خاصا وقت گذارا، ہدر درواخانے کے قیام کیلئے انبوں نے بردی قربانیاں دیں۔اس دور کی مشکلات کوانہوں نے جس خندہ پیشانی ہے جھیلا اس کی داستان بھی بھی دہ بڑے مڑے لیے لے کر سنایا کرتے تھے۔ حفرت والد صاحبؓ ہے انہوں نے ابتدائی سے عقیدت ومجبت تھی، چنا نوج کا ابتدائی سے عقیدت ومجبت تھی، چنا نمچ حضرت والد صاحبؓ کے پاس ان کا کثرت ہے آنا جانار ہتا تھا اورای تعلق کے نتیجہ میں دارالحام کے قیام کے وقت وہ اس کے بانی ارکان میں شامل ہوئے۔

طب اینانی کے فروغ اورائے عمری تقاضوں ہے ہم آ ہنگ کرنے کیلئے انہوں نے ہمرادہ میں بات کے انہوں نے ہمراد دواخانے کو شہرت کی بلند ایوں تک پہنچایا، طبیہ کالج کی بنیاد رکھی اور خود انہائی استقامت کے ساتھ آخر وقت تک مطب جاری رکھا۔ مختلف شہروں میں تقریبا 6 بجے ہے مخرب تک متواتر مریضوں کا معائند کرتے ،اوراس خدمت پر انہوں نے بھی کوئی فیس نہیں گا۔ بلکہ غریب مریضوں کیلئے ہمدرد دواخانے ہے دوائیں بھی بکٹر ہے مفت فراہم کی جاتی تھیں۔ عرصہ درازے ان کامعمول بیاتھا کہ مطب کے دن وہ روزے ہے ہوتے تھے اور تمام دن مریضوں کی خدمت کے بعدروز وافطار کیا کرتے تھے۔

ہمدرد دواخانے کے بعدانہوں نے ''ہمدر پیشل فاؤنڈیشن'' کی بنیادر کھی۔جس کے ذریعے انہوں نے مختلف میدانوں میں معاشرتی بقلیمی اور تحقیقی کاموں کا آغاز کیا۔ دنیا کے مختلف حصوں میں کانفرنسیں منعقد کیس ،بہت سے ماہانہ یا ہفتہ دار رسالے جاری کئے ، کہا ہیں شائع کیس اور ہالآخر' نمیے انحکمۃ'' کے نام سے ایک یونیورٹی قائم کی۔

مشاغل کے تو تا اور جوم کے باوجود دو جمیشہ پرسکون رہتے تنے ، انہیں بھی بھی بھی بھراہت

مشاغل کے تنوع اور جوم کے باوجود دو جمیشہ پرسکون رہتے تنے ، انہیں بھی بھی بھراہ م

ہے مغلوب بیں دیکھا۔ ان کا نظام الاوقات اتنام حکام اور معمولات استے مضوط تنے کہ دو ہرگام

ہے وقت پر انجام دیتے اور مطمئن رہتے تھے۔ آخر شب شن بھیلتے تھے۔ بھر دن بھر کاموں بھی

مصروف رہتے تھے۔ زعری سادہ تھی۔ سرف ایک وقت کھانا کھاتے ، اور زیمن پر سوتے تھے۔

مصروف رہتے تھے۔ زعری سادہ تھی۔ سرف ایک وقت کھانا کھاتے ، اور زیمن پر سوتے تھے۔

مصروف رہتے تھے۔ زعری سادہ تھی۔ سرف ایک وقت کھانا کھاتے ، اور زیمن پر سوتے تھے۔

مصروف رہتے تھے۔ زعری سادہ تھی۔ سرف ایک وقت کھانا کھاتے ، اور زیمن پر سوتے تھے۔

مصروف رہتے تھے۔ زعری سادہ تھی۔ سرف ایک وقت کھانا کھاتے ، اور زیمن پر سوتے تھے۔

مصروف رہتے تھے۔ زعری سادہ تھی۔ سرف ایک ہونے تھے۔ سب کا کم از کم سرمری مطالعہ شروز رہاتے ہوں اس سے نہیں تقدیم کر کے ان پر نشان بھی لگاتے اور ان کے دفتر کا محل فائنوں بھی تھے۔ کر انتوش دفترگان )

مطالعہ کا بینچوڑ آئے بھی اندیں انکہ تا ایک فائلوں بھی جو کر لیتا تھا۔ سالہا سال کے مطالعہ کا بینچوڑ آئے بھی اندیں ہود ہے۔ ( نقوش دفترگان )

# حضرت مولا نامفتي نظام الدين شامزئي رحمه الله

مفتی نظام الدین شامز کی ۱۹۵۲ء میں سوات کے ایک ویٹی کھرانے میں پیدا ہوئے ان کے والد کانا م محکیم حبیب الرحن ہے۔آپ نے ابتدائی تعلیم 'مولا ناعبدالرحن برتھانہ'' اور "مولانا فلام محمصاحب" ، حاصل كى بعدازان مدرمة ظهرالعلوم بقرآن مجيد حفظ كرنے کی سعاوت حاصل کی ۔ ۱۹۲۹ء میں جامعہ فاروقیہ میں مولاناسلیم اللہ صاحب سے حدیث شریف کی تعلیم یا کی اور • ۱۹۷ء میں وفاق المدارس العربیه یا کستان ہے درس نظامی کا آخری امتحان دیا اوراعلیٰ اعزازات کے ساتھ کامیا بی حاصل کی۔ اعواء سے جامعہ فاروقیہ میں تدريس كاآغازكيا ابني فطرى وخدادا وصلاحيتول اوعلمي قابليت واستعداد كيل بونديرآب ١٩٤٣ء مِن رَ تِي كرتِے ہوئے استاذ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے۔ ١٩٨٨ء مِن چامعداسلامیه پئوری ٹاؤن میں بطور ''استادحدیث دیکران مخصص فی افظه مقرر ہوئے۔ ای دوران جبتوے علم أنیس مولانا احمد الرطن صاحب کے پاس لے گئی، ان کی رفاقت میں رہے ہوئے آپ نے لی کام کا امتحان امتیازی فمبروں سے باس کیا اور پھر ۱۹۹۰ء میں" جام شورو یو نیورٹی" ہے" شیوخ بخاری" رخصیس (مقالہ ) تممل کرے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ۔ان تعلیمی مسائل کےساتھ ساتھ حضرت مفتی صاحب جہاد ا فغانستان میں عملاً ایک مجاہد کی حیثیت سے شریک ہوئے" ارگون اور خوست کی فتو حات میں نمایاں کردار اوا کیا۔مولانا ارسلان رصانی اورمولانا جلال الدین حقائی کی قیادت میں مجی جہادی خدمات سرانجام دیں۔طالبان کےساتھ ابتدائی دورے دیااور قندھار، ہرات جلال آباد کابل کی فتوحات بھی مملی شرکت کی ۔ مفتی نظام الدین شامز کی نے اسپینے سیاس سفر کا آغاز جعیت علاء اسلام کے پلیٹ فارم سے کیا اور بہت جلد ہی اس کے مرکزی رہنماؤل میں شار ہونے گئے۔ وہ جمعیت کی مجلس شوریٰ کے اہم رکن تھے۔اس کے علاوہ عالمی مجلس تحفظ حتم نبوت کی مجلس شوری کے مرکزی رکن بھی تھے۔ جب تک جہادی تنظیم میش محد کا قیام عمل میں نہیں آیا تھا۔حضرت مفتی صاحب حرکت المجاہدین کے سریرست اعلیٰ ادراس کے

نمائندے جریدے "الہلال" کے مدیراعلی بھی رہے۔

جیش محمد کا قیام ان کی مساعی اور تا ئیر ہی نے عمل میں آیا تھا لیکن بعداز ال وہ جہادی تنظیموں کے بعض رہنماؤں کے مابین ذاتی مخاصت کا قضیشروع :و نے اور پھر ان کے نامنا سب رویے کے باعث دل شکتہ ہوکر کنارہ کش ہوگئے۔

انہوں نے اپنی تمام ترعلی صلاحیتیں طلباء دین کی تعلیم وتربیت کیلئے وقف کر دیں۔ حضرت مفتی صاحب متعدد كتابول كے مصنف بھی تھے ان كى معردف تصنيفات ميں '' پر وسیول کے حقوق' مسلمانوں کے حقوق بعقید و نلبور مبدی ، فضائل مبدی ، زیارے کے اركام وآ داب ،شرح مقدمه سيح مسلم اورشيوخ بغارى" وغيره شال بين-حفرت مفتى صاحب کی علمی یا دگارآپ کے وہ ہزاروں شاگر دہیں جو یا کتان ،افغانستان ، بگلہ دیش اور یور لی وافریقی ممالک میں خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔ وہ آخری دم تک جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں شخ الحدیث كى مند برقائزر ہے۔مفتى صاحب كا نام ب سے يملياس وقت ملك بجرك اخبارات كى زينت بناتھا۔ جب ١٩٩٩ مين انبول نے امريك کے خلاف جہاد کا فتو کی جاری کیا تھا۔اس فتو کی کے باعث ملک مجر میں بل چل کچ گئی تھی۔ یہ چوٹکا دینے والافتو کی انہوں ہے اسلام آباد میں منعقد والک سیمینار سے خطاب کے دوران امریکہ کوحربی کافر قرار ویتے ہوئے دیا تھا۔ اس کے بعد سے مفتی نظام الدین شاحر کی اُ امریکی استعار کی آنکھول میں کا نتاین کر کھنگ رہے تھے۔امریکہ نے جب آکتوبرا ۲۰۰۰ء على افغانستان يرحمله كا آغاز كيا تفاتو مفتى صاحب في اس وقت بعى كلم حق بلندكرت ہوئے طالبان کی اسلامی حکومت کے دفاع میں متحدد بیانات دیتے تھے اور اپنے انٹرولیز کے دوران بھی امریکی جارحیت کے خلاف اسنے دوٹوک موقف کو دہرائے ہوئے امریکہ کو ظالم اور جارح قرار ویا تھا۔مفتی صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ بعض قو تیں انبیں منظرے بٹانا چاہتی ہیں۔ان کی محمرانی کی جاتی ہے اور بعض خفید اداروں کے المکار الميس موقع بموقع تك كرت رج بي مفتى صاحب كاسين الفاظ بي كديس على جامنا ہوں جب ان دنوں مجھ پر گز رر ہی ہے۔ GWOID E IN

ا بيخ آبا كي وطن سوات كي ما تندصاف شفاف اورشيم منع كي طرح را هن يخش "مولاتا مفتی نظام الدین شامز کی گزشته ابرسول سے دارالعلوم بنوری ثاوُن کے دارالحدیث ش تشگان علم حدیث کی بیاس بجمائے میں مصروف تھے۔ چند برس بیلے راقم کو ان ہے ملاقات کاشرف حاصل ہوا تھااوران ہے پہلی ملاقات کا تاثر بہت کہرااور دیریا ہے جوآت تك باقى برزبان وبيان يريكسال قدرت ركف والمعتى نظام الدين شامرني بشان ہونے کے باوجود بہت شنہ اور تنعیل اردوبو لئے تھے۔ تصادر باوقار اعماز میں مرسوال كاجواب مالل اورتيا تلاملتا يرحضرت مفتى صاحب الفتكومين ركدركهاؤ اورحد درجه احتيا والمحوظ ر کھنے کے باوجود اظہار حقیقت اور سیائی میان کرنے سے اگر پر جیس کرتے تھے۔ بلکہ سلف الصالحين كي روايات حشه كے اجن اورانهي كي طرح جذبه غيرت ايماني ہے مرشار تتھے۔ان ے تفتگو کرنے کے بعداس غلط تاثر کی ٹنی بھی خود بخو د ہوجاتی تھی جو طبقہ علماء کے حوالے ے بالعوم بایا جاتا ہے۔ وو بے خرفیس بلک انتہائی باخبرانسان تھے۔مقامی حالات ہوں یا مکلی حالات عالمی سطح کے عیار وں شاطروں کی جالیں جوں یا نیجی یازی گروں کی قلّا بازیں ، امریکی ومغربی سازشوں کے سیاہ وسفیدتائے بائے ہوں کہ عالم اسلام کے مسائل مفتی صاحب کی سب ریمبری نظر تھی اور وہ بے شار مجرے رازوں کے امین تھے۔ان کی گفتگویش انکشافات کی دنیائمٹی ہوئی معلوم ہوتی تھی ۔ شایدیمی و بھی کہان ہے پہلی ملاقات اس تاثر كساته جرانى كاباعث بنى رى كداكك فقيرمش سيدى يكى اورسادى زندكى بسركرف والا عالم وین و دنیا میں حدمساوات کس خو بی اورتوازن سے برقر ارر کھے ہوئے تھا اور پی طرز عمل تھا جوان کے تیحرعلمی، سلاست فکر، بلندی کر داراوران کی شجیدگی ومتانت کامعتر ف و اسپرینا دیتا تھا۔ آج حضرت مفتی ساحب ہم میں موجود نیس میں کیکن ان کی باغ و بہارا در متين شخصيت كاخوشكوارتا ثر بميشدول كى آماجكاه ميس محفوظ رب كار

ند ہیں شخصیات کی ٹارگرٹ کلنگ ایک منصوبہ کے تحت کی جارہ ہی ہے اور حضرت مفتی صاحب جیسی شخصیت جوامر کی استعمار سمیت تمام لا دین عناصر کیلئے مزاحتی و بوار کی میشیت رکھتی تھیں ان کا قل محض وہشت گردی کا واقعہ قرار نہیں و یا جاسکتا کیونکہ مفتی صاحب کی زعم گی کا ہر حوالہ تبلیغ وین اور جہاوی نمی تھا اور جو تو تھی افغانستان کے لیں منظر میں وی شخصیات کا voole noigh ess.com

تعاقب کررہی ہیں مفتی صاحب کی شخصیت ان کی ہداست پر تھی۔ مفتی صاحب کی شہادت کے بعد اب کم از کم میر بات ثابت ہوگئ ہے کہ پاکستان

معنی صاحب فی شہاوت کے بعد اب م ازم یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ پاکستان میں شہر شہر میں مطلع والے امریکن ایف بی آئی اوری آئی اے کے فضید وفات سے کر ملنے ملائے کے قدم قدم تکرانی کی جاری ہے۔ ان کے آنے جانے کے معمولات سے لے کر ملنے ملائے کے اوقات کا فائم فیمل تک ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب کو شہید کرنے کیا تھی بھی ایف بی آئی اوری اائی اے کے ایکنوں نے کرواراوا کیا ہے، ہمارے تکر رائی صب معمول اس المناک واقعہ کو بھی ایک ایسی کارروائی قراروے کر صبر وضیط اختیار کرنے اور پراس معمول اس المناک واقعہ کو بھی ایک ایسی کارروائی قراروے کر عبر وضیط اختیار کرنے اور پراس سب کے ماتھی کرتے رہیں گے۔ جس کا مقصد ملک کی اکا تو ی کو قراب کرتا ہے۔ حکومت کے علم میں تھی تھی کرتے رہیں گے۔ جس کا مقصد ملک کی اکا تو ی کو قراب کرتا ہے۔ حکومت کے علم میں تھی تھی اوراس حوالے سے حضرت مفتی صاحب نے ایک عرصہ پہلے وہے ہماری کیا جارہ ہے۔

رہے ہے بات اہم ہرک سے اور الراس اس سے سرت کی اساب سے ایک ارسہ ہے۔

ہمان کی جان کو خطرات اوق جی آئیں مختلف طریقوں سے ہراساں کیا جارہا ہے۔

حکومت نے مفتی صاحب بیسی اہم شخصیات سے تحفظ کیلئے کی ہم کے اقد امات نہیں

گئے۔ ۲۰ می گورونما ہونے والے ساتھ میں امت مسلمہ بالعوم اور پاکستان کے مسلمان

بالخصوص آیک الی شخصیت سے محروم ہوگئے جس کا ہم البدل مانا ناممکن ہے۔ حضرت منتی

صاحب کی شہادت سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ بھی بھی پورائیس ہوسکے گا۔ اس ساتھ میں
صاحب کی شہادت سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ بھی بھی اور ائیس ہوسکے گا۔ اس ساتھ میں
حضرت مفتی صاحب کی ہیٹے اور ایک محافظ میں آگ کی طرح تھیل گئی اور اوگ فم وخصہ
حضرت مفتی صاحب کی شہادت کی خبر ملک بحریش آگ کی طرح تھیل گئی اور اوگ فم وخصہ
کے اظہار کیلیے سرکوں پرکش آئے اور ایان کے سوگ میں بازار بند ہوگئے۔ ملک کی تمام نا مور
شخصیات نے حضرت مفتی صاحب کو دہشت گردی کی جیجانہ واردات میں شہید کرنے پر
شخصیات نے حضرت مفتی صاحب کو دہشت گردی کی جیجانہ واردات میں شہید کرنے پر
افسوس اور فم و فصد کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے احتجاج کی ایم کی سازش کے
تحت و بنی شخصیات کا نا اگٹ کائٹ کے دافعات اس بات کی دلیل جی کہ ام کی سازش کے
کوئی بھی دین دار شخص ہو کھڑکو لیند ٹیس ہے ، حقوظ تو تیس دہاور و و واس ملک کی حکومت اپ
معزز شہریے اور ادارا بھیل کو تحفظ فراہم کرنے سے معذورہ و گئی ہے۔ (پیچاس ملک کی حکومت اپ

#### عالم ربانی مولا نامحمد پوسف لدهیانوی رحمه الله کاالمناک سانچه شهادت

ملک کے معروف صاحب قلم اورصاحب نسبت بزرگ، عالمی کیلس تحفظ تم نبوت کے نامور نائب صدر، جامعة الاسلامی علامہ بنوری ٹاؤن کے استاذ حدیث اور اپنے وقت کے نامور عالم رہائی مولانا محمد یوسف لد صیانوی صاحب کو ۱۳ اصفر ۱۳۸۱ اعدمطابق ۱۸ جول و و ۲۰ میروز جمعرات سفاک قاتموں نے شہید کردیا۔ انا لله و انا الیه و اجعون۔

مولانا مرحوم حب معمول اپنی رہائش نے تقریبا ایج ختم نبوت کے دفتر جائے کیلئے نکلے تھے، داستے میں محبد فلاح کے قریب تل ، چند دکائیں تھلی ہوئی تھیں اور آئے جائے والوں کی رونق تھی ، تربیت یا فنہ وہشت گردوں نے جو موزر سائیگوں پر آئے تھے اس وقت حضرت مولانا کو کولیوں کا نشانہ بنایا جب وہ اپنے صاحبز اوے کے ساتھ پھل فروش کے پاس کھڑے پھل فریدر ہے تھے ان کے ڈرائیور کو بھی شبید کر دیا جبکہ صاحبز ادے تھے بھی لدھیانوی اور پھل فروش شھیلے والے کو بھی گولیاں ماری گئیں۔

مولاناموسوف كا آبائي وطن مشرقی پنجاب تعالیمن قیام پاکستان کے بعدان کے خاندان نے پاکستان کی طرف جرت کی تھی ان کا خاندان دینی فیرت وحمیت کا حال تھا وحفرت مولانا فی کستان کی طرف جرت کی جرت کا جائے عظام اور سلاطین علم و معرفت سے استفادہ کیا تھا، وہ روال تھم کے جہورات تھے اورانہوں نے اپنی اس صلاحیت نے تعنیف و تالیف کے میدان میں کا رہائے تمایاں اتجام دیے ،ان کے اس جو ہرکا جب محدث عصر حضرت مولانا سید محمد این میں کاربائے تمایاں اتجام دیے ،ان کے اس جو ہرکا جب محدث عصر حضرت مولانا سید محمد این میں جامعة الاسلامی کے ترجمان ،ماہنام " بینات " کی اوارت اورائے عدرسہ شی تدریس کی پیکٹش فرمائی ،حضرت مرجوم نے حضرت محدث عصر کی مربری کو اپنے لئے سعاوت سمجھا اور کرائی نتقل ہو گئے۔
مرجوم نے حضرت محدث عصر کی مربری کو اپنے لئے سعاوت سمجھا اور کرائی نتقل ہو گئے۔

تجليات موتوجمي وواب ظلفة قلم اورشفقانة لكم دين عنيف كي خدمت مين شاندروز كار

Ultil E NO WATES, CON شمدائے اسلام سرگرم عمل رہے تنے وان کی متواضع شخصیت اور شیریں گفتگوا پی طرف مینچتی تھی اور 1000 کا سرگرم عمل رہے تنے وان کی متواضع شخصیت اور شیریں گفتگو اپنی طرف مینچتی تھی اور 1000 کا والفتول س بينتن رج تحاور عابدانه جذب ان كى سركولي كيلية آماده بيكارب تھے، ناموں رسالت صلی الله ماليه وسلم كے تحفظ كا معالمه ہو۔ حضرات صحابة كرام "كے نقات كا وفاع بويا معاشرے يمن متحرات ويدعات كى وجيسے يهيلى بو كى ظلمتوں كامقابلہ برميدان يس مولاتا مرحوم سيد يررسج تقاور بزى حكت ودانائى كرساته بإطل كرمقابله ين عقاله وْ بِن تَشِين كُماتِ مِصِي مُلْقِف فِتْنُول كَي حقيقت جائے كيك ان كى وقع تصافيف مسلمانول كى ايك بردى تعداد في استفاده كيادوران كى زند يون بي انتلاب آيا-

مولانا ابینے وقت کے صاحب معروف صاحب طریقت بزرگ بھی تنے ان کے موزورون نے بہت سے طالبان حق کے اطوار زندگی بدل والے اور انہیں اجارع سنت کر تک میں رنگ ویا۔ روزنامه" جلك" كرايق كاسلاق مفيرين برجعدكوان كى بصيرت افروز كارشات يدي كالم آپ کے مسائل اور ان کاحل' عوام اور خاص ٹیں بردامتیول تھا، لوگ اس کا انتظار کرتے تھے ہے كالم فقتي وغير فقهي مسائل بين اوگول كي مشكلات حل كرتا تهااور ديني شرعي فقط نظر سے ان كي رينسائي كرتا فحااس كالم كى وجدية عوام كاليك بزاطية حفرت موادنا كاعقيد تمنداوردلداوه قبار

معزت مولاناً عالمي كبلس تحفظ فتم نبوت كے نائب سر پرست بھی تصاور ہرسال برطانیہ جاكرة ويانى،مرزانى كى شراكليزى كےخلاف دبال كے متيم مسلمانوں كوشرواركرتے رہے تھے يه برطانية بي تختاجس بين اسلام اورسلمانون كي وشخني بين اس فينته كي بخم ريزي كي تحي اوراب عالم تفريس برطائية بى دودا حدملك ب،س مين قاونية كالمبر دارول كو بناه دى بوكى ب اور کافرانہ فقتے کا پیشجرہ و خبیثہ اگریز ہی کی حفاظت میں اب تک زندہ ہے۔ جبکہ بحداللہ یا کستان شن ال کے برگ و بارسو کارے ہیں، حضرت مواد تا کفرستان میں جا کر اس فیتے تح ليذرون كولاكارتے تنفيزا كەپدلۇگ مىلمانون كے ايمان پرۋا كەندۋال تكيس۔

مولاتاً كا قلب برمظلوم سلمان كى آوس كرمضطرب بوجا تا تقار يحشير سيت ونياك مخلف قطول میں کا فرانہ عصبیت اور وحشانہ ورندگی کا شکارستم رسید ومسلمانوں کی حالت زار يرم وم بهت بي الدي تق وہ عالم اسلام کا قیمتی ا تاشہ تھے وہ مرد قائد رہتے کوئی مادی وسائل نہیں رکھتے تھے لیکن ان کے خالیہ اسلام کا قیمتی ا تاشہ تھے وہ مرد قائد رہتے کوئی مادی وسائل و مشکلات کیلئے وقف تھی۔

اسلام اور پاکستان نے وشمنوں ہے ان کا وجود برداشت نہیں ہوا اور اندرونی یا بیرونی وئی وئی وثمنوں نے اس روشن چراغ کوگل کر دیا۔۔۔ان کی وفات کی خبر ملک اور بیرون ملک آگ کی سرعت سے پہیل گئی۔ ہردر دمند مسلمانوں نے اس کا صدمہ محسوس کیا۔ رات گیارہ بیج کے قریب ان کی نماز جنازہ میں شریک سلمانوں کا شامنے مارتا ہوا تھیم ججمع ان سے تقیدت وجب اوران کی وفات پڑھکین وجزین ہونے کی گوائی دے دیا جاتھا۔۔۔

بزارول سال ذرك إلى بينورى بردوتى بينى مشكل بوتا بين من من ديده دريدا ايسه ديده وركى وفات پاكستان كے مسلمانوں كيلئے برا سانحہ بهد وان في الله عزاء من كل مصيبة و خلفا من كل فائت وانا لله وانا اليد راجعون.

رب کریم ان کی شہادت کو قبول فرمائے ان کو جنت الفردوں میں مقام قرب سے نواز ہے، ان کے بسما عرقان کو مجرجیل عطاء کرے اور ان کی مظلومان شہادت دین حق کی سریاندی اور اسلام ومسلمانوں کے خلاف مچیلے ہوئے فتوں کی سرکوئی کیلئے بہت سے میسنوں کی آمدگی نوید ہے۔ آمین (پہال جلیل القدر علام)

#### مولا ناايثارالقاسي شهيدرحمهالله

ناموس صحابه رضوان اللهليم كالك اورجال فثاربه

سیار و ماہ کے مختر عرصہ میں جستگ شہر دینی جماعت کے دو چوٹی کے قائدین کے خون سے رتگین ہو چکا ہے اور پاکستان کے کونے کونے میں ان جہمانہ قبلوں پر صدائے احتجاب پورے جوش اور فم وخصہ سے بلند کی گئی ہے۔ جس وقت الجمن کے بانی امیر عزیمت حضرت مولانا حق نو از صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا سانحہ ہیش آیا استخابی سرگرمیاں ضم ہوچکی تھیں۔ اس لئے تکومت کو بھی دے دیافتھوں میں اقر ارکر نا پڑا کہ ان کی شہادت ایک انتہا پہند فرقہ کی شرائگیزی کا نتیجہ ہے۔

### مولا ناضياءالرحن فاروقي شهيدرحمهالله

٨ رمضان الهامك كي ميع حسب معمول فاروقي صاحب خرتيد كي نماز اواكي .. ٥ ا ماہ کی امیری کے دوران مرف ایک مرعیہ تھو کی نماز شدیزے منتے۔ جس کا آخری دم تک أتيم افسوس ربار بيت زياده وكروا وكاريتاه وت كلام ياك كي علاده تعييف وتاليف ان کامعول تھا۔ تمام رات جامحے تھے۔ میں فجر کی نماز کے بعد آرام کرتے رحسب معول کی تقريانوبيج اشحة بهت زياده خوش نظرآ رب تصرسياه محابيه مامل يور كما يكه كاركن سیف از حن میں ڈیس کیس میں بے مخاد ان کے ساتھ لوٹ کیا میا۔ اس نے سوت د فیرہ اسر ک کرے فاروقی صاحب کودیا تو انہوں نے طاف معمول سیف سے کہا" آئ تمنے کیڑے می استری نبیں کیے امیس پرسیف الزمن نے کہالا کمی حصرت میں دویارہ استر ک کردیتا ہوں، فارہ نی صاحب نے کہاٹیوں ٹھیک ہیں۔ تیاری کے بعد پولیس سکواؤ کا ا تظار کرنے کیے۔ قائدین کی سیشن کورٹ آیدے ٹیل می شیر احر بھٹی اپڑو کیٹ مراؤ خلیل احمد خان ایڈ وکیٹ سے موالت میں بیٹنج محت تھے۔ کمیارہ بئے تک قائد بن آشریف نہ لائے توش دادُخلیل احرخان ایدُ وکیت کوساتھ لے کرمول عج میاں غلام حسین کی عدالت جس الآكدين كي طانت كي بيشي كيليز جلا كيار بم ياره بيخ سيشن كورك واليس منج تو يوليس كي کاڑیاں قائدین کو لے کر عدالت کے احاط شری کی تھی۔ جوٹی مولا ؟ شیاء الرحن فاروتی اور مولاء اعظم طارق میلیس کی نفری کے حسار میں گاڑی سے اور کر عدائد ک طرف جائے کے و قریب ہی کھڑے موٹر سائیل بھی نصب انتہائی طائتور بم سے ر یموٹ کنٹرول کے ذریعے دھا کہ کر ویا مما۔ جس سے ہر ملرف قیامت ہر ہاہوگئی ۔ بورے احاطہ بیں اندمیرا جھا حمیا۔ انساقی اصفاء رو کی کے کالوں کی طرح فضا میں بلند ہوتے ہوے نظرا ے ، درجوں بولیس المارات کی لیے می آوو با کرتے سکے۔ دھا کہ اس قدرشدیدی کہ انسانی بھی ہاتھ اور مرجا بھا بھر کتے۔ بلاک ہوتے والے

John Worldniess con افراد کی انتزیاں باہر کل آئیں انسانی جسوں کے چیتر سے او گئے۔جس سے موقع پر موجودلوگ مرده برجندجسموں پراخبارات کے کاغذوے کر ڈھانیتے رہے، برجگہ خون ہی خون تفامرتے والوں سے سارے جم جل محتے تھے۔ بعض پولیس ایکاروں کی ثویاں اور جسمانی اعضاء قریب بن درختوں کی شہیوں پرانک مے۔ وفعتا اللہ اللہ کی آواز بلند ہوئی۔ بيەمولا ناخىياءالزمىن فاروقى كى آ دازىتى بەزخى كاركنوں كى توجەاس آ داز كى طرف ہو كى تو فاروتی صاحب بوی کوشش کے بعدا محد کر بیٹے گئے۔ان کی دونوں ٹائلیں پھیلی ہوئی تھیں۔ تب انہوں ے نے اپنے دونوں ہاتھ ضداو تدکر یم کے حضور پھیلا دیتے اور بلندآ وازے کہا " يا الله! مجهة تيرا فيصله منظور ب، يا الله عن تيرى رضا يدراضي مول - ميرى قرباني قبول فرما'' بيآخري الفاظ، جوقا تدسياه صحابه نے ادا كيتے اور ليث كئے۔ اى لمحے ان كى روح قض عضری سے پرواز کر گئی ۔ ۱۳ کے قریب پولیس المکار قائد سیاہ صحابہ فعضرت مولا ناضیا الرحمٰن فاروقی سیاه صحابہؓ کے کارکن قاری عزیز الرحمٰن آف لا ہور، حافظ عطاء الرحمٰن آفی پنڈی بھٹیاں شہیداً ورروز نامہ'' خبری' کے فوٹو گرافرزیڈاے شابدشہیدا ورمولا نامحماعظم طارق سمیت۲۵ کے قریب افراد شدید زخی ہو چکے تھے۔

بوسث مارغم ربورث كم مطابق ضياء الرحن فاروقي كوزياده چومين تبيس آئي تحيس بلكه ایک چھوٹا ساؤرہ داکیں طرف ہے جم میں داخل ہوکر دل میں پیوست ہوگیا تھا۔ اس کے علاده مولا ناضیاء الرحمٰن فاروقی شهیدگا تمام جسم الله کے خاص فضل وکرم سے بالکل محفوظ رہا۔ عسل کے وقت ایسے محسول مور ہاتھا جیسے کی خاص روشیٰ کی لہریں فاروتی شہید کے چہرے ے نکل دی ہوں۔ چرو کھانا ہونظر آر ہاتھا۔میت رات بحر ہیتال میں رہی صبح جار بجھسل دیا گیا۔ مج تو بجے سے پہلے ہی بزاروں لوگ نماز جنازہ کیلئے مجد شداء تھ کے تھے۔ ایک خاص بات جو ہرانسان نے محسوں کی کہ قائد فاروقی کی شہادت کے وقت بورے لا ہور میں مکی بنگی بونداباندی ہوئے گلی ایسے محسور ، وربا تھا جیسے آسان بھی روربا ہے۔ بونداباندی کا المسلد تماز جنازہ کے بعد تدفین تک جاری رہا۔ بدایک الی روایت ہے جومواا ناحق تواز besturdub<sup>c</sup>

جھتگوی کی شہادت سے شروع ہوئی ۔ مولانا چھتگوی شہیدگی شہادت کے وقت بھی آسان سے
ہوندا با ندی شروع ہوگئی تھی۔ اس کے بعد مولانا ایش دالقائی کی شہادت پر بھی بوندا باندی کا
سلسلہ جاری رہا اور سپاہ سحابہ کے اہم شہداء کے جناز دن پر بوندا باندی کا سلسلہ نہیں اُوٹا تھا، اور
مولانا ضیاء الرحمٰن قاروتی کی شہادت پر پورے بنجاب بیں شہادت سے قبر میں اتار نے تک
پوندا باندی کا سلسلہ جاری رہا۔ مال روڈ پر آسمبلی بال کے ساسنے چوک میں مولانا ضیاء الرحمٰن
فاروتی شہید، قاری عزیز الرحمٰن شہیدآ ف لا ہور، قاری عطاء الرحمٰن شہیدآ ف پنڈی بھیاں کی
نماز جنارہ کیلئے تمن ایم لینوں میں میتیں شب ہے ہم بحد شہداء پہنچیں تو سپاہ سحاب شک بزاروں
کارکن انتہائی جذباتی اعداز میں آمر اگلے نے۔

نو جوان ، برزرگ وحاژی مار ماد کررور بے تھے۔ مال روڈ پرتمام دکا نیس اور کاروبار تعمل طور پر بند تھا۔ زیادہ رش کی وجد سے نماز جنازہ مجد شہدا م کی بجائے شاہراؤ قائداعظم فیصل چوک بیس ادا کی گئے۔ امامت کے فرائض حضرت مفتی جرجیے کی صاحب نے ادا کئے۔ (سافران آفرے)

#### ملتان میں چوک شہیدال

ملتان کا بیر مشہور ومعروف چوک سڑک روندہ از پرانی سبز منڈی تاریلوے مال گودام ملتان شہر کے درمیان اکبرروڈ پر واقع ہے۔

ال چوک کے قریب بچانب شال مغرب ایک فوابصورت کا مجد ہے جو مجہ چوک شہیداں کے نام ہے مشہور ہے اس مجد ہے تو مجہ چوک شہیداں کے نام ہے مشہور ہے اس مبد کے شال مشرقی کو ندیل و دیا تی جائی ہاتی ہے۔
جی جن پر ہا قاعدہ بو فی جہت بنی ہوئی ہے اوران کے مر ہانے دیا تی جائی ہاتی ہوں کے اس چوک کے متعلق تاریخ مخطوط ملتان میں بیروایت ہے کہ انگا ہوں کے آخری دور میں دوسید خوا ہر زاد ہے اوران شرید ہوئے۔ آئیس سبزی منڈی دور میں دوسید خوا ہر زاد ہے اوران شرید ہوئے۔ آئیس سبزی منڈی کے قریب وفن کیا گیا تو اس وقت ان مشہدوں کی نعشیں حضرت موئی پاک شہید کی ضافتاہ پر لے جاکر وہاں وقت ان گردی مشہدوں کی نعشیں حضرت موئی پاک شہید کی ضافتاہ پر لے جاکر وہاں وقت کردی گئیں اور جب ہے اس چوک کانام چوک شہیداں پڑ گیا۔

#### مولا ناحق نوازجھنگوی رحمہاللہ

خرالمدارس كعظيم سيوت نے ناموں صحابة كيلئے جان دے دى! مولانا تھنگویؓ نے تا 19 ویس وی تعلیم سے فراغت کے بعد منصب شہادت کے حصول تک اپنی پوری توانائیاں اور قول وعمل کی ساری قو تیں عظمت و ناموں صحابیا کے تحفظ ودفاع میں صرف کیں ۔مولانا شہید ؒنے اپنی زندگی کامحورعشق رسول اوراسحاب رسول کو بتایا واپنی شعله بیان خطابت اور پرخلوص جدو جبدے باعث ملک کے طول وعرض میں بہت تھوڑے عرصہ میں لاکھوں تو جوانوں کے قلوب کو صحابہ کرام " کے عشق ومحبت سے گرما دیا بزارول نوجوان ان کی تقریروں کے باعث وین کے قریب آئے اور مقام صحابہ ہے روشاس ہوئے۔فتندرافضیت کی وجہ ہے ملت اسلامیہ کوجن صدموں ہے دوجار ہوتا پڑاوہ تاریخ کا ایک خونچکال باب بین-جارے بمسابی ملک ایران میں جب سے سیاس انتقاب آیا اورایک خاندان کی حکومت کا خاتمه وا بے یا کستان میں شیعہ حضرات کی سرگرمیاں غیر معمولی طور پر تیز ہوگئی ہیں اس کا محرک فتح وافتد ارپائے کا نشہ ہویا حکومت ایران کی شہ ہوبہرصورت اس بات سے افکار نہیں کیا جاسکا کہ ہمارے ملک کے شیعہ دوستوں نے اس ا تقلاب کا گهرا تا شراییا ۔ ابتداء اس ایرانی انتقاب کو اسلامی انتقاب باور کرانے کی کوششیں کی میں مگر جب حمینی اور اس کے رفقاء نے ایران کوسیائی انتقام کی آماجگاہ بنایا اور بزاروں افراد کو خاہی اختلاف کے باعث تہاتی کیا تو یہ پروپیکنڈہ پوری دنیا میں مائد پڑ گیا۔اس کے بعد شیعہ دوست یا کتان میں ایرانی طرز کے انقلاب لانے کی بات کہتے ہوئے شرم محسوس كرنے لگے، مگر" تح كيك نفاذ فقة جعفرية التے عنوان سے انہوں نے جلے جلوس نعرہ بازی ہاتھا یائی اور ونگا فساو کی مہم جاری رکھی۔مولا ناحق نواز جھنگوئ شہید نے ان حالات میں بجامدانہ عزیمت واستفتامت کا ثبوت و یا اور ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں اس حقيقت كوواشكاف كيا كدابل السنة والجماعت كاعظيم اكثريت والےملك مين" نفاذ فقه جعفرية' كي تحريك شرانكيزى اورفته پرورى ب-اس كے ساتھ مولانا شبية ئے شيعى عقائدو تظريات اورأفنني سازشول كويمى بي نقاب كرمًا شروع كيااورا بي زندكي كامتصدشان سحابة كا دفاع اورشاتمين صحابة كا تعاقب بناليا- بدايك حقيقت بكدانهون فيختفر عرصه ين الل وطن كوشيعيت كى حقيق خدوخال سي آكاه كرديا محابرًام ع محبت وعشق كى بدولت جہاں وہ مسلمانوں کی آنکھوں کا تاراین گئے ،وہیں دشمنان سحایتی نگاہوں میں خار کی طرح تحفظت كل، وشمنان صحابة ك ياس مولايًا كى حق محولى اورجرات مندانه كاكولى جواب ندتها انہوں نے حقیقت پیندی کا جوت دیئے کی بجائے مولانا شہید کوراوے ہٹانے کا منصوبہ بنالياس سلسله يس متعدد باران رقا الن حمل موع جوناكام موت رب البحى حال بى مين مولاناً في كل جلسول من اس بات كالكشاف كيا كدرافضي اوردشمنان صحابة ميري جان کے دریے ہیں اور جھے سمیت بعض دیگر جیدعلاء کرام کو ۲۰ سے ۲۷ فروری تک قبل کرنے کا منصوبه بناميك جين بدنستى سے ہمارى انتظاميے نے اس انتباء كے بعد بھى اپنى روايتى غفلت اور بے حسی کا مظاہرہ کیا اور مولا ٹا سفاک قاتلوں کے ہاتھوں جام شہادت نوش کر گھتے جن لوگوں نے ظلم و بربریت کا بیانتہائی قدم اٹھایا ہے اگر وواس خوش فہنی میں مبتلا ہیں کہ مولانا جھنگوئ كى شبادت سے ان كامشن نامكل رہ جائے گا اور سولبوي صدى ميسوى كے شيعد حكران المعيل صفوى كى طرح وشمنان محابه تلظيم كى اكثريت كے حقوق پرشب خون مارنے میں کامیاب ہوجا کیں گے تو بیرخیال خام ہے۔مولا تا کے خون نے وفاع صحابیگی تح کیک کووہ ولولہ تازہ بخشا ہے جس کے باعث ہزاروں حق نواز جھنکوی پیدا ہوں گے اور عظمت وناموں محالبات لئے جان دینے کوفٹر مجھیں گے۔

مولاناً کے قلب میں عشق سحابہ اوالی بیت کی جو چنگاری بھی اس نے ہزاروں قلوب کو ایمانی حرارت بھم پینچائی ،خودان کی طبیعت کی سیمانی کیفیت ، بے چینی اور بے قراری صرف د فاع سحابہ کیلیے بھی ،جس خطرز مین میں وہ پیدا ہوئے اس میں وڈیروں اور جا کیرداروں کی ا کھنے مرافقہ ید کی بیشت بناہ ہے۔ جا گیرداران کا م ادر اپنی دولت کے بل بوت پر کیے۔ لوگ قرباء کے عقا کددایمان سے کھینے تھے مول نانے فریب الی سنت بحوام کے تحفظ ایمان کیلئے جان کی بازی لگادی اور ایسیے مقدار مثن شن کامیاب ہو گئے۔

جانتاہ ہے جی دکیا آج جگر نے پائے یار پر مسلم کی ہے قراری کو قرار آجی گیا۔ این شاہ اللہ بھولا گا کامٹن زند وا در پیغام چیند ورہے گا۔

علم ویربریت کے انسامغذیرہ پر ہم حکومت سے پر زور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہمولا گا کے قابلوں کوفر الکرنٹی رکز سے اور بعض دیجرط وسے خوان و حق کی خرج اس خوان کو چھپ نے اور چرموں کو پچانے کی کسی سازش کو کا مع ب مند ہونے و سے وجب تکسمولہ کا شہید کے قاتل محتظ وار مرتبیل نک جاتے و کا مول معالبہ کمیسے بہتے وال خوان ان کی سزا کا مطالبہ کرتا رہے گا۔ (شعبان ۱۳۱۰ء) (سازان آفت) Doore World Page Co

lpestu.

# حضرت مولا نامحمراعظم طارق شهبيدرحمهالله

دورہ حدیث سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے کرا پی بن میں قدریس و خطابت شروع کی ۱۹۹۱ء میں آپ کر پی سے ترک سکونت کر کے جنگ میں قیام پزیر ہوگئے اور جھنگ کی سیاسی وسائی خدمات انجام دینے گئے، دمبر ۱۹۹۱ء کے بلدیاتی انتخابات میں ان کی کا معدم نہ تبی جماعت نے سے سے ایوان میں ۳سائشتیں حاصل کیں۔ اجنوری ۱۹۹۰ء کو نیس تنظیم کا نائب صدر بنادیا گیا۔

کا جنوری ۱۹۹۱ء کولا ہور میں ہم دھائے میں مورخ اسلام مولانا نسیاء الرحمٰن فاروتی کے شہید ہوجائے کے احد مولانا فیل ہوں گئے۔ شہید ہوجائے کے احد مولانا محراعظم طارق صاحب ہماعت کے سرپرست اعلیٰ بن گئے۔ آپ جمنگ کی مجد کے خطیب تنے ہنووا و کے گھر پلوا خراجات پورے کرتے تھے۔ ۱۹۹۷ء کے انتخابات میں آپ و وواحد ند تبھی رہنما تنے جوجیل میں ہونے کے باوجود کامیاب ہوئے۔ مولانا موصوف بجر وانکساری اور سادگی کا پیکر تنے اور دینی خدمات کے مختف شعبوں ے وابستہ تھے جہال اور جس وقت بھی دین کوان کی ضرورت پڑی وہ و ہیں نظر آئے۔ شجاعت و بہادری جراًت وحوصلہ مندی میں آئیس ایک خاص مقام حاصل تھا۔ وہ ایک شعلہ بیان مقرر اور بہتر بن خلیب تھے۔ بڑی روانی کے ساتھ تقریر کرتے تھے اپنے موقف کی تائید میں ایسے وزنی ولائل چیش کرتے تھے جن کا مخالفین کے پاس جواب نہ ہوتا تھا۔

مولانا مرحوم نے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ترین جماعت حضرات صحابہ کرام م اورامبات الموشین کی عزت و ناموس کے تحفظ کواچی زندگی کامشن قرار دیا تھا۔ان کا موقف بیرتھا کہ اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں میٹیر اسلام سلی اللہ علیہ وسلم کے جا ثاروں اور وفاشعاروں کی توجین و تنقیص نا قابل برواشت ہے۔

انہوں نے مخلف حکومتوں کے سامنے فرقہ واریت کے خاتمہ کی تجاویز ہیں کیں۔ انہیں اپنے درداور فکرے آگا و کیا، فرقہ وارانہ کشیدگی کے اسل اسباب کی نشائد ہی اوران کے قدارک کی طرف توجہ دلائی اوراس مقصد کیلئے انہوں نے قانونی رائے اختیار کئے ان کی بیرخد مات ملک کی تاریخ کا روشن حصہ ہیں۔

مولانا محداعظم طارق شہید نے جس انداز سے زندگی بسرکی ہاورائیک مشن کوزندگی
کا مقصد بنا کراس کیلئے جو قربانیاں دی ہیں وہ بااشہور بیت واستقامت کی تاریخ کا ایک
اہم حصہ ہیں، ان کے طریق کا رہے کسی موقع پرافتلاف مکن ہیاان کے کسی طرز گل کے
بارے میں دورائے ہو تکتی ہیں لیکن ان کے خلوص، اپنے مشن سے والبانہ وابنتگی ، کردار کی
پاکیزگی ، مشق صحابہ میں فنائیت اور عزم واستقال ، ہمت و شیاعت جیسی اعلیٰ صفات سے
انکارٹیس کیا جاسکا ، اس محض کے خلوص اور عزبیت واستقامت کا کیے اٹکارکیا جاسکتا ہے
جوابی بحر پورجوانی کے کئی سال قیدو بند میں گزار کر بالآخرا پی جان پر کھیل گیا۔

مولائے کریم ان کی قربانیاں قبول فرما ئیں آخرت میں آخرت میں انہیں درجات عالیہ ہے توازیں اور جملہ بسماندگان اور عقبیدت مندوں کومبر ڈخل کی تو فیق عطا فرما ئیں۔ آمین یارب العالمین ۔ (مسافران آخرت) besturdubo<sup>r</sup>

#### علامه محمر شعیب ندیم اوران کے رفقاء کی شہادت

معمد شتاعش وجمه المهاخران کی فرقه وارا نه نوعیت کی واردا تول میں جو و نی وظمی شخصیات نشانه یکی جیں ان جیں بی نیاسیاہ سحا پیشھرت مولاہ حق لواز تعتقویٰ معولانا ایتارالقائی اور مولانا نیا دارخن فارونی سرفیرست جیں۔ ب تمام حفزات میاوم کایٹ مف اول کے رہنما تنے اب ۶ زوٹرین یا نویش تنظیم کے جزل بیکراری کونٹانہ عالیا حمیاہ ۔ بیکو حرصہ ہے ، مارے ہاں تشد د پندل کے رجمان نے خطرناک مورت اختبار کرلی ہے اور مدم برواشت کا معالمديهان تك آئي ايما يكرم ودرك مكري ولداد ومناظره ك جكرمقاتل ف في ب- وفن عزيز من فرقه واراند والفائد وكمر شيعه في اختلافات ش محتیدگی اورشدت ایرانی انتقاب کے بعد پیدا ہوئی ہے۔جس کی ہمیادی مید ياكستان كے الل تشیخ عمر احساس تغوق ويرز ك كاپيدا مون اورابراني انتلاب كو مك عن ورآ مدكر نے كى غير منطق موج ہے، اى طرح ايرانى اتحارب كے بعد جو غربی لنریکر وال سے ورآ مرکیا میاء وہ ند صرف بیال کی اسکورت کے معقدات سے متعادم بلکہ حد درجہ ولازار اور اشتعال انگیز ہے۔ اس مور رتمال میں بھن وی ملتوں نے جی وحد دیری کا حساس کرتے ہوئے ا ہے ہم مسلک معزات کو حقیقت ہے باخراور قطرے ہے آگاہ کیا تواہے'' فرقة واريت "كوفائل نفرت نام سه دبائے كى كوشش كى كئى .... حق كر بعض انتہا بہندوں نے الی آواز وں کے ختم کرنے ہی کوسٹلہ کا عل مجوالیا جس کا بنچربہ ہے کہ ہا ہم جوتن و غارت کا سلسلہ بنوز جاری ہے۔ ''

ہم ہل تشیع کے بنیادی حقوق سر خواہ ان کاتعلق بذرب ہے ہو ماشخص آ زادی ہے مقدخن الگانے کے مطالبہ نہیں کرسیۃ مگر پیضر درموش کریتے ہیں کہ دو یا کتان کی اکثریت الل النة والجماعت کے معتقدات وجذہ ہے گا احترام کریں، ایل ولازار اور وشتعال ائٹیز تقریروں اورلٹر کیے کے وریعے اکٹریت کے میڈبات کو مجروع ندکریں۔ اپی غابی دسومات کوائی عبادت **گاہوں تک محدود رکھیں والی السنة والجماعت کی قابل احر ام شخصات کوسب** وشم کا نشانہ نہ بنا کمیں اور بے کمنا ہوں کےخون شیرائینے ہاتھ تہر تکمیں۔ سیاہ صحابہ کے رہنماؤں سنے مولا نا علامہ شعیب ندمیخ اور ان کے رفتاء کے ٹن کا الزام نک بیا دی ملک برعائد کہاہے سافرام اس لحاظ ہے معنی فیز ہے کہ جس گازی ہے قاتلانہ تبدیکا کیا ہے وہ سرم رئیس بیٹ وائی گازی ہی۔ ہم ساہ سحایڈ کے کارکنان سے منبط دلخن کی درخواست کرتے ہوئے حکومت ہے معالية كرتيج باكده وهنامه شعيب نديم شبية اوران كے دفقاء كے قائموں اور ان کے پئی مردہ قوتوں کو ہے فتا ہے کرے اور نساف کے قتابے بود ہے كريه. (بهمادكي الرخرة في الاسمافران آخرت)

besturdubook

## مولا نامفتی حبیب الله مختارر حمه الله ومولا نامفتی عبدالسم عرحمه الله کی شهادت

کیم رجب ۱<u>۳۱۸ و ۲۰ نوم رے 19</u> وروز اتوارظهری نماز کے بعد ثیلی فون پر کرا پی سے بیدروح فرساء مبر آزیاء المناک اور کرب انگیز خبر موصول جوئی کد" جامعة العلوم الاسلامیه علامہ بوری ٹاؤن " کے مہتم حضرت مولانا علامہ واکثر حبیب اللہ مختارہ استاذ حدیث حضرت مولانا منتی عبد السیخ اور ان کے رفیق سفر جناب محمد طاہر شہید کر دیے گئے جن اللہ وانا البہ واجعون۔

سدو لخراش اطلاع ایک صاحق کم نیتی جس نے دل و دماغ اور ہوش و حواس کو معطل کردیا۔ وطن عزیز اگر جا کی عرصہ تل و عارت اور ضادات کی لیبٹ میں ہے مگر دہشت گردی کی بیان اور ہرائ کو جا کہ استجائی تشویشناک اور پر فطر ہے کدال میں مسلک علماء دیو ہند سے تعلق رکھنے والے ایسے افراد کو نشانہ بنایا گیا ہے جو مرویہ فرقہ واریت سے بالاتر سے ساخت ملتان کے شہید طلبہ اور کرائی کے شہید علاء کا تعلق کمی فرقہ وارانہ قد بی تنظیم سے نہ تھا۔ یہ لوگ خاموتی اور یک کی کہ انتخاب کی خصیل و قد رایس کا فریضہ انجام و سے دہ سے مہت ہی شقی القلب اور سفاک ہیں وولوگ، جنیوں نے ملک کوفرقہ واریت کی نئی آگ میں دھیا تھا۔ یہ والگ خاص کو القلب اور سفاک ہیں وولوگ، جنیوں نے ملک کوفرقہ واریت کی نئی آگ میں دھیا تھا۔ یہ والگ نا کا گور نہ کا کوئر تی واریت کی نئی آگ میں دھیا تھا۔ یہ والگ نا کا دور کے ان محقق علماء میں ہوتا تھا جو ذبات و ذکا وت اور علمی استعداد کے ساتھ اخلاص دلگہیت اور سادگی و گوشہ نشین میں اکا پر واسلاف کا فمونہ تھے۔ مولانا شہید گربت او چی نسبتوں کے جا مع سے۔ و و میں بھی اکا پر واسلاف کا فمونہ تھے۔ مولانا شہید گربت او چی نسبتوں کے جا مع سے۔ و و میا ساتھ کی استان کے سب سے بڑے دیے اور مور کیا انسان کے سب سے بڑے دیا اور سے جا مع العام الاسلام ہے مہتم م ملک کیرخالص

می تعظیم ' وفاق المدارس عربیه یا کستان کے ناقم اعلیٰ ماہنامہ بینات کرا چی کے میرمسئول استادالعلما وحضرت أنشخ مولاناعلامه سيدمحه يوسف بنوري قدس سرة كفرزندنسيتي اوربلند پاید مصنف و تحقق تھے میران او ٹچی نسبتوں اور مناصب کے باوجود انداز زندگی اعتبائی سادہ، ورویشاند اور متواضعاند تھا۔ مولانا مرحوم مدیند بو نیورش کے فاضل اور جامعد کرایتی کے تصفى (P.H.D) تھے مراحقرنے البين بتني مرجه ديكھا پائية عمل صوفيوں كى طرح تيج ہاتھ میں لئے دیکھا۔علمی مشاغل کے ساتھ ذکر وَکُر، اوراد وَخَا اُف اور تلاوت و نوافل کا اہتمام فرماتے۔ورس وقد رئیں اور قباوی کے علاوہ تصنیف و تالیف کے ساتھ خاص مناسبت تقی \_متعدد تحقق وللمی تصنیفات کے علاوہ درجنوں کتابوں کا ترجمہ کیا۔ان کی تحریر مسلمی بنجيدگى اور دين فكر كے ساتھ سلاست وسادگى يائى جاتى تھى۔ الفاظ بےساختد دل يش اترتے علے جاتے ۔موت ہی کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا مرحوم ایک مقام بررقم طراز ہیں:"موت کو یاد کرنے کے فوائد میں ہے رہے کہ انسان گنا ہوں میں لگنے ہے پہتا ے، دنیا کے جمیلوں میں پھنتا اور مصائب کا جمیلنا آسان ہوجا تا ہے۔ بھیا! ڈرااتی بات توسوہنے کہ جس کومولی پر چڑھانے کا فیصلہ ہوگیا ہوکیا و کسی گناہ کاسوچتاہے؟ کیاوہ دنیا کی تمی مرغوب چیز اور دنیا کی عیش وعشرت کی طرف نظر دوڑا تا ہے؟ اس پر ہرمصیبت آسان ہوجاتی ہے۔ برخلاف اس کے جے طویل دنیاوی زعدگی کی امید ہووہ اس کے بالکل برخلاف ہوتا ہے۔ سخت دلی دور کرنے دالی چیز وں میں سے ان لوگوں کود کھنا بھی ہے جن کی روح برواز کرنے والی ہو، اس لئے کہ موت کی شدت، موت کے سکرات اور مرتے وقت روح ہرواذ کرنے کی تکلیف وغیروانسان کیلئے بڑی عبرت کا ذریعہ بنتی ہے اس لئے کہ انسان کو بیٹوب معلوم ہوتا ہے کہ منقریب اس کے ساتھ بھی بیدمعاملہ پیش آنے والا ہے۔ جو محض مرنے والوں سے عبرت حاصل نہیں کرتا اے کسی وعظ وقیبحت سے فائدہ نہیں ہوتا''۔ دوسرون کوموت سے عبرت یائے کا درس دینے والاجھن اپنی المناک موت ہے جمیں

بھی پیسین دے گیا کہ:

جگہ تی لگانے کی ونیا فیس ہے یہ عبرت کی جا ہے تماثا فیس ہے (سافران آفرت) مار به المستخطئ المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدد المس

#### مولا نااحسان الله فاروقي رحمه الله كي شهادت

۲۵ کو تیمر<u>ا ۱۹۸۲</u> و پروز جعرات بامد فارد قیدلا بود کیمهممولا نا حیان الله فاروقي كوچند طالم حنله آورون نے ان كے كھرير كولي ماركرشېريوكرو ما اما الله والنا اليه واجعون ـ مرحوم ، تويوان مائم وين ، فعال شكى ريشا اور ويل غیرت دحیت کے مامل ایک شعلہ بان خطیب خے بھومت نے اس سلسے میں فیاض ، می ایک طزم و گرفتار کیا ہے اور حکومتی زرائع نے اسے ڈاتی رجم کا بھو قرار دیا ہے۔ سیج صورت میں کا عم تو عدالی تحقیقات کے بعد ہو ت**کے گا** اگر آ حکومت کواس ملسلہ بیں ان آ را و کو خرور تو ظار کھنا ہے ہیے جن کے مطابق اس تحق كاذ مدوار الك مخصوص فرف كوفتم إلا كمياب جس كي خرف سيء كثر و بيشتر خون كي عدوان بہائے "سریر کفن باعد ہے" اور" یاک مرزیان کو کربدایس تبدیل كردينية" كي وهمكيول ينفية اوريز هنه عن آتي رهتي جن ... اس سليله هي جماعت اسلای کے سربراہ کا وہ بیان بھی آنش تیبہ ہے جس میں موسوف نے ان اسلام تقمن متعصب فرق کے بارے میں مدا تھشاف کرے کہاں نے علاہ كرام اور نداي قائد ان كي الك بهت است تيارك سيا ورمولا ، فاروتي كالش محى اک مدسد کی ایک کری سے راجان الدی سیتار) (سافران الرت)

#### (صدر پاکستان جزل محرضا والحق شهيدٌ)

شہید مرحوم جزل محد ضیاء الحق صاحب کے حاوثہ وفات پر پچھلے الارے میں صرف چند سطور لکوسکا تھا ، اور ساتھ ہی بیارار ہمی فلا ہر کیا تھا کہ اسکے شارے میں ان شاماللہ ان کی شخصیت ، ان كرساته راقم ي تعلق كرواقعات اوران يدى تاثرات قدر تيفسيل ت المبندكرون كا-آج جب اسية ال اراد \_ كي بحيل كيك بينا بول تو يجيك كيار وسال ك واقعات کی اتنی بہت ی تصویریں نگاہ کے سامنے آگئی ہیں کہ انہیں ایک مربوط تحریر میں منفیط کرنا دشوارمعلوم ہور ہاہے۔اس کتے میں آغاز ہی میں بیمعذرت کرلوں کس

دري كماب يريشان نه بني از ترتيب مجب مدار كه چون حال من بريشان است و پھلے گیارہ سال میں بہت ہے اتار چڑھاؤ آئے اور صدر مرحوم کے بارے میں بہت ہے نوگوں کی رائے میں انقلا بی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔وہی لوگ جوابتداء میں انہیں فرشة فيبى كہتے اور بجھتے تنے، انبى كى زبان سے بعدين ان كے خلاف بزے خت اور تشل الفاظ بھی سنے گئے۔ بہت ہے لوگ جوشروع میں ان کے اسلامی مشن کی وجہ ہے ان کے برزور حامی تھی، کچھ عرصے کے بعدان کی مخالفت پر کمریستہ ہوئے، یہاں تک کہانہیں اسلام دخمن مامنافق تك كينے ہے در بغ نہيں كيا۔

صدر مرحوم کے ساتھ المیہ میں تھا کہ لاوٹی طاقتیں تو ان کی اس لئے وٹمن تھیں کہوہ انبیں این عزائم کی راہ میں ایک زبروست کا ٹنا نظر آتے تھے بعض سیای علقے اس لئے ان کے مخالف منے کدان کی وجہ سے انہیں نفاذ اسلام کی جدوجہد کا کریڈٹ اپنے ہاتھ ہے چھن جانے کا اندیشر تھا، تیسری طرف وودیندار طلقے تھے جنہیں ان کی ذات ہے کو کی پر خاش نہیں تھی کیکن ان کے مندے نفاذ اسلام کا لفظ سننے کے بعدوہ اس بات کیلئے بیتاب تھے کہ اس مقصد کی طرف پیش قدی تیز رفاری کے ساتھ ہو،جس کے اٹرات معاشرے پر بلاتا فیرنظر آئيس اور چونكه بيهيش قدى واقعة ست رفارتقى ،اس لئے ان كى تو تعات پورى تيس موئيس اوران کی نگاہ مرحوم کے کئے ہوئے اچھے کا مول کے بجائے ان کا مول پر ڈیادہ رہے گئی جو دہ نیس کر سکے، بیبال تک کہ بالآخر دہ اسٹے مایوس ہوئے کہ انہوں نے سرے سے بیشلیم کرتے ہی سے اٹکارکر دیا کہ صدر مرحوم نے اسلام کی کوئی خدمت کی ہے، یا کرنا چاہج ہیں اوراس طرح عملاً وہ بھی بہلے اور دوسرے طبقے ہی کے ساتھ ہم آواز ہوگئے۔

ایک چوتھا طبقہ بھی تھا جواس ہات کی آگلیف شرور محسوں کرتا تھا کہ نفاذ اسلام کی طرف چیش قدی ست رفتاراور تا کائی ہے، لیکن ساتھ ای صدر مرحوم کے عہد میں جو قابل قدر کام ہوئے قبی ، ایکن ساتھ ای صدر مرحوم کے عہد میں جو قابل قدر کام ہوئے ہیں ، ان کی نفی کا بھی قائل نہ تھا اور اس بات کو بھی شدت کے ساتھ محسوں کرتا تھا کہ بہت سے قابل تقیدا مور کے باوجوداس وقت نفاذ اسلام کے مشن کے حق میں بقاہر حالات کو کی متباول شخصیت ساسٹے نیس ہے جو اتنا کا م بھی کر سے، بہذاوہ جھتا تھا کہ اصلاح حال کی بحر پورکوششوں کے ساتھ ساتھ مدر ضیاء التی کی ذات کو بسا تھیس تعنیجا چاہیے گئیں گئی بات مجموعی نفاذ اسلام کے مشن میں ان کی تا ئیدو جہارت ہے ہوئی فضاء ہے اتنا مرحوب بھی تھا کہ مدر سے جہتا ہو ہے گئیں گئی بات مرحوم کے ایکھے کارنا موں کی اس قد رکھل کرتیا ہے اور تعریف نیس کر سکا جس کے وہ مستحق مرحوم کے ایکھے کارنا موں کی اس قد رکھل کرتیا ہے اور تعریف وہا یہ بی تعنید کا بہلوا کم و بیشتر غالب رہا۔

ال صورتمال کا مجموعی نتیجہ بیڈ لکا کہ شہید مرحوم کے کارنا ہے پس منظر میں چلے گئے، اور قائل تقلیدامور زیادہ الجر کرسائے آئے ، یہاں تک کہ بیہ جنلے زبان زوعام ہو گئے کہ ''کمیارہ سال میں کچونیس ہوا''' اسلام کوخواہ تواہ بدنام کیا گیا ہے''''اسلام کو صرف اقتدار کوطول دینے کیلئے استعمال کیا جارہاہے'' وغیرہ وغیرہ۔

کین ای ماحول میں جب ااگست <u>۱۹۸۵ م</u>کو یک بیک صدر مرحوم کا حاد شیشها دت چین آیا تو بیدا یک ایسا نا گهانی صاعقه تھا جس کے بارے میں قوم نے سوچا بھی نہ تھا۔ فہ کورہ چارطبقات میں ہے آخری دو طبقہ جو اسلام کیلئے واقعة تنافس تھے، اور جن کی ملک کے باشعور موام میں اکثریت ہے، جب انہوں سے صدر مرحوم کے اس طرح احیا تک منظرے عائب ہوجانے کے بعد گردو چیش پرنظر ڈالی تو آئیس یکا یک مید جا نکا احساس ہوا کہ انہوں نے کیا چڑکھوں کی ہے؟ اب لوگوں کو ایک آیک کرے وہ استھے کام یاد آئے ہو تھید کے ورو شورش کم ہو گئے تھے اورا حساس ہوا کرجن باقوں کو ہم اب تک فیرا ہم ، ناکائی بلکہ کا احدم کھلا آئے تھے واپ کیل انجی کے لائے نے ہر باشور مسلمان کو ایک نا قائل بیان صدے اور زیر دست تشویش میں جھا کر دیا۔ یہ صدر صدر مرحوم کے ساتھ مقیدت و عیت کے خوفان میں تبدیل ہوگیا، اور ملک کی اس " فاسوش اکٹر ہے" نے مرحوم کی نماز جنازہ کے موقع ہے وہ فقید الشال فقارہ چش کیا کرشا ہے مرکھ کی وادی نے بہتے کی ایسا فقادہ ند کے موقع ہے وہ فقید الشال فقارہ چش کیا کرشا ہے مرکھ کی

بیددست ہے کہ پیچھے کیاں مدال میں نفاذ اسلام کی طرف بڑی آقد فی سند دفائر تی ہے ہی درست ہے کہ اس ادائے میں بہت کی فوقعات پورٹی ٹیل ہو کیل سے بھی حقیقت ہے کہ اس وہ میں بہت سے قابل تنفید اسور میں بڑی آئے تین پر میں نے البلاغ کے ان صفحات میں مقصل معلید کی دلیس میرسے فزاد کیا۔ یہ کہنا سمراس طفح اور پر نے درج کی خاصافی ہے کہ شہید مرح م نے اس ذیائے میں جسلام کی فرآش کے موا نفاذ اسلام کی صد میں کوئی کا مجیس کیا۔

واقدریب کرکف تر کیارہ سال کے دوران نفاذ اسلام در بیت کے سلیلے میں بھتا کام

علا کے شہید مرحوم کے باقول کرایا ہوہ اس سے پہلے کے میں سال میں تیں ہوا تھا۔ اور نفاذ

مریت کے سلیلے عی ان کیارہ سال کو ایک ہے میں اور پہلے کئیں سال می توں ہوا تھا۔ اور نفاذ

علی رکھا جائے تو بقیقان کیارہ سال کا بلہ بھاری رہے گا۔ شہید مرحوم کے دور میں جو قاتل

تحریف کام ہوئے ان عمل سے بہت سے کام ایسے چی جی نکا مام لوگوں کو آج تھے علم جی اور بھی ہو تا تا اور بہت سے این جی ان بھی ایسے جی جی بی ان ان ان اندہ و مرحوم کیلیے صدقہ

اور بہت ہوں کے بیال خاص طور پر میں چند اہم کا سون کا ذکر کرنا جا بہتا ہوں ، جن کا جارہ جا بہت ہوں کو ایسے کا جاتھ ہوں ، جن کا مقصد مرحوم کو قرار خواج کی ایسے کا کہ ایسے کا کہ ایسے کا مقدد احساس ہو ماہوں کو ان کی ایسے کا کہ ایسے کا کہ ان اس کی ایسے کا کہ انتخاب کی ایسے کا کہ انتخاب کی دوران کی ایسے کا کہ انتخاب کی ایسے کا کہ انتخاب کی دوران کی ایسے کا کہ انتخاب کی دوران کی دوران

والول کوقد م قدم پر بعث مینی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، آئیں فٹاندا سہزاء ہدنیا جاتا تھا اور قاس طور پرسرکاری ملتوں نئی شعا تراسلام کو کما فرمودگی اور وقیا توسیت کی علامت قرار دے لیا کہا تھا، اور آگر پزکی بیدا کردہ وہ دی فضائد مرف برقر اوقعی ، یکداس جی اضافہ ہور پاتھا، جس کے تحت اسلام کا نام لینے والے بیان کے کی شعار رچمل کرنے والے کو معاشرے سے ولگ تھاک کردیا جائے اور میں کے دل بین احساس کھڑی ہیدہ کرنے کا کوشش کی جائے۔

شہرد مرحوم کابیکا ونامہ ہے کہ انہوں نے اپنی متواتر جدوجید ہے اس افعالین ترایاں تبدیلی پیدا کی اور دہ فضا بنائی جس شی اسلام اور شعائز اسلام ہے وابستگی کو واقعاۃ عزت و عظمت کا سبب اور مر ابدی و ماز سجھا جائے ہے کی طرح شصر ل بیر کہ ان لوگوں کے راست کی رکا وٹیس دورو کی جو پہلے ہے اسلام کے ساتھ کملی وابستگی رکھتے تھے ہکہ دوسرے لوگوں کو کی اس کی ترقیب ہوئی۔

اعددون ملک کے مطاوہ و آئی براوری نئی میں شہید مرحوم نے اسلام کا کلمہ پورگ خود احتادی کے ماتھ ڈٹ کروٹی کیا۔ وہ تاریخ کے داحد محکران سے جنول نے جزل آسینی عمل آئی تقریر کا آباز حلاوت قرآن سے کرنے پر اسرار کیا وادراس طرح اس عالی پلیٹ فارم سے قرآن کریم کا پینام میٹی کیا۔ کو یا جیسے دہر رید ملک جس مجی انہوں نے محاومت قرآن فن کواپئی تقریر کی غیاد ہنایا۔

(۲) ملک می شراب سے بام انہائٹ کا آزادا نداستہال کوئی ویکی ہیں بات انہاں میں۔ سب سے بہلے صفرت مولانا امغی محدود صاحب نے اپنی وزارت علیا کے دور شراصوب مرحد کے اندوشراب کی ممانعت کا آتا توں نافذ کیا ، ہر جموع احب مرحوم نے اپنے آخری دور جس بورے ملک جس شراب کی ممانعت کا آتا توں نادی کیا۔ یدولوں آتا تون شراب بعدی کے سلط جس باشیہ بڑے الآل سٹائش نے لیکن ان دولوں آوا جن جس شراب کی مرافعت سے سٹنی تے داورشراب نوش کی مرافعت سے سٹنی تی داورشراب نوش کی مرافعت سے سٹنی تی داورشراب نوش کی مرافعت سے سٹنی تی داورشراب نواز کی دور سے ایک وسیح جود سے ایک وسیح جود سے ایک وسیح جود سے ایک وسیح جود سے ایک وسیح جود

(س) صدر مرحوم ہی کے زیانے میں ملک میں پہلی بار صدود شرعیہ کوبطور قانون نافذ کیا گیا۔ بید درست ہے کہ اس قانون کے نفاذ کے بعد اب تک کسی مجرم پر کوئی حد جاری شیس ہوئی، جس کی بنا محموماً بیفلہ نبی پائی جاتی ہے کہ ملک میں صدود شرعیہ تا فون او کونیوں ہیں، بیا اگر ہیں تو وہ صرف مجلی عدالتوں کیلئے ہیں، اوراعلی عدالتوں پر صدود شرعیہ کا قانون او کونیوں ہوتا۔

ندگور و بالا خامیوں کی بناریاب تک کسی مجرم پر کوئی حد جاری نہیں ہوئی۔اس لئے اس قانون کے اثر ات بلاشیہ معاشرے پر خاہر نہیں ہو سکے اوراس سلسلے میں عوام کو حکومت سے جو شکایت رہی ہے وہ بالکل بچا اور برحق ہے لیکن میہ بات نا قابل انکار ہے کہ جس فضامیں دنیائے حدو دشر عید کے خلاف پر و پیگنڈ و کر کے آسان مر پر اشحار کھاتھا و بال صدر مرحوم نے مخالف پر و پیگنڈ و کا ڈٹ کرمقا بلہ کیا اور بالا خران قوانین کو نافذ کر کے ملک میں چلی ہوئی اس نظریاتی بحث کوشتم کردیا کہ حدود شرعیداس وور میں واجب اُعمل جیں یا نہیں؟ امارے ملک کے براستور میں میرو فدیکی جاتی رہی ہے کہ المک کے تمام قرائیں است کے استان کے تمام قرائیں است کے مطابق مان جا کی سے اسکان مدرم وہ سے پہلے یہ وفد وستور کی ایک ہے جا کی گئے۔ انگل مدرم وہ سے پہلے یہ وفد وستور کی ایک سے جان وقد تی فرائم کی اس وقد کی اس وقد کی ایک مروجہ قالون کو غیراسلال ہونے کی منا وہ بھٹی کرے اسے جا اتا تا تھا کہ وستور کی تھا اسلام کا مطالے کرنے والے ملتوں کا بید مطالیہ سالہا سال سے جا آتا تھا کہ وستور کی تھی وہ اور اس ملک کے موام کو یہ تہ کہ کورو بالا وقد کو کو تر اور معدالت کے ور سے تاقل تھید بتایا جائے اور اس ملک کے موام کو یہ تی ویا ہو اس کی مرح بداوائیس میں جی تا تی کہ دو فیراسمائی قرائی کو بدلوا کی معدالتوں میں جی تا تی مدرم وہ سے پہلے کی موام کو میں بھی جی نے مطاب کی موام کی وہ اس ہوا سے بہلے مدرونیا والحق شبید کو حاصل ہوا سے ساتھوں نے فیراسمائی قوائی کو حدالے بھی جی کے کان سے بہلے مدرونیا والحق شبید کو حاصل ہوا سے ساتھوں نے فیراسمائی قوائی کو وہ لیا بھی جی کے کان است بیدا کیا اور اس اقراق کیلے سے ساتھوں نے فیراسمائی قوائی کو وہ لیا جس جی کے کہ است بیدا کیا اور اس اقراق کی دول کی کان است بیدا کیا اور اس اقراق کی کے دول کی کان است بیدا کیا اور اس اقراق کی کے دول کی کان کی دول کیا گوئی کی کے دول کی کان است بیدا کیا اور اس اقراق کی کے دول کی کان کی کان کے دول کی کان کی کان کی کے دول کی کان کی کان کی کان کے دول کی کان کی کان کی کان کیا کہ کان کی کان کے دول کی کان کی کان کی کان کی کان کی کان کان کی کر کے کان کان کی کان کی کان کی کان کی کان کیا کان کی کان کیا کان کی کان کی کان کی کان کی کان کی کان کی کان کیا کی کان کان کی کان کی کان کی کان کی کی کان کی کی کان کان کی کان کی کان کی کان کان کان کی کان کی کان

قرار داد مقاصد ۱۹۲۸ء عی شخ الاسلام معترت علامہ شیرا حدصاحب مثانی دحراللہ اور دبی طفول کی گوشش سے متھود ہوئی تھی ۔ لیکن پاکستان کے بروستور بھی وہ آیک غیرمؤٹر و باہد ہونے کے خور پرشائل کی گئی ۔ بیمال تک کے اطلی عدائوں نے یہ تبیطے دسیع کریمش آیک۔ و بہا چہونے کی بنا چاس کی کوئی لازی قالونی حشیت میں ہے۔ صدر مرحوم سے دور بھی ہائی پارائر قرار دادمقاصد کو آگئی کامؤٹر مصر بنایا گیا۔

ید می ایک بدیجی حقیقت ہے کہ شہید مرحوم نے ملک بی المارت ابہتمام کیلے یادگار خدمات انجام دی جیں۔ ان سے پہلے تمازی اوگوں کیلے بھی المحارفتری مجدر ہوں کے قت نماز کے وقت تماز با عاص اواک تخت وشوار تھا۔ صور مرحوم کے احکام کے تحت تمام مرکاری وفتر وں بی نماز با عاص کا مرقر انتظام ہوا اور اب شابع کوئی سرکاری وفتر ایدائیں ہے جہاں وفتری اوقات بی نماز با جا حت کا انتظام شہور اسلام آباد سکر بیشر بیت بی آگر ون کے آبک ہے ہے نے زیادہ ہے تک جاکر دیکھیں او واقعہ ایسا محسوس ہونے لگاہے کہ بہ مسلمان مک کا سیکر بیشری ہے ہے۔ تقریباً ہم خارت اور ہر جلاک می تماز باعداد سے دوح پردر مناظر نظر آتے ہیں۔اس اہتمام کے بیتیج میں اوگوں کو نماز کی ترخیب ہوئی ہے ۔ ور ی نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ بہت می جگہوں پر نماز کے متصل بعد چند منٹ کے وقفے میں کوئی حدیث سنانے کامجمی معمول ہے جس کی افادیت فلا ہرہے۔

سرکاری دفاتر کے مطاو وسرکاری تقریبوں اور اجتماعات کے نظام الاوقات میں نماز کی رعایت بھی نماز کی رعایت بھی ای دور میں شروع ہوئی ورنہ پہلے کی سرکاری اجتماع میں جانے کا مطلب بی تھا کہ انسان یا تو نمازے ہا تھو دھوئے ورنساس فریضے کی اوائیگی کیلئے سخت مشکلات کا شکار ہو۔ ملک بحر کے تمام جوائی اڈوں ریلوے اسٹیشنوں اور دوسرے جوامی مقامات پر بھی نماز اور وضو کے عمد وانتظامات بھی ای زمانے میں ہوئے جنہوں نے نماز کی اہمیت کی عام فضا بیدا کی ہے اوراس میں صدر مرحوم ہی کی ذاتی دلچی کوشل ہے۔

اس اہتمام کا یہ بتیبہ بیں نے تھلی آتھیوں سے دیکھا ہے کہ بہت سے وہ سرکاری اضران جو پہلے نمازنییں پڑھتے تھے رفتہ رفتہ نماز کے عادی بن گئے اور نماز ان کی زندگی کا لازی حصہ ہوگئی۔

خاص طور فوج کے ماحول میں اس زمانے میں بہت نمایاں تبدیلی آئی ہے۔جس کی گوائی احتر کے ساحب کے الفاظ کو ای است کے ساحب کے الفاظ کے میں است کے ساحب کے الفاظ کے کہیں ہوئی ہمارے کے ساحت کے دوران آگر ہمارے چودہ افسر ہوتے تو ان میں سے تیرہ تو بھینا ورنہ چودہ کے چودہ شراب نوش کے عادی ہوتے تھے اوراب بغضلہ تعالیٰ بیرحال ہے کہ چودہ میں سے کم از کم بارہ افراد نماز کے عادی ہوتے ہیں۔

صدرم حوم بے پہلے رمضان کے مبینے میں کھانے پینے کی تمام دکا نیں 'ہوٹل کھے ہوتے تھے بلک ان میں کھانے پینے والوں کی اتعداد پڑھ جاتی تھی امرف ایک اوھا تہائی پردہ 'احر امرمضان' کی علامت کے طور پرافکا دیا جاتا تھا۔ صدر مرحوم نے پہلی باریتھم جاری کیا کہ رمضان میں دن کے وقت ہوٹل ریستوران اور کھانے پینے کی تمام دکا نیمی بالکلیے بندر ہیں گی۔ چنا نچے گیار وسال سے اس پھل ہور ہا ہے اورا بھوں ہونے لگاہے کہ رمضان کا مجبدنے کی اسلامی ملک میں آیا ہے۔ ملک میں سرکاری طور پرز کو ق کی وصولیا بی اور تقسیم کا انتظام بھی کہلی بارصدر مرحوم ہی صد دم رس میں نے تمام سرکاری طاز میں کوقو کی لباس پہنے کا پابند بنا کر ملک کو انگریزی

الباس سے تجات و اللی ۔ ایک سیسے ماحول ہیں بہاں ہر چھوٹا ہوا السرائم رہزی لباس کا خوکر
تھا اس کو اسپنے کئے باعث فریحت تھا اور اس کے قل میں دلائل دینے کیلئے ہرواقت تیار تھا اس
تبدیلی النا بھی شہید مرحوم کے اہم کارہ موں میں سے ہے۔ جس کے تیتیج میں پہلے سرکاری
دفتر دل اور سرکاری تقریبات سے انگریزی معاشرت کا بیانتان شتم ہوا ہی کے بعد دفت رفتہ
اس کا اثرے مقومی زعرکی برائمی ہرا اور اب شاھ بیر کہنا مباطرت موکر ملک میں انگریزی الباس
پہنے والے اللیت بھی تبریل و مسلے جیں ۔ لباس کے مسئلے کو کی تحقیل توا ایکنا غیر اہم قرار
دینے کی کوشش کر رہی ہو اس کے نعیا آل اثر است کا انگار نیس کو باسک ۔

تعیم کے نسب ونظام میں بھی اس دور میں خاصی تبدیلی آئی۔ تقریبا ہر معمون کیلئے انسانی کما ہوں کے انسانی کما اور میں خاصی تبدیلی آئی۔ تقریبا ہر معمون کیلئے انسانی کما ہوں کار کو دانفرر کھنے کی کوشش کی گئی۔ اسلامیات کولیلم کے ہر مرحظ میں اور کی تھا کہ اور کو تھا اور کھنے تھی کا در ایک ہوں ہیں بھی اسلامیات کو ایک کا در ہی اور سے کے طور پر شائل کیا کہا۔ جو ال اور تفقیقی افران کوشر بہت سے روشناس کرائے کہلے میٹر پیٹر کو رمز جاری کے گئے۔ اسل م آباد کی بین الاقوا کی اسلامی یا نور کی کا تیا م ملی میں آتھا ہم اسلامی علوم کے گئے در کی بین الاقوا کی اسلامی یا نور کی کا تیا م ملی میں انسانی علوم کے گئے تا م میں جس کا معید رفعایم اسلامی علوم کے گئے ہی ہی بھتی بہت ہے بیں بعض بہت

الصحاورة بل طلبه فارغ التحسيل بوئے ہيں۔

اسلامی علوم کی قدریس میں ملک کے دیتی مدارس کا معیار تعلیم بھیشہ یقیناً ملک کی ہر
یونیورٹی کے اعلیٰ سے اعلیٰ معیار سے کہیں زیادہ رہا ہے۔ سرکاری یونیورشیوں سے
اسلامیات میں ایم اے یا پی ای ڈی کرنے والے علم دین میں دینی مدارس کے فارغ التحصیل
طلبہ سے کوئی نسبت نہیں رکھتے۔ اس کے باوجود سرکاری طلقوں میں دینی مدارس کے فارغ
التحصیل طلبہ سے کوئی نسبت نہیں رکھتے۔ اس کے باوجود سرکاری طلقوں میں دینی مدارس کی
سندگی کوئی قیمت نہیں تھی ۔ جس کا نتیجہ بیر تھا کہ جن سرکاری مناصب پر علیا می ضرورت تھی ا
وہاں بھی دینی مدارس کے فارغ التحصیل طلبہ کے تینچنے کا قانو نا کوئی راستہ نہ تھا۔ صدر سرحوم
نے اپنی ذاتی دلیجی سے سرکاری طور پردینی مدارس کی سندگوا یم اے کے مساوی قران مرکھا ہی
اداروں اورد گیرسرکاری مناصب کو علیا می خدمات سے فائد واٹھانے کا موقع فرانم کیا۔

ملک میں غیر سودی بدیکاری کے نام ہے جو طریق کار رائے ہوا۔ ان تمام خرابیوں اور خامیوں کے بادھ ف صدر مرحوم کا بدیکارنا مہ باشہ قابل قدر ہے کہ اصولی طور پر بدیکاری کے نظام کو سود کو سود ہے گار کے نظام کی کو سود ہے گاری گئی جس بھی بیکوں کے سود کی خرمت ہی کو شکوک بنانے کی سعی کی جارہ کی تھی اب بحث بیٹیں ہے کہ شکول کے نظام میں تبدیلی ال کی جائے گئی ہوئی ہوئی ہی جائے اور اب صدر مرحوم نے شہدیا ہی جو بی کاری ہوئی کی کہ دو جلد از جلد اس مربوج دو طریق کار برائی جا کے اطلاع کی کار کو بدل کر برائی ہے المیمیانی کا اظہار کیا تھا اور آئیس تا کید کی تھی کہ دو جلد از جلد اس طریق کار کو بدل کر شریعت کے مطابق بنا کی کی شریعت کے مطابق بنا کی کی گئی کہ دو جلد از جلد اس طریق کار کو بدل کر شریعت کے مطابق بنا کی گئی گئی کہ دو جلد ان جلد اس کے بخیر جارہ تھی گئیں تھا۔

ذرائع ابلاغ کے طرز عمل اوران کے ذریعے بے حیائی کے فروغ کر ہم سب کی طرف سے بوی جائز تقید ہوتی رہی ہے اور واقعہ یمی ہے کہ ہمارے ذرائع ابلاغ کا طریق کارکسی مجسی طرح ایک اسلامی ملک کے شایان شان نہیں ہے لیکن اس میں بھی شرخیس ہے کہ عصور مرحوم کے ذرائع ابلاغ جس برق رفتاری ہے فاشی وعریانی کی طرف جارہے تھے۔ صدر مرحوم کے ذبانے میں اس کو کچھ نہ کچھ بریک ضرور داگا ہے۔ اگر سے 1922ء ہے بہلے کے 'خبارات درسائل اوررید اولی وی کے چروگراموں کا مواز تدجولان کا 1922ء کے بعد ہے کیا گ<sup>ھ</sup> جائے تو بیفرق محسوس کیا جاسکتا ہے۔

جندا ملک چروور میں مرز انتیت کی اسلام وشمن سرگرمیوں سے مجروح رہا ہے ان سرگرمیوں پر جس قد رکاری وارصد رضیر والحق شہید مرحوم کے زیائے ٹیں کیا گیے 'اس سے پہلے ان کا تصور مجی جیس کیا جاسک تھا۔

جہاد افغان تھا ہے معالمے میں صدر مرتوم کے کورائے کی تشرق کے ہیں۔
ہیں۔ افغان تھا ہے میں الداواور جاہدین کی پشت پنائی ہے ان کا مقصد اپنے ستم دسیرہ
مسلمان بھا ہوں کی اداوتو تھا تی اس کے عذوہ ان کا منصوب یہ تھا کہ اس طرح افغان نتان
ہیں ایک معنبو دا اسلا کی محومت قائم ہوجواس علاقے میں احیا واسلام کی تحریک کو مہاروا ہے
جس کے نتیج میں پاکستان ادوا فغانستان بوری ہم آ بکی کے ساتھ فغاز اسلام کے مشن کو پار
مستحیل کئے بہتی میں پاکستان ادوا فغانستان بوری ہم آ بکی کے ساتھ فغاز اسلام کے مشن کو پار
مستحیل کئے بہتی میں۔ انہوں تے یہ پالسی جس کا مرابی سے چلائی اس نے بوری و نیا ہے
خراج جسین صامل کیا۔ بہاں تک کردوں جسی طاقت کا اس علاسی تھے بہتی ہو وہ انہا

بیعدد مردم کے دور کے چند دوس کے موسے کام جی جن کی بنا پر جی ہے کہنا ہوترین ناانسانی جی جون کران کے دور جی اسلام کیلئے کوئی کام جیل ہوا۔ اس جی خلک جیس کردہ نفاذ اسلام کے مشن کو ادھورا چیوڑ کئے۔ ایجی اس سے جی بہت ہے جرائے متعان اقد ابات کی مرورت تھی اور جوالد ابات ہوئے تفاان کوموڑ و سختم بنائے کیلئے بہت چکو کرڈ باتی تھا جین ان کے مند رہ بالا اقد ابات نے اس ملک کو بھی باریج رخ دیا ادر نفاذ اسلام کے مشن کیلئے بڑی حدیک راہ بھوار کی۔ اگر آئندہ اللہ کے کی بندے کو اس مقعد کو آئے بوحانے کی تو نگر ہوگی تو و محسوں کرے گا کہ اس راہ کے کئے کا نئے صدر مرحوم جی سے جی آئ سیاس چھنے کا اور اسلام کا دردر کھنے دالے کی مورخ کو قیر جانب داری کے ساتھ کئی حالات کے تج ہے کا اور اسلام کا دردر کھنے دالے کی مورخ کو قیر جانب داری کے ساتھ کئی حالات کے کارت موں جی تو وہ ان تمام کا موں کوشید مرحوم مدر جزئی جم نیا والحق کے دو خشال کارت موں جی تو وہ ان تمام کا موں کوشید مرحوم مدر جزئی جم نیا والحق کے دو خشال وہ مرم وسلوق کی پابندی میں بلاشہ قائل رشک تھے۔ صرف جھگان نمازوں ہی کے نیمین اُ تجد کے بھی پابند تھ بھٹھانہ نمازیں بھی باقعوم جماعت کے ساتھ مجد میں اواکرتے تھے یہ منظر تو میرے علاوہ نہ جائے کتنوں نے ویکھا ہے کہ میٹنگ کے دوران چیدہ مسائل پرخواہ کتنے زورو شورے بحث جاری ہو مرحوم کی نگاہ گھڑی پر دہمی اور جبال نماز کا وقت ہوتا کام کو ویں چھوڈ کراٹھ جاتے اوراپنے دفتر تی کے احاطے میں بنی ہوئی مجد میں جا کر نماز اواکرتے سے ایک مرتبہ ایک ایسی میٹنگ کے دوران جھے وضومی چھودیہ ہوگئی جب میں مجد میں چہنی اور دیکھا کہ نماز کھڑی ہو جس میں محد میں چہنی اور دیکھا کہ نماز کھڑی ہو جس میں محد میں جس کو دیکھا کہ نماز کھڑی ہو گئی جب میں محد میں جس کے دیکھا کہ نماز کھڑی ہو گئی جب میں محد میں جس کو دیکھا کہ نماز کو حارب ہیں بعد میں محلوم ہوا کہ امام صاحب اس وقت موجود تیں ہو تھے۔ اس کے لوگوں نے مرحوم بی کو آگے کردیا۔

حلاوت قرآن کریم کا بھی معمول تھا۔ یہاں تک کرقرآن کریم ان کے آخری سفر جی بھی ساتھ تھا جو صرف چند گھنٹوں کا سفر تھا۔ حضرت والدصاحب قدس سرہ کی تغییر معارف الفترآن ان کے ڈرائنگ روم جس نمایاں رکھی نظرآئی تھی ایک ون جھرے اس تغییر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کتاب ایک بہت بڑا فیزانہ ہے اور جب جھے قرآن کریم کی کوئی بات بچھنے کی ضرورت ہوئی ہے تو اس ہے استفادہ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی ویٹی کتب کے مطالعے کا معمول تھا اور آخر وقت بیس بھی مرحوم کے بریف کیس سے جو اشیاء برآ کہ ہوئیں ان جس ایک قرآن کریم کا نسخداور دو کتا بیس شامل تھیں ان دو کتا بول بھی سے ایک اصلاح اسلاح اسلاح اسلامی اور ایک تھوف کے موضوع کی کتاب تھی۔

تقریباً دو ماہ پہلے کی بات ہے ایک سفر کے دوران جہاز بھی سنم کے ایک ڈائر یکٹر میرے ہم سفر ہو گئے مختلو کے دوران دوا بنی کچھ مشکلات بیان کرنے گئے کہ ہم اگراہ نیج سرکاری افسران یا ارکان پارلیمنٹ کا سامان بھی کھول کر چیک کرلیں تو ہماری شامت آ جاتی ہے حالا تکہ صدر مملکت کے سواہمیں قانو ناہر فض کے سامان کی چیکٹ کا اختیار حاصل ہے۔ البتہ ملک میں ایک فخض ہے جو غیر ملکی سفرے واپسی پراپنے سامان کی چاہیاں سمم آ فیسر کے حوالے کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے اور وہ ہے صدر ضیاء الحق وہ چیکٹگ ہے مشتنی ہونے کے با دجود کہد دیتا ہے کہ اگر کوئی سامان ڈیوٹی کے لائق ہوتو میرے اے ڈی تی ہے دسول کرلینا ا درا یک مرتبه انبول نے اپنے ہم ستروں کے سامان کی چینگ کی بھی ہدایت کردی تھی آوائی روز تقریباد کریارہ عددا ہے تھے جن کو کی نے اپنی مکیسے تعلیم کرنے سے انکاد کرویا۔

مرحوم نے آگر چر ٹیکاؤن کے ذریعے مختلوا درختی طور پر طاقات کے ایسے مواقع فراہم کرد کے تھے جوطویل رکی طریق کارے مراجے لیکن میں نے ان کوشد پر ڈہٹی ضرورت کے مواہمی استعالی میں کیا۔ چنا نیسان سے تحقی طاقاتی بہت زیادہ نہیں ہوئی ان کے ساتھ جو حالات دواقعات کر رہے ان سب کی تنصیل اوران پرنجر واس وقت متصود فہیں اس وقت اجمالی طور پر ان کے ماس اور اپنے ان جذیات کا اظہار متصودتھا جوان کی زیم کی تاکی کی ڈکر کرنے کا موقع نہیں طا۔

ان سے میری آخری ما کات اس وقت ہوئی جب انہوں نے شریعت آرڈی ٹیس کے سلط میں مشور سے کہلے اسلام آباد آئے کی دھوے دی آئی موقع پر دو دن آخر بیا پورے کے بورے ان کی مشور سے کیلئے اسلام آباد آئے کی دھوے دی آئی موقع پر دو دن آخر بیا پورے کے بورے ان کے ساتھ آرڈی ٹیس کے مخلف میلو ڈس پر کنگوش گزرے ۔ آگر چہ بے شارا تدرو کی اور وی مسائل کی وجہ بے ان پر اس ذیارے شی کام کا بہت دیا ڈھا اسکن دہ حسب معمول آئے ہوئے میں معمود نسر ہے۔ بحث کی مخیل کے بعد دوسرے معرات آرڈی ٹینس کی جمیش کے انتظار میں ایک دن حرید کی مخیل کے بعد دوسرے معرات آرڈی ٹینس کی جمیش کے انتظار میں ایک دن حرید کی مخیل کے بعد بعض ایک مناز کے دن حرید کے انتظار میں ان اور ان میں ان اور فردا کے کہا آباد میں ان مربعت آرڈی ٹینس کے بعد بعض دوسرے امور کیلئے بھی مختمر مشورہ کیا اور فردا کے کہا آپ کے میں ان مربعت آرڈی ٹیل ان کے ساتھ آخری ملاقات ہے اور اب اسلام آباد موال میں میں معرات وہ کی اور ان اس اسلام آباد میں دوسرے دائے ہیں۔

" عرم ما المست كو خرب كے بعد بن كمر آيا تو بيرے بينيم مولوى زير اشرف سل نے بنایا كـ" ناقم آباد ہے آيك فاتون كافون آباضاده دوتی بوتی بير فيردے دی جس كەمعار نب و اس ساحب كسى غيارے كے مادئے على ضبير بوكتے ہيں۔ دل برايك دھكا ساتگا besturduboo

کین اس متم کی خبریں پہلے بھی کئی مرتبہ اڑپکی تھیں۔خبر کا ذریعہ بھی پچھے صدقہ نہ تھا۔ میں آ نے دل ہی دل میں خبر کی تر دید کی گوشش کی۔ مگر زمیر میاں نے کہا میں نے جنگ کے دفتر میں فون کیا تھا۔ انہوں نے بتلایا کہ ہمارے پاس بھی اس متم کی اطلاعات آئی ہیں۔ مگر ہم ابھی تصدیق کررہے ہیں۔ پانچے دس منٹ بعدر یڈیو کی خبریں ہونے والی تھیں آٹھ جبے ریڈیو کو کا اتو پہلی ہی خبر دل چیرتی چلی گئے۔"انا للہ دانا الیہ داجون"۔

صدد مرحوم کی شہاوت پر ملک کی تاریخ کا ایک دور تم ہوگیا۔ اب ملک اوراس کے عوام کیلیے سب سے بواجیلئے ہیں ہے کہ مرحوم نے ملک میں نفاذ اسلام کی حرکت کوجس منزل تک بھی پہنچایا تھا، قوم اس کے تحفظ و بقاء اوراس کو آگے بردھانے کیلئے کیا کرتی ہے؟ مغربی جمہوریت کے دائے سے نفاذ اسلام کی جدوجہد کرنے والوں کے خیال میں صدر مرحوم نفاذ اسلام کی داو کا ایک کا نتا تھے۔ آج بیکا نثا نکل گیا، اب ان کیلئے میدان صاف ہے، جن لوگوں کے خیال میں مرحوم نفاذ شریعت کی راہ میں رکاوٹ سے ہوئے تھے، اب بدر کاوٹ ور موقی اب ان تمام حضرات پر بدفرض ما کہ موتا ہے کہ وہ ذیادہ سے جو کے تھے اب بدر کاوٹ طریعت کی دادہ کی دو ذیادہ سے نوعے تھے اب بدر کاوٹ طریعت کی دادہ میں اور کروا کیں۔

اب تک سیاسی جماعتوں کی جدوجہد کا ایک ہی مرکزی نقطہ تھا اور وہ تھا'' صدر ضیا ہ کو ہٹانا'' اللہ نے خودہی انہیں اس طرح ہٹا دیا کہ کی جماعت کو ان کے بیٹنے کا کریڈٹ لینے کا موقع نہیں مل سکا۔ بہر حال! اب انہیں کوئی مثبت پروگرام چیش کرکے دکھانا ہوگا کہ ان کی جولا نیوں کا میدان صرف فی ہی تی تی تھی تہیں ہے۔

اسی طرح وہ لوگ جوصد رم حوم کے بارے میں بیہ بیجھتے تھے کہ واقعۃ ان کامشن نفاذ اسلام ہے اورائی وجہ سے ان ہے مجت رکھتے تھے اب ان کا بھی بہی فریفنہ ہے کہ وہ اس مشن کی پنجیل اور اس کو آ گے بڑھانے کی فکر کریں اور اس جدوجہد کیلئے کوئی وقیقہ فرو گزاشت نہ کریں۔اس طرح دونوں تتم کے لوگوں پراس وقت بہت بھاری فرمدواری عاکمہ ہوگئی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی تو فیتی خاص کے بغیرعبدہ برآ ہونا ممکن نہیں۔ (نفوش رفیص)

### مولا تامحدمجابدى شهاوت رحمهالله

وہشت گردی کے عفریت نے پہنے چندسالوں میں بولیتی جانیں کی ہیں۔ ان کی سج تعداد بھی متعین کرنا ممکن نفرنیمی آنا۔ ملک وخت کے نہ جائے گل ہوئے کتے تھیم سرمائے ہاں شرمناک ورندگی کا شکار ہوئے مرکنے کھراٹوں کے دوئن چراخ گل ہوئے کتے بچراں کے سر سے باپ کا سربے اٹھا، کتی نواتین اپنے شوہروں سے محروم ہوکر ہے آسرا ہوگئی اور ان حادیات کا سلسلہ ہے کہ کی طرح فتم ہوئے تیں آئیں آرہا۔

ا بحی ایک تا فروجاد پیشمل آباد بی چی آیا، جہال آسان علم دفعنل کے امیرے ہوئے متاہ سب مولانا منتی محرمجا برصاحب ادران کے شاگر درشید مولانا محرشاہ کو پر بریت کا نشانہ بنا کر انتہائی نے دردی سے شہید کر دیا کیا اور ان کے ساتھ ایک کمتام دکشہ ڈرائے دمجی ایسا نیت دشتی کی جینٹ ج میرکیا۔ اناظہ وانا الید داجنون ر

جولوگ منتی جرچاہان کے والدگرہ کی آئے اور یہ حضرت مولانا منتی نزرا حوصادب مراکبہ اور فیعل آباد میں ان کی قائم کر دہ باد قارا در معیارہ فی ور گاہ جامعا ادبیت واقف ہیں ، آئیل کمی اس حقیقت میں ایک قیمت بھی شک نہیں ہو مگا کہ بہ حضرات برخم کی سیا ی سرگرمیوں اور فرقہ وارت سے کوموں و درا تجائی خاموثی کے ساتھ و بن اور اللم و بن کی خدبات انجام و سے در ہے ہے۔ کسی حم کی فرقہ واران حصیت سے ان کے اور انتخابی کا قو سوال ہی کیا انجام و سے در کی فرو کہ فرقہ واران میں کیا وقت کی فرو کے کیلئے وقت کی بودی و بھی کم کے فرقہ واران میں کیا وسوال ہی کیا وہ حضرات کے فرو کے کیلئے وقت کی بودی میں موجود کھی اور ان کے بودی کے بار کی معاومت کرد کیا ہے جو اس سال عالموں سے محرام کردیا ہو سند تھی کی معاومت کیا گئی اور موجود کی موجود کی معاومت کیا گئی ہوئی کہ اور فرق کی معاومت کیا گئی اور فرق کیا گئی ہوئی کہ معاومت کی کہ ایک تو موجود کی ایک تو موجود کی معاومتیں کے اور جو سال کیا میں گئی کہ وار جو سے اور جون کے بارے میں گا کم قاکموں کو یہ معلومتیں کہ اور جون کے بارے میں گا کم قاکموں کو یہ معلومتیں کے اور جون کے بارے میں گا کم قاکموں کو یہ معلومتیں ک

أيس افي ورعد كالشائد ما كرائبون في واسية ياؤن بركلها وى ماروى بيد.

DESTRUTE WEND HOTE ESCON مونا ناسنتی می موندگی او کرک بنیس میان تھی۔ وہ پیمبرہ ۱۹ او کو پیدا ہو ہے بیتھاں کے والد ا مرای قد دحفرت مولدا نز برامر ما سبدان سیج افکر اور اعتدال بسند علاو این ش سے این جنوں نے بھیشنام وتمودے بے نیازرہ کرخاموثی اوراخلام کے ساتھ ملک وبلت کی خدمت که ب دو تحریک باکستان سی محی آیک گهام سیابی سب بیروان کی تعلیمی دورتیلی خدمات کااثر برے کوفیص آباد سے بڑھے کیے ملتول شران کا نام احرام تل سے تیں بحبت سے نیاجانا يعلى كامل على علقه بالفاظ مسلك وشرب الناكم الرحة بي الناح كحرش ۵ مقبر ١٩٢٥ وكوري اجواتو الطيق ون بعدستان في الدور معلد كردي الدواع ١٩٠٥ وكي جنك چنر کی رمولانا نے اسید لوزائدہ بینے کا نام ای مناسبت سے قال تیک کے طور پر" محد جاہد" وكحاسياه وانبيه يجلبوان كحياته فوقمد قربيت شريكم حاصل كمثا دباسيس فيقرآن كرج حنظ كيابكر اسنامی علیم کی بھیل کی اس کے بعد اوارے واراعلوم کردی ش عمل سال وہ دخصص سے وربعہ فَوَيًّا فَهِ مُرْسِيت ماصل كَالوراسية تمام إما قَدْه كالمنظورُ تغريبار بالرجك كراس في السين والد عمراي كيفاتم كرده اداري مساهدادي مفرقيليم وترريس كي خديات انجام: في شروع كيس ادرا فی کسٹی کے باوجودال اوارے کے دریو افراد ہمازی کی گرانتد وخدمت اس ایمازے انحام وفي فروع كى كدان سكتم معرول على اكل شال فين التي فورى عن تدريس سكيمواهل سطے کرتے ہوئے میں لانا عملیہ وہائیا کے حجول بترین اسائڈہ صدیث عمل شارہونے <u>لگے۔ اس</u> كرماته مهتمة فهول في فوق أولى كاسلامى محت الدخيش كرماته وبرق دكما ويهاوتك کران کے پاس مراب عام مسلمانوں کی طرف ہے جیس دیسرے الماعلم کی طرف ہے جی سوالات آئے مارو ایس محقق کے ساتھان کا جواب ہے تھے۔

> تدريس اورفتوك كي سائم تعنيف وتاليف سي بحي ال كوشفف تفار ان كي متحدد تحريري ملك كي مقتله وملي رسولول عن شائع موتي تقيس الا مود كرما بينات أنحن عن وه مستقل دی سوالات کا جواب ویت تھے چنہیں شوق اور دیکی سے پڑھا جاتا تھا۔ اور اس ك علاده محى ووعمرى موضوعات يعلى مغاش كعير رج تعد (حيات وخديات)

#### مولانا حافظ محمرحسن صاحب شهيدر حمدالله

۱۱ ار برمادی الافری بیسیاره ۱۵ اینوری پی ۱۹۸ و کاس فیرے ول و د باخ کو بلادیا کہ مثال کے معر برزرگ خطب معزے مواد نا حافظ موسس مد حب کو مختر ماد کر شادید نئی کردیا کے اوراک دن عصر کے وقت وہ بہتال میں چند کھنے مخز اوکر خالق منتی کو جانے مانا فقد وانا الیدراجھوں کی بے تضور کا کی خودا تنا بواجم ہے کر قرائش نے اسے بوری افرائی میٹ کے کرا برقر رویا ہا اس

مولانا مرعوم ایک مرتجال مرتج، برواهزیز مخلص عالم و بن تھے جو نہایت خاموثی ہے جامع مسجد جوک شہیداں مثمان شن • ہسال ہے خطابت کے فرائض سرانعام دے رہے ہتے تل کے دن منح کو اشراک کے نوافل کے بعد مرحوم مجد عی قرمن یاک کی تلادت کرد ہے تھے کدایک شتی القلب نے آپ یر فیچر ہے دار کرکے شدید مجروح کر دیا اور ای زخم ہے ای دن مرحوم ،الشہ کو پیارے ہوشکتے اس حاوثہ پر اور ہے ملتان میں قم وخصہ کا شدیدا ظہار کرنا حمیار علیا در طلبا واور دیندارمسمانوں نے جلوس کی شکس میں اس بے قصور عالم دین کے اندو ہنا ک حادثہ پر احتماع کہا ۔۔ دومینوں پٹی علوہ و بن کے قمل کار دومراسانی ہے، ترحکمت نے ال دائ سے کوئی بردوتیں اٹھایا کہ ال کے يتھے كى كاباتھ ہے؟ اس سے يہلے باز درول ،سيركا بول و كيول اور تحلول على ' کُلِّ کے واقعات شنے بھر آئے تے اور خدا کے **کر بھی محفوظ میں** رہے۔ نا کی اللہ اُمھی سے سولان مرحوم کا لورا گھرانہ اوران کے صاحبز اوے سولوی عافظ محود اُسن ہرری دل تعزیت کے سنتی ہیں۔انڈرٹونی اُنہیں ای حادث ہ بھد برصر کرنے کا اجر جزیل عطافر ہاوین ﴿ آثبن ﴾۔

# حضرت پیرجی عبدالعلیم رائے پوری رحمہ اللہ کی مظلو مانہ شہادت

۵۱/جنوری <u>۱۹۹۵</u>ء کی شام کوچند سفاک ظالمول نے فائرنگ کر کے جعزت مولا نامیر جی عبدالعلیم رحمة الله علیه کشهید کردیا۔ جب کدوواسینے مکان کے باہرا یک مہمان کورخصت كردب منصر بدائدو بهناك خريور بسامك مل أم وافسوس كساته وي كل بيرجي شبيد" جامعہ خیرالمداری ملتان کے فاضل تھے اور رائے پوری خاندان کے چٹم و چراغ تھے۔ بید حضرت ألثينح حافظ محمرصالح صاحب رائح يوري خليفداجل قطب الارشاد حضرت كنكوي قدس مرؤ کے بوتے تھے آپ کے والد ماجد حضرت مولانا پیر بی عبدالطیف رائے بوری ا حضرت الدس شاہ عبدالعزیز رائے بوری کے متناز خلفاء میں سے تھے۔ بندوستان و یا کتان میں بیخاندان بڑے تقدی واحر ام کی نظرے دیکھاجا تاہے۔ شہیدمرحوم کے تایا خضرت اقدس مولانا عبدالعزيز رائح يوري حيك فمبراا والحاور والدياجد حضرت الشيخ بير جی عبدالطیف رائے پوری رحساللہ کے ہزاروں متوسلین ومریدین پاکستان میں موجود ہیں۔ ہم حضرت شبیدم حوم کی المدیحتر مداوران کے براوران حافظ عبدالمجید صاحب محضرت مولانا عبدالوحيد ، حضرت موادنا عبد الحكيم اورحضرت حافظ عبد الجليل اورمخترم بحالى عبدالقدير ، موادنا عافظ عبدالحفظ مرحوم کے برادرسبتی حضرت مولانا حافظ عبدالرشید صاحبان اور دیگر جمله متوملین ،احباب او متعلقین کی خدمت میں اس اعماد مینا ک سانحہ برتعزیت مسئونہ پیش کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں كهالله تعالى مرحوم كوجنت الفرووس عطافر مائيل اوربسما ندگان كومبرجيل عطافر مائيس حضرت میں بی شہید بہت خوبوں کے مالک تھے۔ فکفتہ طبیعت ، ہن کھی،ملنسار

حضرت ویر بی شبید بہت خوبیوں کے مالک تھے۔ تشافۃ طبیعت ، بنس کھے، ملنسار دوست ودشن کے مخواراور بڑے مہمان نواز تھان کی زندگی کے آخری سالوں میں بڑے نشیب وفراز آئے مگر کسی بھی موقع پر وہملین اورافر دونییں دیکھے گئے ۔انڈرتعالی نے آئییں آخرت میں بھی الی خوشیوں بجری حیات ابدی نصیب فرمائیں۔ بوڈڈ اللّٰهُ مَضْحَعَهُ وَاَعَلَىٰ دَرَجَتَهُ فِينَ الشَّهِدَاءِ وَالصَّالِعِيْنَ۔ ھاسلام محقاشتہ چند سالوں سے ملک وملت ایک ایسے تحصوص طبقہ کے قلم استم کا نٹانہ کہ سے ایک اسکام ہوے ہیں جواسین فرموم تناصدی عیل کیلئے اورائے سیای اور فرق واراند بدیات کی سکیان كيليح مك وطرت كونا آخل الل تعسال ما يجار إسب مك والخند مون رب و موجات مكران كى جوى اقترارتكندندر يد فك والمت كايم في مفادات باوجوت بي توجويا كي كر الناك انتفاق ساست يروان برحق رب، إورب الرحم ك علرناك جذبات ريمير والول في المحمد اسلاميد اوراسلاى مما لك كونتسان يتجايات بسالها سال كاستمم إسلامي مللتي ال كرد وكي بدولت مؤاستى يدمت كنس على بدينت في تال اي بذبات م المسكين كيلية بغدادكي ابينت س ابينها بجوادي بتظرانساف ويكها جاسة لو تعريد موسة والول عمرا تخاطحنيات الحراجن كالبياست فرقد بندي اود بتكامون سنع وأتعل أيش هزا الن كالصورمرف بكياها كدودال المندوالجراوة بي اوروي جدمتون عرايك ابم حيثيت مكت يور يحكومت كي الحرف س آرة كل كول ايدا شبت قدم كير الحايا كما جس كي ويرست ساطمینان کیا جاسکے کہ اختلافات کی بہ مجر کئے والی آگ سرد ہوجائے گے۔ون بدن <del>قس</del>ے لا مع جاري وي روائره جيا جار إب اب والات الل في ريافي في وي كركي مي وقت خاند بحكى يوعنى ب جس ك تتيدهى لمك ولمت دواول كونا تالى عوانى تنصال يمني الد عكومت الرائي اعماد مدرشرمتاك لل كاورداق على الدث عرمول كرز أفيل وي پائی تو خاہرے کرمنظوم کے دارٹوں کے انتقامی مذیات برک اٹھیں سے اور وہمی ہیے اعماد مدلل سے جرم کا دکاب کریں گے اگر مکرمد می می بات ب سے کراس کے موجوده طروعل (جس شر) كوفى قائل كوفار يوكر كيفر كرداد كونيل الأورد) سيد فاير بياتي آگ قاتلوں کی سربری کرتے والوں کے ایوانوں سے میں من کا سکتی ہے ... اور حکومت الله الشطوري للك على المن وفال جاجل سياة قرائن عجيم سك دونوك بي<u>مل و</u>للكم الل المقصاص حيوة اورم في كمقول: القتل انفي لملقتل كتحت وليداقد الماسكرة موں کے جن کے تحت سفاک وور تدر معفت قاتل اسپنا انجام کو پیٹیں ۔ یا در ہے کہ قرآن کے اس آ دمود ووجرب اصول ونظريك مواكول ايها متيادل فارمولامين جراس كي مناحت وب تعديكسيل مكست كي عمل عدكم البرية بم يميل عدد العبان المعظم الااعد

# Desturdue de Martheses con

## مولا نامفتى عتيق الرحلن شهيدر حمه الله

ابھی روز تامہ "اسلام" کے اساسی رکن اور سینترسی فی مولانا محمد واکر خان قصوری مرحوم کی تا كهاني جدائي كاصدمة تازوتها كرجليل القدرعالم، جامعة بؤرية مائت كرايق كاستاذ الحديث اورروزنامه اسلام المع مقبول كالم ذكار حضرت مولانامفتي متيق الرحل كي السناك شهاوت في قلب وجگر كومزيد جروح كرديا\_مولانا كو٢٣ جون ٢٠٠٥ م كى شب كود بشتكر دول نے اس وقت نہایت بے دردی اور بربریت سے شہید کرویاجب وو برنس روڈ کراپی کے قریب جاسم مجد لدينين دري قرآن دے كركھر لوث رہے تھے۔اس سانح ميں فتى صاحب كقر سى دوست و معتقدارشادالحق بحی شدیدزشی ہوئے جو بعدازاں زخمون کی تاب شلاتے ہوئے چل لیے جبکہ عولا تاختیق الرحن کے ۹ سالہ صاحبز اوے دھی ہونے کے باعث تاحال زریعلاج ہیں۔ مولانامفتي هتيق الرحمن صاحب كاميه بهيانيقل ال تسلسل كاحصه يهجس مين كزشته كلي سالول ے علم وحق كوبلور خاص نشانه بنايا جار ہاہ مولانا محمد يوسف لد صيانوي مولانا ذاكم حبيب الله عقار بمولانا مفتى فظام الدين شامزني ممولانا محداظهم طارق ممولانا مفتي محرجميل خان مولانا باروان القاعي اورمولانا أنيس الرحن درخواتي كے بعد اب مولانا مفتی تثیق الرحمٰن اور برا درارشاد الحق كالمناك ساخة قل السامر كاغماز ہے كديس پر دوقو تص اسباب ووسائل اور منصوبه بندى كے لحاظ سے انتہائى منظم اور طاقتور جى اور استے نسب ورك كے مطابق بے خوتى كے ساتھ علماء كرام اور ممتاز ديني شخصيات كونشانه بنانے ميں مشغول بيں تعجب ہے كہ وہشت گردی کے روز افزوں سانعات اور ان کی شدت کے باوجود حکومتی سطح پر دہشت گردی کے خلاف کوئی بنجیدہ اور حقیق کوشش نہیں کی جاتی۔اب تک دہشت گر دی کی جمیوں دار داتوں میں سینکروں بلکے شاید ہزاروں بے گناہ افراد مارے جا چکے ہیں مگر ہمارے حکمران سامی بیان بازی اور دہشت گردی کے خلاف نام تباویم چلانے کے اعلان کے سوا کچھنیس کر سکے۔ مواد نامفتی میتن الرحمٰن رحمداللہ کی شہاوت سے بداشار ہے بھی ملتے ہیں کہ ملک کی بعض قوتین خیس جاہتیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہواور ملک امن وامان کا گہوار و ہے ،اس لئے کدمفتی صاحب نے حال بی می می شیعد فسادات کے فاتر کیلئے بلائے گئے ایک سرکاری اجلاس میں انتہائی مرکل اور قابل عمل تجاویز بیش کی تنییں ۔ اگر ان پرعمل ہوجا تا تو one wordpress cu

موام کو بدائنی اور فسادات سے نجات مل جاتی لیکن صدافسوں کہ فسادات کے خاتمے گا خواہش ندخو دوہشت گردول کا نشانہ بن گیا۔اس سے معلوم ہوتا ہے مفتی بنیق الرحمٰن صاحب کو شہید کرنے والے ملک جی فسادات کی آگ بجھانے کی بجائے تیز کرنا چاہیج جیں مفتی صاحب کا تعلق کمی مسلکی شقیم ہے نہیں تھا، وہ تعلیم وقد رئیں کی و نیا ہیں گئن اور مسجد و مدرسہ سک محدود تھے۔سوال ہے ہے کہ جب ان جیسے گوشہ تھیں، امن پسند، فیر جانبدار، متحمل و برد بار ملائے و بین کی جانبیں بھی محفوظ ند نہ ہوں گی تو ملک بیں امن کیسے قائم ہوگا ؟ حکومت موام کے جان و مال کی حفاظت کا فرض کب اداکرے گی ؟ و عاہے کہ اللہ تعالی مفتی ملیق الرحمٰن اور دسن جی کیلئے جدوجہد کرتے رہنے کی تو فیش فیسب فرمائے۔ آئین۔(مسافران آخریت)

اقبال صديقي كي شهادت

اقبال صدایق تام بال خفس کا جے مولانا حق نواز شهید کے ہتدائی ساتھوں میں ہے

ایک ہونے کا شرف حاصل تھا اور پہلے مرکزی ڈپٹی بیکرش اور سپاہ سحابہ گی مرکزی جلس شور کا

کرکن تھے۔ جنگ میں رہائش کے ساتھ ساتھ فیصل آباد میں کپٹرے کا چھا کاروبار تھا اور د

ہائش فیصل آباد میں بھی ہے۔ جناعت کیلئے فئڈ زمبیا کرنے میں ووائی مثال آپ تھے۔ بڑے

کرے آدی گئی لپٹی بات کرنے کے بخت مخالف جس بات کو بھی مجھا مخاطب کے مذر پر

کہدی، چاہا ہے انہی گئی بات کرنے کے بخت مخالف میں بات کو بھی مجھا مخاطب کے مذر پر

کہدی، چاہا ہے انہی گئی بات کرنے کے بحث مخالف میں اور جا میں اوران کی میز باتی سے الملف انہوز نہ ہواں یہ ممکن میں اور نے میں وہ ہمارے ساتھ تھے۔ ایک روز چوہٹک میں

ان کی شہادت کی خبر اس وقت پڑھی جب ان کی شہادت کے بعد جنگ میں حالات خراب

ہوگ تھے کیونکہ چوہٹک میں اخبار کی اور زانہ ملناممکن تھا۔ لیکن جیسے کہ میں اکبھ چکا ہوں کہ میں

ہوگ تھے کیونکہ چوہٹک میں اخبار کی اور زانہ ملناممکن تھا۔ لیکن جیسے کہ میں اکبھ چکا ہوں کہ میں

برجان دولیش اول بات تھی ۔ نہ کی ہارگاہ ایز دی میں ان شہدا مان موں سحابہ کے درجات کی رہان دولی انہے۔ بہدائی کی خبیس آئی۔ (ایمان افروز دا واقعات)

# شهدائے مسجد 'الخیر''

ع آمان راحق پود گرخون ببارد برزمین ٣٣/ تتبر ١٩٩٦ ه كالمع الله مثنان كيليخ "شام فريبال" بن كراً كي مِمتازاً باد كي مجد" الخير" یس نماز فجر کے دوران نامعلوم وہشت گردوں نے اندھا دھند فائزنگ کرے ۲۶ نماز یوں کو شهبيداوره "كوشد يدزخي كرويا ـ انالله واناليه راجعون \_ممتازآ باويس واقع مسجد" الخيز" مسلك ابل السنة والجماعت كي مركزي جامع مسجد ہے، جس ميں حفظ و ناظر و رقر آن مجيد اور ورس نظامي كي تعليم كالتظام بهي ہے۔اس محيد كاستك بنيا داستاذ العلماء حضرت مولانا خير محدصا حب نوراللہ مرقدؤ نے رکھا تھا۔ جس میں حصرت والا کے ایک قریبی عزیز مولا نامحد اتحق صاحب خطیب تتھے۔ان کی وفات کے بعدان کےصاحبزادے مولانا ایوب الرحنٰن صاحب قطابت کے فرائض انجام دہتے ہیں، جواس سانحہ میں شدید زخی ہوئے اور ابھی تک زیرعلاج ہیں۔اس مىجد مين عام طور برنمازيوں كى كثير تعدادشريك ، وتى ٢٠٠٠متر كوفير كى نماز كا آغاز ، وابى تھا کہ عقبی دروازے سے تیمن سلح افراد مجد بیں داخل ہوئے اور خدا کے حضور بیں ہاتھ ہا ندھے بِ گناه نمازیوں پر کلاشکوف کا فائر کھول دیا تھیلی صف میں قرآن مجید حفظ کرنے والے معصوم طلبہ تتے ہیں ہے پہلے وی گولیوں کانشانہ ہے۔ بعدازاں دوسرے نمازی گولیوں کی زویش آئے یوں آ نافانا ۲ فمازی جامشیادت نوش کر گئے ۔ بعدازاں مجرم کاریس بیٹھ کرفرار ہو گئے ۔ أن سائحه ير برفض موكواراه بهرآ نكه افتكبارتني معجد" الخيز" عبادت كاونيين مقتل كا منظر پیش کرردی تھی۔شہداء کے لاشے ،تڑیتے ہوئے ذخی گولیوں سے چھلتی جسم ہسفیدریشون نوجوانوں اور مصوم طلبہ کے خون ناحق ہے رنگین صحن محید۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صح اورعصر کے وقت فرشتے بنی نوع انسان کے اٹھال کی فہرست بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے میں ۔ ۲۳/ متبر کی مج کوشا پر فرشتوں نے بھی آ نسوؤں سے وضو کر کے ان شہداء کی فہرست بارگاہ خداوندی میں پیش کی ہوگی جنہوں نے خدا کے حضور میں بحالت قیام امام کی زبان سے ایاک نعبد وایاک نستعین کها اور فزنا ورب الکعبه (شداکن هم بم آو کامیاب يوك) اللهم اغفرلهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم زاكره نزلهم ووسع Stempthoss our مدخلهم وابدلهم داراخير امن دارهم واهلاخير امن اهلهم\_(سافران آثرت) اپنوں کی سادگی اورغیروں کی عیاری

۱۱۲ پل ۲۰۰۴ دروز نامه انوائے وقت کے مفحاول پرایک بڑے چو کھٹے میں پکوتھ ویروں کے تراشے ہیں۔ درمیان میں ایک سوال ہادراو پر چند سطری درددل ۔۔۔۔ اُصوبری تراشوں میں کوکلوں كے چھوٹے چھوٹے ڈھر ہیں پخلف جمامتان اور مخلف شكلوں كے ۔ بنچے وضاحت موجودے كديد احد آباد كے مسلمانوں كى جلى موكى الشيس جي سوال يد بيا اب كوئى محد بن قائم بيدائيس مو گا ۔۔ ؟ "وردول يول ب كه بحارتي قلمين و يكھنے سے يميل ان تصويرون كو يحى و كيوليا جائے۔ يكى تصوري ادرال طرح كا تبعره" روزنامه اسلام بلت روز و"مفرب مومن" باادركسي في بي جريد ، مِن ومنا تواے شدت پیندی یا نوجی جنون قرار دے کر بردی آ سانی نے نظرانداز کیا جاسکتا تھا لیکن نوائے وقت ملک کے دوبر سے اخباروں میں ہے ایک ہے۔ اس کے مالک مدیراور کالم نگار کلین ثبیو ہیں۔ سوٹ بوٹ بہنتے اور تکافائی لگاتے ہیں کی طرف سے دیکھنے رہجی "بنیاد پرست" "ندہبی جنونی" یا"شدت پیند انظر نیں آئے لیکن بات وی کہتے ہیں جس کا اثرام جبادی تظیموں او بی مدرسوں مولویوں طالبان اورالقاعده کودیاجاتا ہے۔ لکھنے والول کا بیعی وٹوئ ہے کہ بیا کشر مسلمانوں کے دل کی آواز ہے۔

اخبار والول نے دو باتمی کھی جی جن میں ایک اختیاری اور دوسری غیر اختیاری ہ۔ایک محض حسرت دوسری ولول پروستک نیرافتیاری حسرت تو یہ ہے" کیامسلمانوں ين كونى محمد بن قاسم ثين ہے؟" ۔ ش مجمعة جول كرمحمد بن قاسم تو موجود بين ليكن ان كى ٹانگیں تھینچنے اور پشت ہے وار کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔سلیمان بن عبدالملک نے فاتھ مِندوستان مجرين قاسم كوز بردى واپس بلا كرقل كرواديا قفا- يبيان بھي اينے اقتد اراورمفاد كى خاطرا یے کتے محد بن قاسوں کوامر یک کے سامنے قربانی کا بحرابنا دیا گیا ہے۔ محد بن قاسم كے انجام كود كيمية ہوئے اب كوئى ينيس جا بتا كداس كے كھر پيدا ہونيوالا بچەتھر بن قاسم بن جائے۔اپنی اولاء کے بارے میں مال باپ کے متصوبوں میں ڈاکٹر انجینٹر سول یا فوجی افسر كے سوا كچينيں \_ كچيمر چرے ضرور بيں جن كے داول ميں ظالم بنے سے انتقام لينے كا سودا سایا ہوا ہے محرفی الحال تو ان کے ہاتھ یا وَل بند ھے ہوئے ہیں۔ داوں پر دستک و یہ ہوئی افتیاری ایل ہے ہے کہ انڈین قلمیں و کیعنے سے پہلے آگئی کوئوں کی فرجریوں پر بھی نظر ڈال کی جائے جوگئری کی بجائے انسانی بڈیوں سے بنائی گئی جی اس انہاں اور ہستک کا لیس منظر بھی ہے کہ اس اخبار جی ایک بخر اور بھی ہے کہ سرکرے بنائے والی ایک بیبودی مجنی ان اپنے منافع کا ایس فیصد اسرائیل کے جنگی افراجات بیں اوا کرتی ہے دوسوف مسلمان منگوں ہے وصوف مسلمان منگوں ہے وصوف مسلمان منگوں ہے وصول ہوتا ہے بقیدہ کے فیصد کا انداز وبھی کرلیا جائے۔ ہر بیبودی صنعتکارای المرح ایج منافع کا ایس فیصد کا انداز وبھی کرلیا جائے۔ ہر بیبودی صنعتکارای المرح کے علاوہ وہ مشروبات جن کے مالک بیبودی جی اور جومسلمان ممالک بیس ہے دریا تھی ہوئی اور اس کے علاوہ وہ مشروبات جن کے مالک بیبودی جی اور جومسلمان ممالک بیس ہے دریا تھی ہوئی اور انے کے علاوہ وہ مشروبات کی تعقید ہوئی اور ان کے بیش اور جومسلمان میں ان کے بوش اور انے کے اس کے خلا میں بر برسے والا ہر کولے گر نے والا ہر میزائل اور ان کے سیتوں اور سروں ہے گزر نے فلے طلم بینوں بر برسے والا ہر کولے گر نے والا ہر میزائل اور ان کے سیتوں اور سروں ہے گزر نے والی ہر کولی جمل سلمان بی فراہم کرتے ہیں۔ والی ہر کولی جمل دوری بی اس بات کا تصور کرتے ہیں۔ والی ہر کولی جمل دیے والی ہر میزائل اور ان کے سیتوں اور سروں ہے گزر نے والی ہر کولی جمل دوریاتی ہوئے والی ہر دلے جی مسلمان بی فراہم کرتے ہیں۔

چندسال پہلے ہندوستان کے وزیر وفاع ہے کی یورپاین نامہ نگار نے آپے چھا تھا کہ ہندوستان ایک فریب ملک ہے اس کے باوجوداس کی سات لا کھونوج کشمیر میں تعینات ہے جسلس حالت بھگ میں ہے آخر یہ جنگی اخراجات کیے پورے ہوتے ہیں؟ جواب میں اس نے قبقیہ لگایا اور اپنا منہ مغربی نامہ نگار کے کان کے قریب کر کے کہا" ہی اخراجات مسلمان اوا کرتے ہیں" ۔ "ووالیے کہ مسلمان اوا کرتے ہیں" ووالیے کہ ہندوستان کے محب وطن گلوکاروں اور قلمی اوا کاروں نے مسلمان ملکوں (خصوصاً عرب ہندوستان کے محب وطن گلوکاروں اور قانوں کی کیسٹوں کی رائٹی دفاعی فنڈ میں دے رکھی ہے۔ اس فنڈ سے کشمیر کے جنگی مصارف پورے ہوجاتے ہیں۔۔۔ " بی بال استھینوں میں پروے جانے والے بچٹ گینگ ریپ کا شکار مسلمان عورتی اور نوجوانوں کے ترجیح میں پروے جانے والے بچٹ گینگ ریپ کا شکار مسلمان عورتی اور نوجوانوں کے ترجیح میں پروے جانے والے بچٹ گینگ ریپ کا شکار مسلمان عورتی اور نوجوانوں کے ترجیح میں پروے جانے والے دوروں نے تاریک ورتی اور نوجوانوں کے ترجیح میں پروے جانے والے دوروں میں منت ہیں۔

اب اس اعتباری ایل پرغور فرمائیں جو یقیناً قابل قمل ہے میرے آپ کے ہاتھ میں فوج یا حکومت نہیں اسلحہ اور قوت نہیں۔ہم اور آپ یعنی مسلمان عوام امر یکا ہندوستان اور مراح المالي

besturduboc اسرائل عظران كاسكت نبين ركعة رزيق لاشول سلكة جسون ادركتي عزقون كود كيركران طاقتورظالم باتھوں کوئیں روک عظت ہم ان بلدوزروں کے آ کے نیس لید عظت جواسطینی بستيون اوركيبون كومساركرن كالخ آع بزعة بي جم يرسة راكون كرت بمون اور جابی پھیلاتے میزائلوں کے آگے بندئیس باعدہ عکتے۔ ہم احد آباد میں مسلمانوں کے خون ے جلتی آگ کوئییں بجما کتے مم افغانستان میں ڈیزی کٹر اور قرموبیرک بموں کی ہلاکت فیزی کورو کے پر قاور ٹیس مگر اتناتو کر کتے ہیں کاس قلم میں شریک شاہوں جسموں كوچيترون من بدلنے والا اسلحد جارے مال سے شرخر بداجائے مسلمان ماؤں اور بہنوں كى عزت او منے والے ان وحثی درندوں کی بخواجیں ہم اپنی جیب سے ادانہ کریں ۔ان کے فیکوں اورطيارون مين استعال بونے والا پثرول جارے چشمون كانت بو احمرا باد مين جلتي آ حمي كوجوا ویے میں جارا حصدت و۔ جی بان! ۔۔۔ ایسا کرنا بہت آسان ہاور جارے بس میں بھی اگر جم پیپی اور کوکا کولا کی بجائے اسے باس کے بے مجلوں کے جوں اور شروبات استعمال کریں جوست بھی یں اور حزیدار بھی صحت بخش بھی ہی اور خوشبودار بھی۔روح افزااور جام شریں شربت بزورى اورتفاول اوراب تومبران بإنلرزيا كولا والول كاستربرخ اوركالا برطرت كاعمد واور معيارى مشروب بازار ميں بآساني ملتا ہے۔ بیرنہ ہوتوستولسی اور پنجنین ورنہ شنڈا یائی تھوڑی تی ہمت کر کے سگریٹ نوشی کی بدعادت پر قابو پائیس فلمیس دیکھے اور گانا نے بغیر ہماری جال لگتی ہو تواس ذوق بدی تسکین کے لئے بھارتی مسلّمانوں کے قلّ فنڈ میں صدر دالنا کیا ضروری ہے؟ میلڈودللڈ اور کے ایف می برگراور بیارگایوں کے بیف کی بجائے گھر کی روٹی یاڈیل روٹی پر اکتفا کرلیں۔ ہمارے دلوں میں مسلمانوں کا در داوراسلام کی غیرت ہوتو یہ بچریجی مشکل نہیں۔ اگریٹیں کر بچتے تو تحض حکمرانوں کوالزام دینا کافی نہیں وہ بھی ہماری طرح افراض کے بندے جی ان کی افراض بڑی ہیں اور ہماری چھوٹی۔ہم اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ان کے بس مين اتمااؤ بدرينالا جنفك سيورث فراجم كمرنا اورمعلومات كاتبادله وغير ووفيره- بم بريليبي پر پچا*ل چیے ہرسگرے پر*ایک ہیساسرائیل کواور ہروڈ یوفلم پڑھی چیے ہندوستان کوجٹنی امداد فراہم کرتے ہیں خود ی فورکر کے متاہے ہم سبٹر یک جرم ہوئے یائیں ؟ مرف دیشیت اور استطاعت كافرق ببادرهيثيت كفرق سيجرم من شركت كي نفي نيس تائيد ووتي بدادرا سوچیں تو سی کیااس علین جرم کی تا نیو بھی ہماری دینوی اور اخروی جابی کے لئے کافی نیس ؟

# شهدائے لال مسجد

سانحدال مجد کے بارے میں ملک بجر کے دیندار کالم نگاروں کے لیک والیمانی تاثرات۔
اگر ہم اس لیس منظر کوسامنے رکھتے ہوئے جولائی کے پہلے بننے میں اسلام آباد میں
ہونے والے ال المحبد کے سانحے کا تجزیبہ کریں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے ، کوئی غیر ملکی
طاقت یا کستان کو ایک بار پھر 1971ء کی صورتحال تک لے آئی ہے جس طرح 1971ء

سے پہلے مشرقی یا کستان کے عوام یا کستان کا سب سے بیراا ثاثہ ہوتے تھے۔ بالکل ای
طرح آج کے یا کستان میں غریب پیند طاقتیں ، حاری ، مساجد، علائے کرام اور طالب علم
یا کستان کی اصلی طاقت ہیں۔

پاکستان کے تمام تام نہا دروش خیال اوراعتدال پسند طبقات نے کی نہ کی وقت تحریک استان کو گالی ضرور دی۔ ان میں بے شار لوگ نظریہ پاکستان کے تالف ہیں۔ پاکستان میں ایسے شار لوگ نظریہ پاکستان کے تالف ہیں۔ پاکستان مطالبہ کرتی رہتی ہیں۔ پاکستان میں ایسے جعلی دانشوروں کی بھی کوئی کی نہیں جو پاکستان کے مطالبہ کرتی رہتی ہیں۔ پاکستان میں ایسے جعلی دانشوروں کی بھی کوئی کی نہیں جو پاکستان کے تو شخ کی مطالبہ کرتی رہتی ہیں۔ یہ لیے تیار نہیں۔ پہ طبقات ہر دور میں پاکستان کے تو شخ کی پیشینگوئیاں کرتے رہبے ہیں۔ یہ لوگ بھی پاکستان کے قوام کو گراہ کر مدمات سرانجام دیتے رہ اور بھی امریکا کے کا سدیس بن کر پاکستان کے قوام کو گراہ کر رہبے ہیں۔ یہ استان کی 100 سالہ تاریخ میں کوئی ایسا ندرسہ کوئی ایک مجد او کی ایسا طالب علم اور کوئی ایسا قوت یا نظریہ پاکستان کی طالب علم اور کوئی ایسا قوت یا نظریہ پاکستان کی مائی ہو۔ پاکستان کی سائم سے پاکستان کا منہر کہا جاتا تھا اور علا کے کا طالب علم اور کوئی براوقت آیا تو بھی کوئی براوقت آیا تو بھی والوگ ہو۔ جو سب سے پہلے قوت کے شانہ بنانہ گھڑے ہوگ ہوگی اور اندرونی وولوگ ہو۔ جو کی اور اندرونی وولوگ ہو۔ جو میں سے پہلے قوت کے شانہ بنانہ گھڑے ہوگی اور اندرونی وولوگ ہو۔ حوک اور اندرونی اور اندرونی وولوگ ہو۔ حوک یہ ونی اور اندرونی وولوگ ہو۔ حوک یہ ونی اور اندرونی

وشمنوں کا مقابلہ کرتے تھے۔ پاکستان کی ہر جنگ کے دوران علائے کرام نے مساجد کے لاؤڈ اپٹیکرے نےصرف اذا نیں دیں بلکہ انہوں نے لوگوں کو جہاد کی دعوت بھی دی۔

اگر دیکھا جائے تو ندہب پیندلوگ یا کشان کا سب سے بڑا ا ٹا ثد تھالیکن اگر پچھلے آئه سالون كاتجزية كرين تويون محسوس موتائ كدكوني اليي طاقت اس معاشر عيث موجود تھی جواسلام پیند عناصرفوج اور پاکتانی حکمرانوں کے درمیان نفرت اور غلط فہمیاں پھیلا ر ہی تھی اوران غلط فہیوں کا متیجہ 10 جولائی کو ہوا تھا۔اس آپریشن کے آغاز میں پاکستانی فوج کے چندوستوں نے لال مجداور جامعہ هصد کا تھیراؤ کرلیا۔ انہوں نے جامعہ هصداور لال مجدكي طرف جانعالے تمام روؤ خار دارتاريں لگا كر بندكرو يے ،موري بناليے۔ پوزیشنیں سنجال لیں اوراس کے بعد اسلام آباد کے جی سکس سیکٹر میں کرفیو لگا دیا۔ بید آبریشن جامعدهصد کے طلبہ کے احتجاج ہے شروع ہواادر افتقام کو تینیج سینکلووں ب سمناہ جانوں کونگل گیا۔ آغاز میں طلبہ کے احتجاج پرسکیورٹی فورسز کی جانب سے فائزنگ اور هیلنگ شروع دوئی روات گئے تک فائزنگ کا سلسله جاری ریاب پہلے روز سرکاری اعداد وشار ك مطابق 13 طلب سيت 4 سكيور في آ فيسرز جال بحق موع - 3 جولا في مثل كوشروع ہونے والا فائر تک کابیسلسلہ 10 جولائی تک و تفے و تفے سے جاری رہااور بھاری اسلے کا استعال کیاجا تارہا۔ 4 جولائی کی شام مولانا عبدالعزیز کو گرفتار کیا گیا۔ جس کے ساتھ سينكرون طلبے نے سرفدر كرديا۔ اس دوران مختف اوقات ميں جامعه حفصد كے طلب وطالبات کوسرنڈ رکرنے کے اعلانات کے جاتے رہے اور انہیں حکومت کی طرف ہے معافی ویتے کا اعلان بھی کیا جا تارہا جس کے متیجے میں 1300 طلبہ وطالبات نے سرنڈ رکیالیکن اس کے باوجود 1800 طلبہ و طالبات جامعہ طصہ میں ڈٹ گئے جبکہ اس ووران مولانا عبدالرشيد غازى سي بهى بار بارمطالبه كياجا تاربا كدوه اسية سأقيول اورطلبه وطالبات سميت سرغدركردي ليكن عازى صاحب سرغدركرف يرة مادونه وعد بعدازال 9جولائي شام یا چی بچ حکومت کی طرف سے طلبہ و طالبات اور محیدیں موجو و طلبہ کو آخری وارنگ دی گئی کدوہ اسلحہ بھینیک کر ہاہر آ جا کمی لیکن اس کا خاطر خواہ جواب نہ طا۔ اس موقع پر

حکومت نے منازی صاحب نے اکرات کے لئے ایک وفت کیاں دیا۔ وفد نے ال سمجد کے باہر سے میگا فون پر مولانا عبدالرشید عازی کو غدا کرات کی دعوت دی۔ دونوں قریقین کے درمیان فون پر غدا کرات جاری رہے۔ عازی سے میگا فون پر غدا کرات جاری رہے۔ عازی ساحب اپنے ساتھیوں سمیت Passage پاسخے تھے جبکہ حکومت انہیں سرغر کرکنے پر مجبود کردی تھی چتا نچہ فدا کرات کے دوران عازی صاحب کو Safe Passage دے دیا گیا لیکن ان کے ساتھیوں کو لے کر دوران عازی صاحب کو ایم علاقت فائل آ پریشن شروع کردیا کا میگار ہوگئے۔ فدا کرات کی کرجانے کی شراکھ نہیں مانی گئیں جس پر فدا کرات ڈیٹر لاک کا شکار ہوگئے۔ فدا کرات کی گیا۔ اس آ پریشن شروع کردیا گیا۔ اس آ پریشن شروع کردیا موقع فراہم کردیے گی جس کے بعد یہ مسئلہ میشہ بھیشہ کے خلاف فائل آ پریشن شروع کردیا گیا۔ اس آ پریشن شروع کردیا گیا۔ اس آ پریشن کے نتیج میں سرکاری اعداد و شار کے مطابق مولانا عبدالرشید عازی سمیت 73 طلبہ و طالبات اور مجاہدین شہیداور 10 سکیورٹی مطابق مولانا عبدالرشید عازی سمیت 73 طلبہ و طالبات اور مجاہدین شہیداور 10 سکیورٹی مطابق مولانا عبدالرشید عازی سمیت 73 طلبہ و طالبات اور مجاہدین شہیداور 10 سکیورٹی المحارث کی دولائی مولانا عبدالرشید عازی سمیت 73 طلبہ و طالبات اور مجاہدین شہیداور 10 سکیورٹی المحارث کی دول آ کیورٹی مولانا عبدالرشید عازی سمیت 73 طلبہ و طالبات اور مجاہدین شہیداور 10 سکیورٹی المحارف کی دول تکیورٹی مولانا عبدالرشید عازی سمیت 33 طلبہ کی دول کردیا گیا۔

غیر سرکاری اعداد و شارے مطابق اس آپریشن کے دوران شہید ہونے والے لوگوں
کی تعداد کہیں زیادہ تھی۔ آن لائن کے مطابق 300 طلبہ وطالبات شہید ہوئے جبکہ بعض
غیل ویران نیٹ ورک شہید ہونے والوں کی تعداد 1500 سے 1800 تک بتاتے ہیں۔
بعض ذرائع صوبہ سرحداور بلوچتان کے بعض ایسے سردخانوں کی نشا تدہی بھی کرتے ہیں
جن میں حکومت نے 284 کاشیں محفوظ کیس جبکہ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی وارافکومت
کی انتظامیہ نے 11-11 کے قبرستان میں 50 تا 5 گزلجی اور چوڑی قبرین تیار کی ہیں اور
کی انتظامیہ نے 124 کا شہریں کو فین کی گئی۔ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ "جمک" اور
ان قبروں میں لاشوں کی اجتماعی ترین کی گئی۔ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ "جمک" اور
دروات" میں بھی اجتماعی ترین کے دوری میں سے دوقبروں میں 70 سے زیادہ والشیں
وئی کی تی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے حکومت نے ایک ایک تابوت میں تین آمین ہیں بندگی تھیں۔
میں کی گئی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے حکومت نے ایک ایک تابوت میں تین آمین انٹس بندگی تھیں۔

144.

حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ ایک بین الاقوامی سروے کے مطابق یا کستان کا کوئی ایسا مخص نہیں جس نے اس آپیشن کی حمایت کی جواوران خروں پر اس کا دل شدد کھا ہو۔ 12 جوال فی کو حکومت نے اڑھائی سو کے قریب اخبار نو بیول کولال مجداور مدرسہ هصه کا دور و کروایا۔ اس دورے کے دوران انتہائی خوفاک صورتحال سامنے آئی۔ دورے سے قبل مدرسداور مجد کی تمام دیواروں اور فرش کو وحودیا گیا تھا اور سینکڑوں لوگوں کے شہید ہونے کے باوجود خون کا ایک قطره بھی نہیں دکھائی دیتا تھا تمرلیو، ہاردداور جلنے کی بو باتی تھی یہ سکیورٹی فورسز کی جانب سے مرتکوں ، بکتر بندوں اور تبہ خانوں کے دعوے خام خیالی ٹابت ہوئے۔ مدرسہ غربت کی ایک تصور پیش کرد با تھا۔ بچیوں کے برانے کیڑے، پھٹے پرانے بستر، جوتیاں، كتابين ،اسكول بيك ، جيومير في بكس ، ريزكي پنسلين ، كاپيال اوران پرتحرير چيو في جيو في تحریریں دل کو بلا دینے والی تھیں۔ ایک طالبہ کی تھٹی ہوئی ڈائزی ہے ایک ورق پر تکھیا تھا'' چھوٹے بھائی کے لئے جوں اور ٹافیاں جبار امال کے لئے تبیج کے کرجانی ہے۔ ' ایک کا بی يرككها قفا" أيالله إجمين شبادت كي موت عطا قرما!

صحافیوں کواس دوران ایک طالب علم کا تعالیمی ملاجواس نے اپنے گھر والوں کے لئے لكساتهااس مين اس نے گھر والوں كو وسيت كي تقي "ميرى شبادت يرمير ا قرضه چكادينا۔ بھائي صالح نثار کے 50 روپے اور عبداللہ کے 30 روپے دینے ہیں۔ وہ انہیں لوٹا دینا اور دوست احباب سے كہنا وہ مجھے معاف كرديں۔"الى دوران سحافيوں نے اپني آ تھول سے مجدك بي شارحصول ير كوليون اور مارثر كے نشانات و كيھے معجد كا كتبدشبيد ،و چكاتھا جبكه مجدكى د یواروں پر گلےاسائے رہائی گولیوں سے چھاتی ہو چکے تھے ۔مبجد کے اندرقر آن مجید کے ایسے ننے موجود تھے جو گولیوں کا نشانہ ہے۔ مجد کے قرش اور دیواروں کو دھوئے کے باو جوو خوان كرو هيموجود تتح جبكه طالبات اورطلبه كاساز وسامان بحى أيك اليي كباني بيان كرر باتفاجي و كي كركاييه مندكو تا تفااد راوكول كے التے اپنے جذبات كو قابوش ركھنا ناممكن ہوكيا تھا۔ اسلام ایک ایبارشته ہے جھے کوئی مسلمان مجروح ہوتے ہوئے تین و کچیسکنا۔ امریکا

کے اس وقت 102 ادارے اسلام اور مسلمانوں پر ریسر پنج کررہے ہیں۔ ان اداروں کی

متفقدرائے ہے کہ ایک مسلمان ہر چیز پر مجھوتہ کرسکتا ہے لیکن وہ فدیب پر بھی مجھوتہ نہیں کرتا۔اللہ تعالی ،رسول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم ، از وائ مظہرات رسی اللہ عنہم ، سحابہ کرام رسی اللہ عنہم اور اولیائے کرام رسمی اللہ ایسے مقدس رشحتہ ہیں جن پر کوئی مسلمان کسی کے سامنے اللہ عنہم اور اولیائے کرام رسمی اللہ ایسے مقدس رشحتہ ہیں جن پر کوئی مسلمان کسی کے سامنے کا ملی افتیائی افتیائی بھی البہ اگر و یکھا جائے تو لا ال مجداور جا معد مقصد کا سانحہ ایک کلیر ہے جوآئے فی مثالیس ہیں للبدا اگر و یکھا جائے تو لا ال مجداور جا معد مقصد کا سانحہ ایک ایسی کلیر ہے جوآئے و والے وقتوں ہیں پاکستانی فوج اور اسلام پہند طاقتوں کوئی میں کردے گی۔ یہ ایک دوسرے کو اس طرح اپناور میں جوآئے ہو دور پہنت دور لے جائے گی۔اتا دور کہ دولوں ایک دوسرے کو اس طرح اپناور میں جذبات کا کردیں گے جس طرح 1971ء میں بھالیوں اور فوج کے درمیان و شختی شروع ہوگئی ہی۔ کو اشتراک پایا جاتا ہے۔ میں جب جو لائی 2007ء کے سانے کا تجزیہ کرتا ہوں تو بھی محسوس اشتراک پایا جاتا ہے۔ میں جب جو لائی 2007ء کے سانے کا تجزیہ کرتا ہوں تو بھی محسوس عورتا ہے کہ دو کام جو بھارت ،امریکا اور دوس 60 سال کی کوشش کے باوجود ان وقوں میں جنہ بات کی ہوتا ہوں تو بھی کہ میان میں انہام دے دیا۔ حکومت نے پاکستان میں وہ کام ہماری حکومت نے پاکستان میں وہ کام ہماری حکومت نے پاکستان میں لاالہ اللہ بڑ میٹے والے ہرفض کوانیا مخالف بنالیا۔ (از ضرب موسین)

#### گلاب کا پھول

لال مجد کا فرش ، جیت اور و بواری ... جامعد هضد کی در سکا بین ، گزرگا بین اور
آ رام گا بین .... مصوم و پاکیزه طالبات کے خون سے لال بین ۔ آ زاد ذرائع 500 سے
آ کی بزرارطالبات کی پڑاسرار آمشدگی کا بار باراعلان کررہے ہیں۔ مولانا عبدالعزیز صاحب
کے خیال بین 7سوطالبات اس خونین واقع بین شہیدہ وئی ہیں۔ بین خیال ممبر قومی اسمیلی
شاوعبدالعزیز کا بھی ہے جواس آگ کو بجھانے کی کوشش کر نیوالوں بین رفہرست ہے ....
یقینا اسلام کی پندرہ سوسالہ تاریخ ایسے بھیا تک اور وحشت ناک واقع کی نظیر بیش کرنے
سے قاصر ہے جہاں و نیا جہاں کے جدید ترین اسلح اور تربیت ہے ایس کمایڈ وزئے اپنی ہی
ہم وطن ، ہم تدب اور بالکل نہتی معصوم بیجوں کا بول قبل عام کیا ہو۔ ایسا تو سر بول نے
ہوشیا تی بچوں کے ساتھ بھی شاید نہ کیا ہو۔

ال ال مجد کا دورہ کرنے والی صحافیوں کی ٹیم نے ایک دلدوز تفصیلات اور دردنا گے مشاہدات بیان کے بین کہ ان کوئی کرتو ہلا کو خان کا کیج بھی منہ کو جائے۔ پورے جامعہ حصد بین کی مرد کی موجود گی ہے آتا کر تھے نہ ہی مردانہ استعال کی چیزیں، جوتے یا کپڑے مسسہ برطرف زنانہ کپڑے، چاوریں، ڈوپے اور طالبات کے بینے ، کتابی اور جیومیرٹی بیس بھر مرف زنانہ کپڑے، چاوری ، ڈوپے اور طالبات کے بینے مروں پر منڈلانے والی بیس بھرے کو اینے مواران آخری تحریوں کو پینے موال پر منڈلانے والی موت و کھے کرائے ورٹا کے نام پیغامات پہلے سے کو لیے تھے اور ان آخری تحریوں کو پینے کو بینوں میں ''محفوظ'' کرکے اس کے او پر ایک معصوم ہوایت بھی لکھ دی تھی کہ اس بہتے کو دارٹوں کے خلاوہ کوئی نہ کو اے خداجات انہوں نے یہ کیوں بچولیا کہ ان کے مصوبانوں کریں گئے دارٹوں کے معلوم بانوں کریں گئے دارٹوں کے خوسلے پر یہ کوسیے کے کلاوں سے جائی کرنے والے ان کی اس ہدایت پر''حرف بہترف' عملدرآ مد کوسیے کے کلاوں کے حوسلے پر یہ کوسیے کے کلاوں کے دوسلے پر یہ کوسیے کے کلاوں کو ورکنار بلکہ اپنے روش کا رہا ہے دوش کو بیت دوش پر پوٹوں کو کیا کہ کری گئی کرنے کی خوال کی بیا کی اس بھرائے کا احساس تو درکنار بلکہ اپنے روش کا درت کی بھری کی کھی گئیس کردے۔ کوش پر پوٹوں سے بھرد کھی کورٹ کے دوش پر پوٹوں سے بیٹ درنا تے رہے اور الال مجد کے فرش پر پوٹوں سے بیت درنا تے رہے ۔ ایس انوں کی بھری گئیس کردے۔

جامعہ حضد کا دورہ کرنے والی سحافیوں کی ٹیم میں موجود غیر ملکی سحافی حیران سخے کہ خالص تعلیمی اور گھریلو باحول کے اس ادارے سے پوری دنیا کے امن وابان کو کیا خطرہ تھا؟

پورے احاطے میں یا تو پڑھنے لکھنے کا سامان تھا یا روز مرہ کی گزران بسران کے اسباب سخے ۔ ان' عالمی دہشت گردوں' سے جو بین الاقوامی جابی کے ہتھیار اور دور مار میزائل برآ مدہوئے ان کی تنصیلات کچھاس طرح بیان کی گئیں ۔۔۔۔ بچیوں کے کپڑے ، جوتے اور برآ مدہوئے ان کی تنصیلات کچھاس طرح بیان کی گئیں ۔۔۔ بچیوں کے کپڑے ، بحوتے اور برائی جو ان کی برے ویلی برے دور ان بھی ملا اور ووان بچوں کے کپڑے ، کیا ہیاں ، کلپ اور کیا ہے ، کا بیاں ، کلپ اور کی اور نوان کی کو ان کی کو رخواشیں ہیں۔۔ کے اہتمام حقوق العباد کی اوا گیگی کی کہ کی تا میں ان کو کہا زروزے کے اہتمام حقوق العباد کی اوا گیگی کی کہانے درخانے کی اور خواشیں ہیں۔۔

اں کے علاوہ صحافیوں کو دکھائے کے لئے جواسلحہ اور دیگر چیزیں جھاڑ یو تجھ کرایک سلیقے

besturding the more diseases the standard of the second اور قریے سے قطار ور قطار سجائی گئی تھیں۔ آزاد ذرائع نے کھلا کھلا شکوک وشیہات کا اظہار كياب كدان كي " ملكيت" كامعالمه مشكوك ب- جهال علي حرارت كي وجد عد مير ح ہو سے ہوں۔ لوے کی الماریاں پکھل کی ہوں برتگریث کے درود اوار ریز وروز وہو مے ہول وبال بيرتيكة و مكتة منه كلورتهميار بالكل درست حالت مين كيبي فالأسيح بيرعقد وتو كوئي دزيريا تدبیری طل کرے۔سادہ دل عوام تواس تھی کو بلجھانے میں کامیاب بیس ہورہے۔

> انسانی طبیعت ہے کہ ہرنقصان کے بعدوہ بیضرورسوچتا ہے کدا گرابیا ہوجا تا تو شاید یوں نہ ہوتا۔اس موقع پر بھی دل میں آتا ہے کہ اگریوں ہوجاتا تو شاید بینوزیزی ٹل جاتی یا شايد 7 سوكى بجائے سات ياستر كےعدد پرآ مگ وخون كاميطوفان كتم جا ٢ ـ

> کے بغیرر ہائیں جاتا کہ سیای قیادت نے اپنی ذمدواری پوری ٹیس کی۔ان ہے جس قدردلسوزی بیگرکاوی ، بھاگ دوڑ اورسرگری کی تو تع کی تھی وہ پوری ٹیس ہوئی ..... جب اس تحلّ عام کاسورج سوانیزے برتھا تو رہنمایانِ اُمت''لندن یاترا'' برروانہ ہو گئے۔وہاں جا کر بھی اے بی می کوسیوتا از کرنے کے علاوہ کوئی بوی قومی خدمت انجام ٹییں دی۔ پھڑو ہاں ے بری آگ اور گرتی لاشوں کے جال مسل کھات میں جیتے" متوازن" (معدل" اور" نے تلے" بے ضرر بیانات دیے اس نے ربی سی اُمید شم کردی۔ اسے سافث امی ( Soft Image) كى حفاظت كے لئے اتباء مذرت خواباندوية بم كم فبمول كى تاقص عقول سے بالاتر ب- اگر جدان کے پاس است اس روبے اور طریقے کار کے لئے برار تاویات ہوں مگر و کھنے والوں نے دیکھا کہ وفاق المداری کے وقد نے کسی سرکاری منصب یا بوی سیاس حیثیت کے بغیر جس قدرسرگری اور دلسوزی کا مظاہرہ کیا اور اینے شیش کوئی کسرنہیں چھوڑی اس نے غمز دو تلوب کو بری تقویت بخشی اور ہر جگدیجی کہا گیا گداس سے زیادہ کوشش ان کے لئے ممکن نہتھی اور وہتمیں سالہ نو جوان شاہ عبدالعزیز جس طرح تنبا آیک درے دوسرے درخوار ہوتا رہا، فریادیں کرتا رہا، ٹی وی غدا کروں میں چوکھی لڑتا رہا بھی ان ہے تو جھی اُن ے را بطے کرتارہا ۔۔ کیا ہارے سامی قائدین اس ہے بھی زیادہ بے اس تھے؟ ہم مان لیتے ہیں کہ مولا ناعبدالعزیز صاحب کے طریقہ کارے سی کو ہزار اختلاف ہوگر ان سینکٹروں

معصوم بچیوں کی زندگیوں کا تحفظ تو تمام تراختلافات ہے بالاتر چیز بھی۔ آئ طریقہ کا رکھی۔ اختلاف کے فلنفے ہے تا واقف طالبات کی رومیں سوال کرتی میں کہ ہماری زندگیاں اہم تھیں یا لندن کی وہ بے روح و بے جاپ کا نفرنس جوحسب تو قع بے بتیجہ رہی؟!

#### تنضى پريال كهال بين؟

بامعه طصه كتهدفان سءائشكل كابسة بهي ملاب مفداجان بيخي بري ملك كركس مصے اللہ أنتى ؟ تحريرى سے بيد چلا ہے كداس كى عروس ، باروسال جو كى بنتے ك اوير لكايب: "ورثاء كے علاوه كوئى اورت كھولے" منحى يرى كى اس بدايت يرشل شاہور كا محافيوں نے بہتی آ تھےوں اور کیکیاتے ہاتھوں سے بستہ کول دیاتین کا بیاں ، دو کتابیں پیشل ، ایک قلم ، ر بر اور شایئر کے علاوہ ایک یا دواشت بھی لگلی۔ بھول جانے کے خوف سے منحی پری نے چند بالتماؤث كرى تحي -ايك توياى جان كے التي الرجانى ب جيو في بوائى كے لئے جور كا ذبيلينا باور بهن كے لئے كتاب اس كے علاوہ ايك كتاب ميں سے كاب كاسوكھا پھول نکاشا یہ بھی بری نے اباحان کو دینا ہو۔ آئ اے کون بتائے کے تمہاری ماں کی ساری مر اب تیج رولتے ق گزرے گی۔اس کی آنکھ ہے بھی تیج کے دانوں کی طرح آنسوی کی لڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کر کرتی رہیں گی۔جس چھوٹے بھائی کے لئے تم جوں کا ڈید لے کر جانا میا ہی تھی وہ جوں ہے کہاں بہلے گا و وتو ہاجی ہاجی کی رٹ لگائے ہوئے ہے اور سوکھا پھول ایا کے لئے بہت مناسب تحذب كيونكداس كارمانول اورخوابشول كاجرا درخت بحى سوكه كياب ووهبهيل عالمه وحافظ و كيمنا جابتا تحاكم ابتهار عب جان لاشتى تاش من مارا مارا بحرر باب-مینفی بری این و گرسیلیوں اور ساتھی طالبات کے ساتھ ہی لال مجد سانھے کی کمشدگان میں سے جیں۔ اس کے بہتے کے ساتھ بڑی دیگر کا پیوں برخد بچے ، ام ایمن ، رخساند، ندنب، فاطمه اور - كينام لكيم بي بيساري جم جوليان معلوم بوتي جي-النا سب کے بارے میں کی کو چھوٹیں ہے کہ یہ کہاں وقن جی، کوئی کہتا ہے کہ 11-11 کے قبرستان میں ہے ، کوئی کہتا ہے 10/3-1 کے مردخانے میں ادر کوئی کہتا ہے کہ نامعلوم اجمّا فی قبر میں اور کوئی کہتا ہے ( ضرب موکن )

#### فىشنراد يواتم كهال ہو!

besturdubo بیلال معجد ہے۔اب تک دیواروں پر کئے گئے لال رنگ کی ویہ سے لال معجد کہلاتی تھی اب فرش پر بھرے خون اور دروو بوار پر چیکے گوشت کے لوتھز وں کی وجہ سے لال محد کہلا یا کرے گی۔اس کے مقدس درود بوارچھانی ہیں۔ چھتوں میں بھی سوراخ ہیں۔ سجینیس آتا یہ کہے ہوئے ؟ فضايس باروداورخون كى بوب-اس فضب كى آتش بارى كى كى بك يكفول كى يريكمل كر لنگ مجنے بی منجد کے مینار شوی میں۔ان میں اندرے اوپر پڑھ انہیں جاسکتا لیکن کہا گیا ہے كدان يريز ه كرفائزنگ ہوتی تھی مجد كے اعداقر آن تريف بھرے بڑے ہیں۔ ایک سحافی كبتائية "مين نے خود قرآن ياك كاليك نسخة افغا كرچو مااور المباري ميں ركھا۔" فورسز والے بوٹ پہنے ممل رہے ہیں تبجب ہے کے صفائی کی مہم کے دوران انہوں نے قرآن کریم کواٹھا کر الماري مِين كيون ندركها؟ احرّ ام قرآن نديجي صفائي مهم كرزمر ب شراؤيها تا تقاـ

> ایک کمرے میں اسلحہ جایا گیا ہے۔ پچوتو ایسا ہے جس کامبحد میں محصور بن کے لئے استعال نامکن تفاراس کوانبول نے آخر کارلایا ہی کیوں؟ پچھالیا ہے جوسات دن تک آگ اور دحو کیں کے کھیل میں استعمال ہونے کے باوجودا بیانوا تکورہے جیسے بیکنگ کی بیل بھی تو ڑی حَى مو ايك محافى ايك كذائن كوف جس يرشي ليثاموا ب الماكر نال سوتكمنا عابتا ب المكار اے منع کرتے ہیں کہ 'پیزندہ ہارود ہے۔''محافی اے دائیں رکھ دیتا ہے۔ وویہ بچھنے ہے قاصر ب كفير بي توزيده مرده وتى بين يكن باردوزنده ومرده وف كاكيامطلب ؟

> ادراب آييء اجامعه هدى طرف يطيع إلى روئ زيين كى ياكيزهاؤل ببنول كامسكن جنہوں نے یورالیک ہفتہ بھوک بیاس زخیوں کی کراہوں شہدا کی تزیق لاشوں برستے گولوں اور وحوتیں کے مرغولوں میں السی استفامت ہے گزارا کو یا گوشت بیست کے انسان نبیس فولاد میں ڈ حلے ہوئے وجود جیں۔میراتھن میں دوڑنے والیاں کہاں جیں؟ اگر انیس موقع ملے توان یا کیزو ہستیوں کے باؤں چھوکرمنے بال لیس۔شایدای سےان کی سیاہ بھی ہو جگہ ہوجائے۔

> تعجب ہے پینکٹروں طلبہ و طالبات گرفتار ہوئے را یک نے بھی محاصر و کی بختی کا فلکو و نہیں کیا' کیا نہ کوئی ایک اندرموجود' برخمالی دہشت گردوں'' کے خلاف بیان ویتے پر تیار

ہوا۔ لے وے کے ایک نامعلوم نو مرازے سے چند بے دبط جملے سرکاری ٹی وی پر کہلوا ہے۔
گا اور پھرانے بٹی چینلوں کے سامنے چیش کرنے سے کمل احتر اذکرتے ہوئے خاموثی
سے گھر بھیج و یا گیا۔ آخری وقت میں اندر سے جو تو اتمین گرفتار ہو میں۔ انہوں نے ایک بی
تمنا کا اظہار کیا۔ ''شہادت' اور انہوں نے ایک بی چیز سنجال رکھی ہوئی تھی' '' نظافہ شریعت
کا وصیت نامہ' ایک چھوٹی نچی کو اس کے والد نے والدہ کی بیاری کا کہا کہ باہر باایا۔ اس پر
دوشد یو غمز دو تھی بلکہ قدر سے برہم کدا سے شہادت سے تو وم کردیا گیا۔ وین حضیف پر مرشف
کے اس بے بایاں شوق کی ایک مثال اس دور میں شاید ہی چیش کی جاسکے۔

جامعد طعمہ کے اندردافل ہوں تو مجیب منظر سامنے ہے۔ کا پیاں اکتابیں ، چوڑیاں اُ کتکسیاں ، پنسلیں اور ربول روئی کے خٹک کوئے ، آ نسو کیس سے بچنے کے لئے بالٹیوں میں ڈیوئے ہوئے ڈویٹے ۔ دیواری چھلتی ہیں گو بالوری پلٹن نے جائد ماری کی ہے اور اس وقت اعددافل ہوئی ہے جب کلی تصفیہ کا بقین ہو چکا تھا۔ چھتیں دھوئیں سے سیاو ہیں۔ باروں کا پستر فائر تک کی شدت سے ادھر گیا ہے۔

معصوم بچیوں کے سامان رکھنے کی الماریاں اپنی شکل وصورت کھوکر شوس او ہے کی شکل اختیار کرچکی چیں۔ ہرچیز بکھری پڑی ہے سوائے اس اسلیج کے جس ہے امن عالم کو خطرہ قشا اور ہرچیز موجود ہے سوائے ان وہشت گردوں کے جن سے فساد فی الارض کا اندیشر تقا۔

سوال بیہ ہے کہ جو طالبات گرفتارہ و کیں اگر وہ گھروں کو چلی گئی ہیں تو ان کے اوا حقین کیوں مارے پھردہ ہیں؟ اور جو شہید ہوئی ہیں ان کی الشیں یا قبریں کہاں ہیں؟ اتن محدود جگہ میں آئی زیروست فائر گئ سے میں تلاوں ٹیمس تو جیدوں طالبات تو ضرور شہید ہوئی ہیں۔ ان کی الشیں یا ان کا اتا یا کیوں نہیں؟ بہت سے لوگ ایسے دکھائی دیے جواس سانحہ کی المنا کی پروفا چاہتے تھے رودینے کے قریب سے گر جب انہوں نے سنا کہ زعمہ طالبات کم شدہ ہیں اور شہید طالبات کی الشوں کا اتا یا نہیں تو ان کی ثمناک آ تھے میں و بہتے انگارے بن گئ ۔ ان ان کا قطرہ ایسی چیز ہے اگر بہہ جائے تو فم ورخ سب بچھ بہا ان کے بہتے آ نسورک گئے۔ آ نسوکا قطرہ ایسی چیز ہے اگر بہہ جائے تو فم ورخ سب بچھ بہا لیا جاتا ہے۔ اگر رک جائے تو آ تش فشال بن جاتا ہے۔ طالبات کے بارے بھی فیر نیے تی

اطلاعات کی وجہ سے بہت ہے آتش فشاں دہک رہے تان نجائے کب ان سے لاوانجہرہ ملائیں۔ شروع ہوجائے۔خداجائے ارباب اقتدارکواس کا احساس ہے پانہیں؟

اور پیتو کسی شیرنی کی جنی ہوئی گئی ہے۔ ذرا کیج پر ہاتھ رکھ کرسوچے اسسراور ساس
دونوں شہید شوہراور سب بردھ کر سات سوے زائد طالبات جواس کی اپنی حقیقی اولاد
حزیادہ عزیز جھیں البیتہ ہیں نرخی ہیں آئے تھوں کے سامنے جان دے رہی ہیں لیکن مجال
ہو۔ اتنا حوصلہ ایسا ظرف ایس قدر برداشت ورا تنا جگرتو سیدہ ضما درضی اللہ عنہا کا سنا اور
ہو۔ اتنا حوصلہ ایسا ظرف اس قدر برداشت ورا تنا جگرتو سیدہ ضما درضی اللہ عنہا کا سنا اور
پرحاتھا جس نے کھڑے کھڑے چارجوان جہاں بھے کٹو ادینے اور پھراس سعادت سرمدی
پرجذب شکر گرزاری سے لبر پر بحدہ دین ہوئی۔ جناز ود کھ کرتو ایجے اچوں کے قدم جسم کا بو جھ
افعانے سے انکاد کردیتے ہیں۔ بیانے کس شی کی بنی ہے کہ خوا تین سکیورٹی الم کاروں کے
آگے جاتے ہوئے ایسے لوگ دہی ہیں جیسے شیرنی جارتی ہو۔ ساتھ چلنے والی سکیورٹی کی
خوا تین تو سمنیاں گئی ہیں صالا تکہ وہ فتح کے نشے سرشارا در پیرکرفار فی والم ہے۔

شنیر ہے کہ جب فورسز اعدر داخل ہوئیں تو اس نے زور دار آخر و کلیبر بلند کیا۔ ساتھ موجودہ بچوں اور استانیوں نے جواب میں بحر پورساتھ دیا۔ اسلحہ بردار کھے بحر کو چچھے ہت گئے۔ استخد میں بھی بخوائیں نے باس تھا تو کچھیں۔ وہ چاروں طرف سے ترغے میں تھیں لیکن اس وقت میں بھی بچیوں کو اپنی معلّمہ (آپاتی) سے اور معلّمہ کا بچیوں سے وفاداری کا منظر لا زوال اور انمٹ ہے۔ اے گندی اور تقیر دنیا اتو نے تو تم ہوئی جاتا ہے بیا بی البت بھی تم نہ ہوں گی۔ بینا رہ نے کا جموم ہیں جو رہتی دنیا تا تھے کا جموم ہیں جو رہتی دنیا تک اور بھیر ہیں جو رہتی دنیا تا تا کہ استے کا جموم ہیں جو رہتی دنیا تا ہے۔

عازی جیمافض بھی کسی مال نے کیا جنا ہوگا؟ قدرت نے کیماائل دماغ اور کتنی مؤثر زبان وی تھی؟ تن تنجا دنیا بحر کے میڈیا ہے بھی نسٹ رہا ہے۔ ڈیڑھ دو بزار محصورین جس میں نصف نے زیادہ خواتین جس کو بھی سنجال رہا ہے بچلی بند ہے پائی اُنتم ہے گیس منقطع ہے جمائل گرفتار ہے ماں گود میں آخری جھکیاں لے رہی جی ۔ راش انتائیس کے بچوں کو بچو کھا سکے۔ دوائیاں نہیں کہ زخیوں کو عارضی تسکیلین فراہم کی جائے۔ موت سر پر ہے۔ ساتھیوں کی ااشیں آتھوں کے سامنے ہیں۔ باہر بیٹھ کرخیر یں سنن والوں کے اعصاب ریز در بیز وہو گئے گرکیا مجال کہ اس کے لیجے کی کاش یا آ واز کے دبدہے میں فرق آیا ہو۔ وہی خوداعما دی وہی بے خوفی۔ انسان تھایا فوالو اکاش اس کی صلاحیتوں سے استفاد و کرلیا جا تا ۱۲س کا جرکوئی ایسا بھی تو نہتا کہ اکابراور مقدر ترین علائے کرام کی مصافحتی جماعتوں کو بوں خالی ہاتھ لوٹا ویا جا تا۔

قدرت کا لکھا پوراہ وکر دہتا ہے۔ انسان بہت سے دافعات بھا دیتا ہے۔ بہت سے اپنے ہوتے ہیں جن کی یادیں اسے مرتجر تزیائے رکھتی ہیں۔ سیدافعہ بھی اوگوں کوشا پدیھول جائے مگریہ بات نہ بھولے گی۔ کہ جامعہ بش کم از کم ہزار سے ڈیڑھ ہزار طلبہ وطالبات تھے اور ان میں سے 73 شہیدا دو 102 کے قریب زخی ہوئے تو بھتے طلبہ وطالبات کہاں ہیں؟ کہاں گئے؟ ان کا اتا جا کیوں نہیں؟ کوئی بتائے تو سمی ااسے میری بہنوا تم کہاں ہوا بتاؤ تو سمی اسے مختی شنراد یوا جگر یارہ یارہ دورہائے۔ زندگی احت کا طوق بنتی جارہ تی ہے۔ خدارا؛ بتاؤ تو سمی آم کہاں ہو؟ معر که کر بلااورسانحه لال مسجد میں مما ثلت ..... چندنشانیاں معرکه کر بلای میں نظر کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ سرکاری فوجوں کی بے پناہ

توت کا انداز و ہونے کے باوجود کسی ایک کے لیج میں کروری نظرتیں آئی کسی کا ایمان محزائرل شاوائم کسی نے بھی اجازت ملنے کے باوجود ساتھ نہ چھوڑا سب کواہے برحق ہونے کا یقین تھا جرت آگیز طور پر شہدائے لال معبد کا کروار میں بالکل ایسا ہی رہا 'جان دیے والی بچوں اور آخری سانسوں تک لڑنے والے نوجوانوں کی شیادت سے چندمنٹ قبل فی

وى يريراه راست كفتكوستانى كى جس شى خوف اور كمزورى كادوردورتك كزرشقا

یہ ج ہے کہ سیدان کر بلاش بیا ہونے والامعرکری ویاظل ، رکانیس .... جھانیں تا ابد بیسلسلہ جاری وساری رہے گا۔ جن اور ناحق کی تکراراس کا نتات کی خلیق کے بحد ہے جاری ہے۔ اس فکراؤ کی علامت ہے ہے کہ یہ بیشا پنوں کے مائین ہوتا ہے۔ میدان کر بلا شی رونما ہونے والا واقعہ بھی اپنوں کے درمیان تھا۔ تاریخ اسلام پیننے ہوئے جا پر مسلمان محکر انوں اور داہ حق کے مسافروں میں فکراؤ کے واقعات سے لیریز ہے لیکن وی جولائی محکر انوں اور داہ حق کے مسافروں میں فکراؤ کے واقعات سے لیریز ہے لیکن وی جولائی محکر انوں اور داہ حق کے مسافروں میں کراؤ کے واقعات میں اس کے انتہارے کا جر بر پہلواس علی وشاہت کے اعتبارے بلاشید مورکہ کر بلا کا تکس تھا۔ دونوں سانحات کا ہر بر پہلواس

مما نگت کی گواتی دیتا ہے بیکن چنونشا نیاں ایسی ہیں جنوبیں نظر انداز کرنامکن فیس۔
سیدنا حضرت حسین بن علی کا اصرار تھا کہ اس دور کی حکومت فیر شرکی ، فیر جمہور کا اور فیر
قانونی ہے۔ انہوں نے اس حکومت کوشلیم کرنے سے انکار کیا اوراس کے خلاف یا قاعدہ مجم
چلائی ۔ اس مہم کی داستان منبر و محراب ، کھلے جماعات اور میدان جہادتک پھیلی ہوئی ہے۔ جنت
کسر دار کا ساتھ کی کے نہ دیا لیکن انہوں نے اس کی پرداہ نہ کی اور فون کا آخری قطر و ہینے تک
اپنے موقف پر ڈ نے رہے۔ شہدائے لال مسجد کا اصراد بھی بھی تھا کہ موجودہ حکومت فیر شرعی ،
فیر جمہوری اور فیر قانونی ہے۔ انہوں نے بھی اس حکومت کے خلاف علم بطاوت بلند کیا اور منبرو
محراب ، کھلے اجتماعات اور بالا خرخون کا آخری قطرہ بہنے تک مہم جاری رکھی ۔۔۔ مید نا حضرت
حسین ادران کے جاشاروں کولگ جمگ دی روز تک فوتی محاصرے میں رکھا گیا۔ کھانے پینے
حسین ادران کے جاشاروں کولگ جمگ دی روز تک فوتی محاصرے میں رکھا گیا۔ کھانے پینے

کے سامان کی ترمیل بند کر دی گئی۔شہدائے لال محبہ بھی دس روز محاصر ہے بش رہے۔ کھا۔ يينے كى اشياء ميت تمام بنيادى ضروريات كى ترسل بندكردى كى معرك كرباد كا خاص پياديد تھا کہ دومسلمان گروہوں کے مابین خوٹیں تصادم ٹالئے کے لئے سید حضرت حسین مسلسل غا كرات من مصروف رب ليكن جان كرشنول في فداكرات كامياب تدوف ديراس موقع يرتن نهايت محقول تجاوير بحى فيش كاكس -جو يحديول إلى-

تمبرا-سيدنا حضرت حسين كوساتيول سميت ديندوابس جائي وياجاع جهال وه یاتی زئدگی عماوت در یاست میں گز ارسکیس کے۔

فمبرا - اليي سرحد كي طرف روانه كرديا جائے جہاں جہاد جاري ہوتا كه ووال ش شر یک ہوسیں۔

نمبرا \_وشق جائے ویا جائے جہاں وہ حاکم وقت کے ہاتھ میں ہاتھ ویکر معاملات نظے كرمكيس جان كے وشمنوں نے ان تلجاوية كورد كرديا --- الل معجد كا غازى شبيد بھى مسلمانوں کے دوگروہوں میں خونیں تسادم کوٹا لئے کے لئے ندا کرات ہے آخری وقت تک جڑار ہا جے جان کے وشمتوں نے کامیاب نہ ہونے دیا۔اس سانحہ میں بھی اطراف ہے تین نہایت معقول تجاویز چیش کی تمکیں۔

> نمبرا آبائی گاؤں جانے دیاجائے جہاں وہ باتی زندگی گزار تکیں نمبرا -جلاوطن كرويا جائے

نمبرا کرنآد کرے ملکی قانون کے مطابق مقدمات جلائے جا تھی

ایک جو بزیرا تفاق مجی ہوگیالیکن جان کے دشمنوں نے ہرتجو بزرد کردی معرکد کر با اورسانحہ لال محید میں مماثلت کی تی اور الیلیں بھی ہیں 110 محرم الحرام کو بیا ہونے والامعرک فریقین کی مشکری قوت میں بہت بڑے فرق کے باوجود کئی تھنے جاری رہا۔ لال مسجد کا حتی آ بریشن بھی عشری قوت ای واضح فرق کے باوجود کی سیخ جاری رہا۔سید ناحسین معرک کر بلا کے دوران اپنے بیاروں کی ایشیں اٹھاتے رہے۔ فازی شہیر بھی اپنی والدہ ، بیتیج اور پھوپیچی زاد بھائی سمیت اپنے متعدد بیاروں کی لاشیں اٹھا تار بار معرکد کر بلاش حربن

تمی کا کرواریا دگارتھا ،لفشینت کرل بارون الاسلام سانحدال معجد کاحر نکلا۔ جس فے اپنی كما عد ك دوران حتى آيريش كونا لے ركھا اور بالآخرا بي جان شاركروى معركدكر باا اور سانحہ لال معجد میں مماثلت کی ایک بوی نشانی یہ بھی ہے کہ جس طرح شہادت امام حسین ا کے بعدامت کی اکثریت نے خاموثی افتیار کر لیتنی بالکل ای طرح سانحدال مجد کے بعد تمل خاموثی ہے۔ایم ایم اے کی کال پر 13 جولائی بروز جعہ یوم احتجاج اس انداز میں منایا گیا کداسلام آباد کی ایک مؤک رصرف پیاس اوگ نظر آئے۔ واقعد کر بلا کے ابعد حکومتی رث قائم کرنے کے لئے سرکاری فوجوں نے کئی علاقوں بیں بڑے بوے آپریشن کئے۔ سانحدلال مجدك بعد بھي سركاري قوت كى دھاك بيشانے اور حكومتى رث قائم كرنے ك لئے ملک بحر کے کی علاقوں میں بخت گیرآ ریشن کیلئے پر تولا جارہا ہے۔ شہدائے کر بلا پر حكومت وقت كاالزام تفاكره وحكومتي رث كونتينج كررب مين \_أنبين باغي قرار ديا كيا\_لال مجد کے شہداء پر بھی بھی الزام تھا۔ واقعہ کر بلا کے بریا ہونے کی اہم وجہ وو خطوط اور ورخواستیں تھیں جن میں کوفہ کی اہم شخصیات سمیت ہزار وں او گوں نے سید نا حضرت حسین ا کواپنے ہرمکن تعاون کالیقین دلایا تھا اورتح کیا مظلم کرنے کے لئے کوفہ آنے کی دعوت دی تحی کیکن جب کر باد کا میدان گرم ہوا تو ان میں ہے ایک کی تلوار بھی نیام ہے باہر نہ لگلی۔ لال معجد ك شهداء كو بعى بعض ابم شخصيات نے الى بى يفين دبانياں كر ح تحريك منظم كرفي يراكسايا تفارا فبي شخفيات كى بدولت غازى شبيد حكومت كاندركى باتين منظرهام يرلايا كرتے تھے ليكن جب محيرا تك بواتوبيا ہم شخصيات لاپية بوكمين اوراب تك لاپية ہیں بیدا نمی شخصیات کی بقین دہانیاں تھیں کہ مولا نا عبدالعزیز لال مجدے باہرآ گئے اور انہیں ذات آمیز طریقے سے گرفآر کرلیا گیا۔غازی شہید کو کدیں اتارے جانے ہے لل آخری دیدار کے موقع بران کے چہرے بر مخبر جانے والی مسکراہٹ ان لاید اہم شخصیات کے لئے پیغام تھا کددیکھویں نے تمہاری یقین دہانیوں پرامتبارکر کے اپناوعدہ پورا کر دیا۔ اب تم اپناوعدہ یورا کرو۔غازی شبید کے چیرے کی مشکراہٹ بتاری تھی کہ انیس ابدی زندگی ك طرف لے جانے والے فرشتہ اجل نے آخرى لحات ميں كوئى الى خوشخرى سائى ہے

جس کی لذت لدیمی اتر نے تک عازی پرطاری رہی۔ عازی عبدالرشید کی محفل میں جیکھے لاہ والے بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ خوثی کے لحات میں ان کی مشکراہٹ بالکل ایسی ہی ہوتی تھی جوآخری ویدار کے وقت ان کے چیرے پرنظر آئی۔

معرکہ کر بلایش حینی انظری ایک خاص بات یہ بھی تھی کر سرکاری فوجوں کی بے بناہ قوت
کا اندازہ ہونے کے باوجود کی ایک کے لیج میں کزوری انظر بیس آئی کسی کا ایمان معزاز ل شہوا کی نے بھی اجازت ملنے کے باوجود ساتھ نہ بھوڑا۔ سب کو اپنے برحق ہونے کا لیقین تھا
جوا۔ کسی نے بھی اجازت ملنے کے باوجود ساتھ نہ بھوڑا۔ سب کو اپنے برحق ہونے کا لیقین تھا
میر ساتھوں تک لڑنے والے نوجوانوں کی شہادت سے چند منٹ قبل ٹی وی پر براہ داست
اختلو سائی گئی جس میں خوف اور کمزوری کا دور دور تک گزرنہ تھا۔ انہوں نے موت بن کر کپنی
گولیوں کی ہو چھاڑا در ساتھوں کی گرتی الشمیں و کچے کر بھی وہی بات کی جوروز اول سے ان کی
گولیوں کی ہو چھاڑا در ساتھوں کی گرتی الشمیں و کچے کر بھی وہی بات کی جوروز اول سے ان ک
چینل پر براہ راست سائی گئی ۔ الل مجد کے نہتے محصورین نے اجازت ہونے کے باوجود
باہر جانے سے انگار کر دیا اور آخر تک ایسا ساتھ نہوایا کہ دئیا دگ روگئی ۔ اس جرت انگیز
مراشک سے بھی صرف انظر مکن نہیں کہ امام حسین کے والد سیدنا حضرت ملی وشہید کیا گیا جبکہ۔
مراشک سے بھی صرف انظر مکن نہیں کہ امام حسین کے والد سیدنا حضرت ملی وشہید کیا گیا جبکہ۔
شہید اسلام کانی علامہ عبدالرشید عازی بھی شہید ہا ہے کے بیش تھے۔

معرکہ کر بلاانسانی تاریخ کا ایک ایسامقدل واقعہ ہے کہ کوئی سانحہ کوئی واقعہ اس کے ہم پلیٹیں ہوسکتا لیکن رہتی دنیا تک جب بھی تق و باطل میں معرکہ در پیش ہوگا اے پر کھنے کی کسوٹی واقعہ کر بلائی ہوگا۔لال محبرآ پریشن میں کون جیتا؟ کون ہارگیا؟اس کا فیصلہ تاریخ کر کی جبکہ حتی فیصلہ روز آخر ہوگا۔آج تو صرف اتنا کہا جاسکتا ہے۔

مار والے گا اے اس جرم کا اضاس آخر قتل کرکے جے مقول یہ سبقت نہ ملی وومراحصه

منتی شعود احرصانب مرفلاکے جادر شہید
حضرت مواد نامی مقعود احرصانب رحراللہ کے مرتب فرمود والن
شہداء کا تذکرہ جو ملک یا کستان کے بچھ کیشوں سے معرکہ تی و بافل
شی برسر پیکار ہوئے اور اپلی جانوں کا نذر اندر اعلائے تھی الذکیلئے
تر بان کر کے پوری قوم کے خواہیدہ همیروں پرایک ایک و شک وے
سے جوان کی ہے در ترزید کی شم ایمانی حرارت بیدا کر کئی ہے۔
مولا نامی مقعود احر شہید در مراللہ کے مرتب شدہ سودہ کو حسب
ضرورت جدید ترتیب و تخیص کے مرتب شدہ سودہ کو حسب
طور برشائل کرلیا کیا ہے۔ (مرتب)

## besturdingo Englishess

## هلطعالخينب التحيير

#### تحمده وتستعينه وتصلى وصلم على رسوله الكريم

شارت موسة تبين زعركي كالسنعاورة بسيدايك البحالذية أوجدآ فرين اور خوبصورت ذندگی جوازروے فرقان قرآن کریم ہمارے شعوراورادراک ہے بهت بلند ب- ایک مج عاش اوروفا داراتی کیفنے اس سے برو کر کریا بات ہوی کہ شہادت کی تمنہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ دسکم نے فرہائی ہے۔ عفرات محابر کراسر منی التدمنم اجعین تا بعین آج تابعین اوراس امت کے خوش نعیب ادر سعادت مند لوگ جمیشه شهادت کی سعادت کینے سر کرواں رے۔ معزرت سننے الاسلام مولانا سید حسین اندر پر ٹی رحمہ انڈوا ہے جسن ومر لی حفرت فی البندمولان محود حسن رحمہ اللہ کے حالات میں تحریر فردیتے ہیں:''مولا ناشیر احدصا حب مرحوم کا بیان سے معترت نے تحوڑی وہرآ کھ کمول کرمیوت کی لمرف دیکھا پھرفر ایا کہ مرنے کا تر کیجیانسوں نہیں ہے تمر افسوس سيح كديش بسترير مرربا بون يمنا توبيقي كبهض ميدان جهاديس بوتا اور اعلا وکلے: الحق کے جرم میں میرے کئزے کئے جاتے۔اس کے بعد باند آداز عدائدالله مات مرتبه كها آخوى مرتبه آواز بند يوككي در تعل ايد) محترم جناسیا حافظ محراتی صاحب لمآنی زیرمجدیم ادران کے ادارے کے نام سے د بن کشیده عمولی شخف از دوخوال بھی ¢واقف ٹیمن موسکتا۔ ان کی زیالی جب بروالم ہوا کہ دەامت مسلمہ کے خوش قسمت اور سعادت مندا قراد کی" بزم شہیداں" سجار ہے ہیں تو بندہ des wordpress com نے اپنے برادرعزیز مولا نامحد مقصودا حمد شہیدر صداللہ جوا یک عملی مجاہد بہتر بن ادیب اور نامور محافی تھے۔ میں نے ان کے کمپیوٹر میں محفوظ ایے تحریر کر دہ ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے اور چند دیگر تحریریں جواس موضوع کے متعلق تھیں۔حضرت کی خدمت میں پیش کرویں تا کہوہ اس میں ہے مناسب مجمیس ایے گراں قدر مجموعے میں شامل فریالیں۔

الله تعالى كى بارگاه ين وعاكو عول كدوه برادر عزيز سيت تمام شبداء اسلام كى شبادتوں کوقبول فرما کرامت مسلمہ کی بیداری اور شوق جباد کی آبیاری کا ذریعہ بنائے۔آمین بارب العالمین ۔

> בוריק' וים مدريا بهامداجيح يجراولينذي

besturdubooks words essection

## شهدائے کشمیر

#### سلطان محمود

مجھے ہ فروری ۲۰۰۳ء کی وہ بخ بستارات ہمی یاوے کہ جب وہ اللہ کے حضور سر بھو دہوکر رخت سفر یا ندھتے ہوئے آ گے منزل کی تیاری میں مصروف تھااور پھرساتھیوں سے شہادت کی دعا ئیں کرار ہاتھا۔ای شبادت کی تڑپ میں ساتھیوں ہے الودا کی کلمات کہد کر رخصت طلب کررہا تھا۔ دعاؤں ۔۔۔ آرز دؤں ۔۔ تمنائے شہادت ۔۔۔ اور پھر حسرت بجری نگاہوں کے بعدجدائی کاوقت آبی گیااورراوحق کےمسافرنے معرکہ حق وباطل کے لئے تیاری ممل کرلی اور كجر رفصت ہوگيا۔ أنبين جاتے وقت سب صرت بحري نگاه ے ديكيور ب تتحاورا بني بدسمتي رِ آ نسو بهارے تھے لیکن اس کا چیرو تو خوثی ہے چیک رہاتھا جیکہ اے بخو بی علم تھا کہ میرے رائے میں گولیوں ۔۔۔ مارٹرول اور نہ جانے کن کن خطرات کا سامنا ہوگا وہ یہ سب پچھا یک خواب محسوس کرر ہاتھا وہ اے بوا کا جھوڑ کا مجھ رہاتھا۔وہ تو خوثی سے بچو لے نبین سا رہاتھا اس لئے کہاں کی منزل اے قریب نظرآ رہی تھی اے شبادت ہے محبت ہوگئی تھی وہ اس فانی و نیا ے اکتا گیا تھا۔ اس کے چرے رخوشی ہے آنوموتیاں کی ماند بہدہ سے سے چند محول بعد ہی ....اس پریانچ پوسٹوں نے فائز نگ شروع کردی۔ اس جیٹرپ میں وہ اپنے پانچ ساقیوں سمیت زقمی ہوگیا اس کے جسم میں گولیاں پوست ہوگئیں تھیں جب اے بہتال کوقلی لایا گیا جہاں اس کے جسم سے گولیاں اور چھرے تکا لے گئے جھے دومر حلہ بھی خوب یاد ہے کہ وہ رشی حالت میں پڑا ہوا بھی بھیشہ کی طرح مسکرا کرجواب دیتا تھا ادرا ہے کئے برناد مہیں تھا بلک حسرت بجرى آ وے جواب دیناتھا کہ فلال میرے سامنے شہیدہ وگیااور ش

اس کے زخوں کود کی کرسوی رہا تھا کہ شاید میں جوان اب گھر بیٹھ جائے گالیکن ایسا تو شہو سکا۔ بلکساس کے شوق شہادت میں اور بھی اضافہ ہوتا چا گیا۔ ابھی زخم بھی تندرست شہوئے کہ دوباروالا نچنگ کماغذرصاحب کے پاس آپٹھا کہ بچھے کشیر بھیج دوشیں ، ساجتیں شروع کردیں بار ordpress.

بارا فی تمناادرآ رز و کاافلهار کرتار باه بیال تک که ۸ ماه کاعرصه گزر گیابلآخراے اپنی مراد اورمنزل؟ مل من ابھی چند دن قبل ہی تو وہ گھرے واپس کٹلی آیا تھا دفتر میں ایک مختصری نشست ہوئی خلاف معمول اس مرتبداس کے چیرے برخوشی کے آٹار پکھے زیادہ نمایاں تھے وہ ملاقات ابھی میری آتھوں کے سامنے ہاں گیا تی میرے کانوں میں گونجرتی ہیں وہ مجھے کہدر ہاتھا کہ ميرى تظليل مويكل بهاس مين كرب صدفوتى موكي تحى كدچندون ش وومتبوف مشميرش معرك حق وباطل كيك ين جائ كاور مظلوم سلمانول كى دوكيك وشمان اسلام ، چبرة زمانى كرے گابلاً خروه این مرادیا گیا۔ ۲ نومبر۲۰۰۳ می رات اس نے خونی کیبرکویاؤں تلے رونداادرگائ کے بچار یوں سے برسر پیکار ہونے کیلئے میدان کارزار میں اترا۔ اس کی حسرت یوری ہوگئی بیار دن کے بعد بی اے وہ مقام ل گیا جس کا وہ عرصے ہے متلاثی تھا اللہ رب العزت نے اے قبول فرمالیاس کی جوانی کی طرف جب نظرانشتی ہے کہ چند دن قبل ہی تو وہ ہمارے ساتھ شریک سفرقعا تو بالعتيارول سے الك آ ولكتي بے كيكن جب اس كى ترب شباوت اور پھراس پرسطنے والمارب كى جانب سے انعامات برنگاه جاتى ہے تو بے ساخته اس قابل رشك جوافى برواه تكلى ب كدرمضان السيارك كى مبارك ساعتول مين الله عشق كي وجويدار عمره اوربيت الله كى زیارت سے اپنی آ محصیں شاندی کرنے کیلئے تجاز مقدس کا سفر کرتے ہیں چر جب ان کاعشق بڑھ جائے تو آنسوؤں کی برسات میں اپنے رب کے حضور گنا ہوں کی معافی اور استغفار طلب كرت ين ابيد رب كوراضى كرف كيلي أنو بهات بين ليكن ال جوان كاكيا كهنا جي الله كي محبت نے تزیایا تو سوئے مقتل رخت سفر ہائدھا تو پھر جب اس کاعشق برھا تو آ نسوؤں کے بجائے خون جگر بیش کر کے دب کے حضور دست بستہ عرض کرر ہاتھا کہ

اجازت ہوتو آ کر بی جی شامل ہوجاؤں سنا ہے کل تیرے دریہ جی معاشقاں ہوگا • ارمضان السبارک کا وہ مرحلہ کیسا تجیب اور جیرت آئیٹر ہوگا کہ جب روز ہ کی حالت میں اپنے ہمسٹر حافظ سیف الرحمان کے ساتھ ہوتی جام شہادت ٹوش کر کے افتطاری اپنے رب کی جانب ہے جنت میں تیاد کرد وان فعتوں ہے کی ہوگی جن کا تصوراس و نیامیس دہنے والے تبیس کر کھتے شہادت کا جام کیوں میں لیعتے وقت زبان حال ہا مت مسلمہ کے جوانوں ہے کہد باتھا کہ شہیدتم سے یہ کہدرے جی البو ہمارا بھلاند دیا ہم عبد اپنا ابھا چلے جی تم عبد اپنا بھلاند دیا

## nestudubows mordpres

#### شهيدلال مسجدمولا نامقصودا حمرشهيد

گشن تیری یادوں کا مبلتا ہی رہے گا مولانا محم مقسودا حدم جولائی ۲۰۰۷ مکوسج نماز فجرکی ادائیگی کے فوراً بعد مرکزی لال محد میں شہیدہ و گئے۔انا لله و انا البعد و اجعون

یہ تو کئی مرتبہ سوچا تھا کہ اگر میں دار فانی سے جلد چلا گیا تو میرے صدقات جارہے بالضوس کھی ہوئی کمآبوں کی حفاظت اور بقاء کے لئے مقصود بھائی تو جیں لیکن بہتو سوچا بھی خیس تھا کہ ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ مقصود بھائی مجھ سے پہلے ہی نگل جا کیں گے اور کئی ذمہ داریوں کا بھاری بحرکم ہو جیمیرے کندھوں پر ڈال جا کیں گے لیکن

قدر الله مايشآء ويفعل ما يريد. ان لله ما احدُ وله ما اعطى

وكل شيء عنده باجل مسمى. القلب يحزن والعين تدمع وانا بفرافك لمحزونون يا مقصود و لا نقول الا مايرضي به ربنا تبارك وتعالى

(الله تعالی جو چاہتا ہے مقدر فرماتا ہے اور جیسا اس کا ارادہ ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔۔۔۔۔۔ شک جو پچھ الله تعالی لے لے وہ بھی ای کا ہے جو وہ دے وہ بھی ای کا ہے اور الله تعالی کے ہاں ہر چیز کا ایک مقررہ وقت ہے۔ ول مملین ہے اور آ گھ ہے آ نسو بہدرہے ہیں، اے مقصودا ہم آپ کی جدائی پر دل گرفتہ ہیں لیکن ہماری زبان سے صرف وہی پچھ ہی تھے گا جس سے ہمار ارب جل شائد راضی اور خوش ہو)

مقعود شہید پر کیا تکھوں؟ واستان حیات کہاں ہے شروع کروں؟ اور شہید کے عزم و حوسلے کے بارے میں کیا کہوں؟ کچھ بھی نہیں آتا۔ میرے احباب جانتے ہیں کہ میرے قلم کورواں کرنے بلکہ یوں کہیں کہ مجھے اہل قلم میں شامل کرنے میں مقعود شہید ہی لیس پردہ کوشاں رہے۔ یہ بجیب ساگانا ہے کہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو کیسے حوسلہ دیا؟ اور مقصود شہید کی شہادت ہے پہلے تک جھے خود بھی اس کا زیادہ احساس نہیں تھا لیکن آج جب میں چیھے مرکرد کچنا ہوں تو جھے سوائے مقصود شہیدگی حوسلہ افزائی اوران ہے تعلق کاورکوئی وجہ نظر نہیں آتی۔وہ بڑے ادب انتہائی سلیقے اورڈ ھنگ ہے ہیکام کرتے

ہے۔ جمعی عنوانات کی فراہمی بمعی شائع شدہ کالم پراظہار خیال بمجی وحکی چیسی حسین اور میسی ملکی پیشکی تنقید مقصود میرا بحاتی تی نہیں تھا، میرا بمراز ، بهدم ، قم نوار ، دوست ، سأتفی اور را بنما بھی تھا۔ جب ہم دونوں آئیں میں و خصوصی مختلو "کرتے تو اس بات کا ضرور خیال کرنے کہ کوئی تیسراتھی ندین رہاہو، بیاہتمام اس وجہ سے ٹیس ہوتا تھا کہ خدانخواستہم کوئی متصوب یا سازشیں بناتے تھے اور فتم ہے اس رب کی جس نے اے شہادت کی سعادت سے سر قراز فر مایا و ویخت اختلا فات ر کھنے کے باوجود بھی سازشوں ہے کوسوں وور فتا كه شايد بيدرگ اس مين تقي بي نويس - اصل بات بيقي كه جاري با جي بات چيت مين اتني ية تكلفي ما نبناين اورسادگي موتي تحتى كه كوئي غير خض و وبا تيس من ليتا تو جميس ضر ورعقل وشعور ے عاری سجھ لیتا یا انہیں بہتے ہوئے خیالات ہاور کرتا۔

مقصود بھائی اس قافلہ اہل وفائے شریک سفر متھے جواثی جانیں ہتھیلیوں پر لیے پھرتے میں اور حدیث یاک کے الفاق عیں " پھلب المعوت مطالع" موت کواس کے متوقع مقامات بر تلاش کرتے نیس ۔ بھے بیس یاد کہ دنیا جریش کمیں بھی احیائے دین کی کوئی تر یک پہلی جواد، میرا مقصود شرویا ہو کئی اسلامی تحریکوں کے بارے میں اس کی معلومات قابل رشک حد تک زياده اورتازه ترين بوتي تقين فلسطين بشميره افغانستان معراق تواس كي فصوصي موضوعات تخے کیکن ان کے علاووصو مالیہ، قلیائن، پوشریا، موڈ ان اور برما کے بارے میں وہ اسپے قلم سے امت مسلمہ کو کچو کے ذکاتے رہے اور پھران کے حساس دل نے ان کے قلم ہے یا لکل اچھوتے موضوع يرايري كتاب كلهواؤالى جس كانام بي الماري تيدي بمائي" . فيحيفون برائرول في کی مرتبہ بتایا کداس کتاب کی دوسری جلد بھی تیار ہے، مگرافسوں ہے کدوہ اسے سامنے اے شائع ہونائیں دیکیہ سکے۔ای ملسلے ٹی وواکٹر مجھے کہا کرتے کہ لوگ وجھنا پر مضمون تو لکھتے ہیں لیکن اُنہیں سے مجمی معلوم نہیں ہوتا کہ بیاس ست میں واقع ہے۔ ہم دونوں کے باہمی شخ عِلْيا دِمنعو بول مِن سے ايک پيجي اتبا كہ جب بھي عالم اسلام كے تمي حصر ميں بحران كھڑا اولؤ اس علاقے عصفاق تکمل معلومات پرائی جربور کتاب منظرعام پرلائی جاہیے۔

مقصود جمائی دیتی صحافت کی راه کے راہر و ہی تیس بلکساس وادی پر خار میں روشن مینار كى حيثة يت ركعت تقد انهول نے لكھا اور خوب لكھا، بہت جي لكھا اور بہت اچھا لكھا اور اس وقت لکساجب لکھنے کی بخت مغرورت تھی۔اٹھائیس سال کی عمر میں انہوں نے بیس سے زائد books workless con

جیتی ، ولیپ اور مقبول عام کیا بین تکھیں۔ انہوں نے ایک دونیس ، نصف ورجن ہے ذاکہ و دینی مجالت وجرا کد کی ادارت کی جن میں سے گئی ائتہائی اہم ادر اپنے زمانے کے مقبول ترین جرا کد ھے۔ پاکستان کے ایک قوئی سطح کے کالم نگار نے آئیس بھاری معاوضے پر سے پیشکش کی کہ چونکہ مقصود بھائی اور موصوف کا طرز زگارش بہت ملتا ہے اس لیے وہ چاہتے تھے کہ مواد وہ فراہم کریں گے اور میر امقصود ان کے نام سے کالم کلے دیا کرے کہ وہ خود بہت معروف ہوتے ہیں ، میرے مقصود نے بھی خود داری اور شان استفتاء سے جواب دیا کہ معروف ہوتے ہیں ، میرے فاطرخض کا انتخاب کیا ہے۔ میں معاوضے کے لئے نہیں لگھتا، میں تو ایک نظریاتی محض ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اپنے قلم سے اسلام کی کوئی ٹوٹی پھوٹی شدمت سرانجام دے سکوں۔''

یں آپنے کالم میں ''انظم'' کے قار کین کو یہ افسوں تاک اطلاع بھی دیتا چلوں کہ عظمت مساجد پر مجدی کی زمین پر تؤسینے والے میرے بھائی صرف مجرمتصو واحمد ہی نہیں سے ان کے ساتھ عائی مرف محمود احمد ہی نہیں خالد بن ولید بھی شہید ہوگئے جی اس لیے آئندہ جا اس قار کین ان حضرات کے کالم بھی خالد بن ولید بھی شہید ہوگئے جی اس لیے آئندہ جا اس حضرات کا جناز و بھی ایک ساتھ ہوا میں اور انہیں ایک ہی تی کی ساتھ ہوا اور انہیں ایک ہی تی میں آئی کی ساتھ ہوا کہ اور انہیں ایک ہی ایک ساتھ ہوا کا در انہیں ایک ہی تی میں ایک میرا میں کے کہ میرا کا در انہیں ایک ہی بات سے کہ میرا مول کے پر دے میں مستور تھا اور وہ جب زیادہ لکھتا تو اسے اس کمال کو چھیا تھا۔

نیں اپنی پریشانی کی وجہ نے زیادہ نیس کلیسٹا کی مقصود بھائی صرف میرادست راست خیس تھا بلکہ دست وباز وتھا۔ اس کے مشورے بہت فیتی اور بے لوٹ جو تے تھے، اس کا اقداد نا انجبائی انمول ہوتا تھا۔ میری تمام کتابوں کی تیاری ہے اشا عت تک کے تمام مراحل پر دوقدم بیشرم میرے شریک رہا ہے جہ اس کے بہت سے قریضے بھی میرے ذہ باتی اس کے بہت سے قریضے بھی میرے ذہ باتی اس کہ دس سے قریف بھی میرے ذہ باتی اس کہ دس سے قریب ان کی فیر مطبوعہ کتابیں ہیں جن جنیس شائع کروانا ہے، بھر ان کے کاموں کے جنوعے تر شیب دیے ہیں اور تو فیتی النی شامل حال رہی تو ایک سند قبل کتاب بھی ان کی حیات و فید مات کے حوالے کے لیست ہیں۔ تاریمین سے بھی انتہاں ہے کہ اگر ان کے باس مقسود بھائی کی کوئی امانت بھی مورت یا دگار واقعہ ہوتو دو جھے تک شرور پہنچادیں۔ OKS MOIDE

الله تعالی ان کی شہادت کواعلی در ہے میں قبول فرمائے اور ہمیں بھی اس سعادت ہے وی میر دور فرمائے۔ آمین ا

ایے بی ایک فواصورت ، درازقد جوان رعناجب بیسب پچیشنا ہے توشنے ہی ایک جسکتا ہے توشنے ہی ایک جسکتا ہے تو آنا ہے جس دکھی جسکتے ہے گئے ہوتا ہے جس دکھی جو جانے کے لئے پر تو آنا ہے جس دکھی گئے آگر کی جسکتے ہے تو ادائی مرح ائم رکھنے دالاخو پر وجوان عقاب کی طرح جھیٹنے کے لئے بیقرار ہوجاتا ہے تو شمعلوم کوئی طاقت ہے جو آنا فانا اُسے اُس کی مزل تک پہنیاد تی ہے طویل فاصلے تون میں طے ہوجاتا ہے۔

معالمات مزید تھمیر ہوگئے آسان نے ایک نیانظارہ دیکھا کہ پوری طرح اسلح ہے سلح فشکر پوری طرح ساز وسامان سے لیس فوج پوری طرح نہتے پوری طرح بہ بس ادر ہالکل معصوم انسانوں پرٹوٹ پڑی چرکیا تھا گا چرمولی کی طرح کاٹ کے رکھ دینا تو اب پڑائی ہات ہوگئی اس وحثی لشکرنے مصوم انسانوں کو ہارڈ النے کے ساتھ ساتھ آن کے جسوں کو جانا شروع کردیا۔

طاقت اور وسائل کے نشے میں پھور میرسفاک اور بے رہم ورندے ایسے بے ضرر انسانوں پر تملد آ ور چھے جن کے پاس اسلح تو ؤور کی بات اپنے سرکو بچانے کے گئے اپنے تن ہاتھوں کے علاوہ کوئی ڈھال بھی جھی ۔

ا ہے میں دور بہت دور ہے کئی نے آ وازشنی وہ جوان رعمتا بورے جوش، ولولے، ایمانی جذب اور طنطنے کے ساتھ اُن درندوں کی آ تھوں میں آ تکمنیں ڈال کر اُن سے مخاطب تھا اور ساتھ ساتھ معصوم و ہے گنا وانسانوں کوتھا طریشنے کی تلقین کرر ہاتھا۔

، جوائے دوش پر آنے والی آ وازیں پکھے یوں تھیں''اللہ کے دشن زخموں سے پگور پکور زخمیوں کونشانہ بنارہے ہیں'' مجرا کیک اور آ واز آ بجری''اللہ کے دشنوسُ لو! ہم ایمان والے موت سے نبیس ڈرتے''' کچھے دیرے بعد ایک اور گوئے شنائی وی''اللہ کے دشمنو! ہم ایمان والع بين اورائيان والع ورقى خوشى ليلائة شباوت كو يكل لكات بين".

اب تک رات آ دگی بیت چکی تھی اور بہت و ورسنائی دی جانے والی اِن آ وازوں ش حرف یمی پڑھے تھا بلکہ ساتھے شن ایک تھی گرن گریج اور جنگ کی شدت کی آ وازیں بھی تیس جن ے آس پاس والول کے تو کیا میلول و ور قاصلے پر موجود لوگوں کے ول دہل رہے تھے اور اندازہ بورہاتھا کہ شاید تک کوئی ذی زوح آج نے زندہ فاج سنگے گراس ماحول میں بھی شہادت کی تھی تمنار کھنے والے فرزندان ایرا بیم اسپنے خوسلول کو بلنداورارادوں کو مضبوط رکھے ہوئے تھے۔

ایسے میں جبکہ بڑے بڑے بہادروں کا پند پانی ہورہا تھا ہوش اُڑے ہوئے تھے ول اُ چیل کرطلق جم اسکے ہوئے تھے کی نے تشویش بھرے لیج جمس اس جوان رعنا ہے ہو تھا ''یار کیا ہوگا؟'' جواب ملا''شہید ہوجا کیں گے اور کیا ہوگا'' بالکل ایسے ہی جیسے کی مُسافر ہے دم والہی کو چھاجائے کیا ارادوہ ہے؟ وہ کیے والیس گھرجانا ہے اور کیا ارادوہ ہے۔

بن پھڑکیا تھادات اور معاملات آیک ساتھ دی تیزی سے سنٹٹر و ع ہو گئے جوان جو صرف ای رات کا ٹیس ملک کئی پہر ہے مسلسل جاگ رہا تھا تبجد کی تیاری کرنے لگ کیا دخو کے لئے پانی کہاں؟ تیم کیا اور چک نگے تکواروں کے ساتے میں ثماز عشق اوا کر وکھائی پھر وقب بحرآ ووزاری اور رب کریم کے دربار میں فریاد میں شخول ہو کیا شاید وہ شہاوت کے لہو سے پہلے تو بہ کے آئے ول سے ہی سب چھوجونا جا بتا تھا۔

عمر مجر کی بے قراری کو قرار آئی گیا۔ جس نے دیکھا کہا نیند میں ہے ، سور ہاہے ، زندگی مجراً ہے رات ہجر جا گئے اور فجر کے بعد سونے پر روک ٹوک ہی ہوتی رہی گرفد رہ نے اُس کوشا بداً کی کے بہند بید ووقت میں فیندشا نامنظور کیا ہوا تھا کیونکہ ووروز جواسی وقت سوتا تھا فرق صرف اثنا تھا کہ آج ابدی فیند تھی ۔ سکون اس کے چیرے سے ،اطمینان اُس کی بیشائی مين مهدان يخمير

ے اور مشمرا بہت اُس کے لیول ہے چھوٹ دی تھی۔ یس نے دیکھا تو بالکل ایسالگا کہ بیگیے۔ چکارتھیم کے ساتھ ٹو بھورت ٹواب و کیمنے ہوئے ہوئے ہوئے والے پھو کے دیا ہے۔ یس نے کان اُس کے لیول کے قریب کردے تو آ واز آئی۔

> راہِ دفاعی ہر تو کانٹے اوھوپ زیادہ سائے کم نیکن اس پر چلنے والے فوش علی رہے پیچیتائے کم نام ... محدم معمودا محد

> > ولعربت ميجر (ر) احر محمود في حفظ القد تعال

تلكى لام مان احمراني مقازى علم زين مقالدين وليد غوراني مكال الدين الى يحال تاريخ بيدائش ماري ١٩٤٨م

مِعَهُ مِ بِيدِائِشَ - ﴿ وَإِنَّى عَلَاقَةُ الْكُ شَهِرِ

تعلیم ..... ما ذن پلک اسکول دادلیندی - جامع مسجد صدیق اکبر رادلیندی رسمید افتیل انسان کراری - دارالعوم نقانیه کوژه دخک - جامعددادالعوم کراچی -

#### شهادت

بروزیدھ ۱۸ جرادی الاخری ۴۳۸ الدرمطابق مجولا کی ۲۰۰۷ء۔ مرکزی لاگ سجداسلام آباد کے امار سطے شیرانماز گھر کی ادائیگل کے فورالبعد۔

> اللهم اغفرله وارحمه و اكرمه و عاليه واعف عند اللهم نقبل شهادته صريحُ يَأْكُ ثِينَ آيَاتِ:

> > " القاتعالي كے بيمال شبيد كے لئے جداع از بوت ميں

چینے ہی کھے اس کی منفرت کردگی جائی ہے اور اس کو جنت میں اس کا اندیکھا و جا تا ہے۔ عدار پیر تیم سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔

فزرًا أكمر ( قيامت كل معيبت ) معنوط كره ياجا تاب.

اک کے مریز گزشتہ و قار کا تارج رکھا جاتا ہے ، جس کا آیک یا آوے و نیاا دراس میں جو ماکھ ہے ہے بہتر ہے۔

عمری کوری بوی بوی آنکموں والی بهتر حورون ہے ہیں کی شادی کردی جاتی۔ اس کے ستر رشند داروں کے بارے شریاس کی شفاعت تبول کی جاتی ہے۔ (ماداح زیران ماہر)

### ههیدافغانستان ظاهرشاه کیشهادت

منح

جيل عمل شهيد موت والعلقيدي فابرشاه شبية ك شباوت بيس جهاد كي طرف بلارى ب عدان کے جسد مبارک سے آواز آئی ہے کرافوسلمالوں جہاد کی طرف آجاؤاوراللہ کے وین در مرقربان کراو مظاهر شاه شهید منطع سول سے تعلق دیکتے تنصد وہ سعودی حرب محتداد د مال يرحرووري كررية تفاكيكن حضور صلى الشرعلية بلم سالا راعظم في أثيل ايكي ودلت بتالي كدوه بميشه ادرابدأتني ينظابرشاه شهية كوخواب تل حضور مني الفه عليه وسلم بمع مؤر ساتميون صديق اكبرعمر فاردق وعثان اورعل وشى الانتنهم كي زيارت نصيب موكى وظاهرشا والسيد دحمه الله نے كہا كرحفورصلى الله عليه وسلم نے جمعے رواندكر كے ايك اليت علاقے يرجيجا إجبال سارے بی مارے کالے بہاڑ تھے اور کونٹل تھا۔حضور سلی اندعلیہ وسلم نے اپنے دست ميادك من يمر س كند مع يرداكم الفير و كاكم الحصفر والكرجاة اودان كافرول وكالم اسلام وشمول سے جہاد کرو۔ وہ بیاز جھے لگ رہے تھے کہ بدافغانستان ہے اور بی نے ان لوگوں ے جہاد شروع کرویا۔ جب ش خواب سے بیدار دواتو جران رو کیا کرکیما رجیب ثواب يهاور پارش نے اسے آ ب کور کھ کرکہا کہ بمرے دل عل ہو بھی جہاد کا شوق نيس تھا اور وومرفيا طرف جعنودسلي بطوطيره كلم خواب بثس بدفرمات جس بيس سفيمكي بيرس جايعي ثبيس فنا كريش جهادكرونكارامجي شيطان وأرش مخلف وساوس ذالناغر بمبي كبتاها كررم رفسة ذيال ى قى الله السلط كرجهاد كرنا لا بيرب خيال دكمان عمر أبين تعاليمن الله كاكرنا تعالي يكودت بعد ياكستان آيا يكرجذب جهادكا شول أيكرافغانت أن كيادي بردوران جنك شديد مقابله بوا اى دوران يمل من اسينا مائمي مجليدكو يسيدسية - اوروالدما حب كاسلام كى ينجليا اوركها ك باب في است كها من كرجها وجاري وهيل ٢٠ قركا والله كاكرنا تها كديرا والحاصره بوالورزياده طویل بنگ کرتے کے بعد کرفار موضح بھتوں نے بخشر جیل جیس پہنچا ، باویاں پراسیری Etural Care worthpless con

کی زندگی گزارتے رہے اور طرح طرح کی تکالیف پرواشت کررہے تھے آخر کار تکالیف <sup>کان</sup> زیادہ ہونے کی بناء پرخت بیار ہوئے اور جام شہادت نوش کر گئے۔

انا لله وانا البه راجعون اورووخواب جس مین حضور سلی الله علیه وسلم في ان کو جهاد کرنے کا تاک کو جهاد کرنے کا تاک کو جهاد کرنے کا تقامیان میں ساتھیوں کو بیان کیا ہے مبارک تفکیل حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے کی تقی کہ بہترین تفکیل تقی اللہ اکلی شہاوت قبول کر کے بمیں بھی راوح میں قربانی کی تو فیق مطافر ما کیں۔ آمین

## شهداء شميروا فغانستان محمداختر شا كرشه پيدر حمدالله

اخر شہیدرہ اللہ علیہ نے آن جیدی ابتدائی تعلیم علّہ کی مجدیں قائم درسے حاصل کی ۔ میٹرک ے قرافت کے بعد مر حاصل کی ۔ میٹرک ے قرافت کے بعد مر کے اس کے جن اللہ شہید کواللہ کی اس سے میں جب اکثر فوجوان کھیل کو دن کے دن گزارہ ہے ہوئے آن شہید کواللہ تعالیٰ نے اس مقطیم میں بیارک شام تھی جب کا بدین کی ایک مختصر جماعت متبوضہ کشیر کے دہ اللہ علیہ بین کی ایک مختصر جماعت متبوضہ کشیر کے مناح کیواڑ وی مختصل اوال ہے علاقے میں ایک مختصر مثن کو باید سین کی ایک مختصر مثن کو باید سین کی ایک مختصر کیا ہے مشرکردہی تھی کہ اور کی مختصل اوال ہے علاقے میں ایک مختصر مثن کو باید سین کی جارتی تو کی محارتی فوج کی جمارتی فوج کی جمارتی فوج کی جمارتی فوج کی جمارتی نظر کرتے ہوئے اور ڈسٹر کٹ کما نگر رہمائی فیم اور کھیلے کی اس جینر ہی جارتی تھیں مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوگے ۔ یکی ' قیس مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوگے ۔ یکی ' قیس ' بھائی اختر مقصل کا غر رہمائی قیس مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوگے ۔ یکی ' قیس ' بھائی اختر مقصل کا غر رہمائی قیس مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوگے ۔ یکی ' قیس ' بھائی اختر مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوگے ۔ یکی ' قیس ' بھائی اختر مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوگے ۔ یکی ' قیس ' بھائی اختر مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوگے ۔ یکی ' قیس ' بھائی اختر میں کرائے کی اس جیس کی اور کی کرائے کی ہوئے آئے ہم حاصر ہوئے تھے۔

besturdubook

#### قارى معين الدين شهيدر حمدالله

ویے فائی ہے اس کی ہرشے تھتم ہونے والی ہے ہؤے ہوئے وائی ہے ہوئے اسے نوگ آئے اور اپنی متعین زندگی گزاد کر چلے گئے میکر بعض ایسے فوگ مجسی ہیں جواسے حسن کردار منا فائل فراسوش ممل اور باسٹال قربانیوں کے باحث دہتی ونیا تک یاور کے گئے۔ ایسے بی فوش تسمست لوگوں شک تلد گٹک کے گاؤں کوٹ گلہ کے قادی معین الدین شہید" بھی ہیں۔

#### جذبهثهادت

آپ میں جذبہ شہادت کوت کوٹ کر جراہوا تھا۔ آپ پے بھائی کہا کرتے ہے کہ علی اس جنہ بھائی کہا کرتے ہے کہ علی اس خرب کے جار علی اس خرب کی اور ہے اور اگر جہاد قبال نہ کروں تو بھر آبات کی کرنے ہے گان رہا ہو کہا کہ جہاد و قبال کرنے ہے کہ ادر شاید میری شہادت کی خواہش مجی چوری ہوجائے گی۔ آپ طالبان کی طرف ہے ادر جون ہوجائے گی۔ آپ طالبان کی طرف ہے وائیں آؤں گا کی میں جا دیا ہے بعد اور ہو اور کی ایس ہوری ہو جائے گی۔ آپ طالبان کی طرف ہے بعد وائیں آؤں گا کئیں اللہ تعالی ہے ہوں گا کہ میں جا دیا ہے بعد وائیں آؤں گا کئیں اللہ تعالی نے از حافی کا اس خورس میں آپ کی شیادت کی خواہش جو دی کردی۔ آپ تھر بیا دیوائٹ کی خواہش جو دی مرکزی دفتر میں آپ کی شیادت کی خواہش ہو دی مرکزی دفتر میں آپ کی شیادت کے بعد مرکزی دفتر میں آپ کے بعد آپ کو کا مل کے بعد مرکزی دفتر میں آپ کے بعد آپ کو کا مل کے بعد اس کے بعد مرکزی دفتر میں آپ کے خواہش کے مطابق افغائشتان کے شائی صوبہ قدود دی تھی ہوں کردی گئی جہاں کی خور ما داداللہ کی در دادر تھ ہوراد کی در دادر تھ ہوراد کی در دادر تھ ہوراد کی جہاں کی خور ما در کیا در اور موائشین کے ساتھ کی ہوں دور موائشین کے ساتھ کی ہور دادر تھی در اور کیا ہور موائشین کے ساتھ کی ہور دادر تھی در اور کیا ہور موائشین کے ساتھ کی ہور دادر تھی در اور کیا ہور کیا ہ

وت میں آپ کے جام بن ساتھی آپ سے علاوت کلام پاک اور تقمیس سنا کرتے تھے۔ آپ الانسان ا كثر خاموش رباكرتے تھے۔ ايك نومسلم مجابدكو (جوكد يبليخ ادياني تھا چكوال كاربائشي تھا) آپ نے کہا ہوا تھا اگر میں شہید ہوگیا تو آپ نے میرے کھر جا کرتمام احوال سے آگاہ کرنا ہے۔اس کے کہنے کے مطابق شہادت کے ایک دن پہلے معین الدین کو حفرت ابو بکرصد اق اور حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی ان دونوں سحا یہ کرام ٹے معین الدین کوشہادت کی خوشخری سنادی معین الدین نے اسے تمام جابدین ساتھیوں سے الوداعي طاقات كى ساتعيول كاصرار يرآب ني بتايا كد مجصة خواب يل ان وونول سحاب ا الرائم کی زیارت نصیب ہوئی اور انہوں نے مجھے شہادت کی خوشخری سنائی کیکن میں نے (یعنی نوسلم ساتھی نے کہا) کہ آپ کوال محاذ پر آئے ہوئے صرف پھیں ون ہوئے ہیں جب كد مجص مات ماہ ہوئے ہيں آپ كس طرح يہلے شہيد ہوں كے تواس نے مجھے يہ جواب و عر رخاموش كرديا كديكين فيس اللهاجواب كداب يبلية ع بي اوراب في يبلي شهيد ہوں سے شہیدوہی سیلے ہوگا جس کی شہادت اللہ تعالیٰ کو پہلے منظور ہوگی اور میرافیصلہ ہوگیا ہے اور مجھے آگاہ کردیا گیا ہے۔ ٢٣ ماگست دن تقریباً دل بجے کا وقت تھامعین الدین اور میرے درمیان یجی باتی مورای تحیس میں مورچ کھودر باتھا اور معین الدین کا شکوف لئے گرنیڈ اشاع ماری عفاظت پر مامور سے کدوشن نے اجا تک حمل کردیا۔ پہلی کو فی معین الدین کی والحيل ران يرتكي معين الدين بيثه كيا جحصاس بات كاعلم تبين تفاكه فالرنك كي آ وازتقر بيأ بر وقت آتی رہتی ہے۔ میں نے معین الدین کومور چہ میں ہے مٹی نکا لئے کا کہا تو معین الدین نے كہا كد مجھے تكليف ب7 بكى اورسائقى كوشى لكالئے كيلئے بلائيس ليكن يمل بات تدبجھ ا المامين في كمانين آب عن كاليس كوكدوش ك صلى كاخطر وقريب آربا بمعين الدين اشابی تھا کدورسری کولی اس کی بائیں ران جس لگ گئی معین الدین نے کا اشکوف کارخ دھمن کی طرف کیا تو تیسری کو کی معین الدین کی دائیں پہلی میں لگ کئی پھر چیوتھی کو بی معین الدین کے سینے میں گلی جس مے معین الدین منہ کے بل گریز امیں نے اے سید ھاکیا تو اس نے مجھ

ے یانی انگا۔ دوسرے ساتھی لزائی عیں معروف ہو گئے میں نے معین الدین کو کہا کہ پاکی تھ حارے پاس موجود نیس ہاس نے کہا کہ کی اور ساتھی سے پید کریں میں یانی کیلئے جا ہی تھا کدائ نے مجھے چیجے ہے اوا دی میں والی اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے کلہ پڑھے کا کہا بیں نے کلمہ پڑھا اس کے بعداس نے تین دفد کلمہ پڑھا اورآ تکھیں بند کرلیں بجائے میرے ہاتھوں سے پانی پینے کے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک ہے حوض کوژیر جا کرپیاس بجهائی۔ جب معین الدین شہیدہ واتواسی اثناء میں جارے دوسائقی اور مجھی شبید ہو گئے اس وقت تو پول کے دہانے جاری طرف آگ اگل رہے تھے۔ وغمن حاری طرف نشاند کے کرہمیں مارر ہے تھے۔ہم نے معین الدین اور باتی شہید ساتھیوں کو پھوڑ ااور ہم نے دشمن سے مقابلہ شروع کردیا۔ بیمعرکہ تین دن جاری رہامجی وہ ہمیں چیھے وتکیل وية اوربهى بم أثبين وتكيل وية آخر كارتيسر عدن بم يدمعر كدجيت الصفالى اتحاد كي في كيمونسك فوجى بم في مردار كے اور تقريباً دوسو پياس ١٥٠ فوجي گرفتار كے يتسرے دن تقریباً ۵۴ گفتوں کے بعدشام تقریباً چار ہے ہم جب اپنے شہید بھائیوں کوسنبالنے کیلئے گئے تو باتی ساتھیوں کو و کھے کرتو ہمیں یقین ہو گیا کہ شہید ہو گئے ہیں تیکن معین الدین کی اس وقت ہم نے بجیب حالت دیکھی کمعین الدین کے ہونٹ بل رہے بھے بعض ساتھیوں نے کہا كرةارى معين الدين ابھى زندہ بے ليكن بعض ساتھيوں نے كہائيس شبيد ہوگيا ہے كثرت ے تلاوت کلام یاک کیا کرتا تھا۔ اس وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کواس کرامت ہے نوازا ہے۔ معین الدین کا جسد خاکی بذریعہ بہلی کاپٹر ہم نے کابل روانہ کردیا۔ افغانستان کاصوبہ قندوز بالکل ثمال بین روی کے بارڈر پر واقع ہے اور زینی راستہ برحزب وحدت کا اس وقت قبنه يقامعين الدين كاجبد خاكى رات بجركائل ش ربااور جنازه يؤها كياليج كوميين الدين كاجسدخاكى بذريعه وين اسلام آبادرواندكرديا كيامعين الدين كادومراجناز وتخصيل تلاكنك کے گاؤں سکھر میں ۲۷ ماگست کورات دی ہجے پڑھا گیا۔ آپ کے جسد خاکی کو ۲ م گھنٹوں كے بعدرات كيارہ بح آپ كر كانجايا كيا۔

#### شهبيد كى كرامات

۱-۷ ه گفتنوں کے بعد جب تابوت کھولا گیامیت بالکل سیج سلامت بھی بالکل تازہ تھی۔ ۴- رات بارہ بیج ہے لے کرمیج دس بیج جنازہ پڑھنے تک ہونٹ ملتے رہے بھی ہونٹوں کی حرکت تیز ہو جاتی اور بھی آ ہنتہ اور یہ نظارہ کئی لوگوں نے دیکھا۔اس طرح محسوں ہوتا تھا جیسے تلاوت کردہے ہوں۔

۳-منہ ناک اور پیٹ سے تازہ خون جاری تھا۔منہ ہے خون کے بلیلے اٹھتے تھے۔ ۴-جہم اطہر سے بجیب تی آ واز آتی تھی محسوں ہو تا تھا کہ سانس جاری ہے۔ ۵-جہم اگرا ہوانییں تھا۔ بہنوں نے پاؤں کے انگوشوں سے وصائے کھولے تو پاؤں علیحہ و علیحہ و ہوگئے ۔جہم کودیائے سے جہم دب جاتا تھا۔ ۲-جہم مبارک سے کافی دور تک خوشبو آتی تھی اور شنڈک محسوں ہوتی تھی۔ یہ جہتازہ کے بعد منہ سے خون بہنا بند ہوگیا تھا۔ جنازہ شہید ہوئے کے ۹۲ کھنے بعد پڑھا گیا۔ آپ کی بیر کرامات ہزاروں لوگوں نے دیکھیں۔

آپ کا ۱۹۸ ما آست ۱۹۹۸ء (درجهادی او تل ۱۳۱۹هه ) کو ۹۳ کمنٹوں کے بعد صبح وی بیج جناز ویڑھا گیااور آپ کے آبائی گاؤں کوٹ گلہ ش فین کردیا گیا۔ (تریہ عزیز الزمان رحمانی) عبد انتیم شہید توش اخلاق ، ذہبن فطین ، انتہائی فرمانبر دار اور زیر دست مقرر بھی تھے besturdubo'

## تعيم شهبيدر حمداللد

#### باتنسان کی یاور ہیں گی

شیادید کے حصول کیلئے قیم شہیدگا جذبہ قائل دشک اور قائل تھید قیاد ندنے اس ک تمنا کی فاج رکھ ل

پندها دکرام کی دعاؤں سے اللہ نے جھے جہاد کا مذہرہ طاکیا اسلیلے میں جہاد کیلئے
افغانستان روائی ہوئی دوران جہادھم بھائی کوئی تھنے ہے، شدید زخی ہوئے اور اکل شمیر
علی را معالیٰ ترہ ہے۔ صحت باب ہوئے کے بعد دوشیل آئے اور بعداز جعد طاقات ہوئی۔
علی نے حادث کی تعمیل اپھی تعمینات سناتے ہوئے جہا جہد نے رونا شروع کردیا میں
منے کہا '' بارہم او تو ہواد ایرا دئی ہے۔ بیدونا کیسا؟' تو کہتے گئے ' خطیب ما حب رونا
اس نے ہول کہ میرے گئی دوست اس معرے میں شہید ہوگے ، لیکن بھی بدتھیب محروم روا
میل آئے میں کہ تو تھے میں میرا کے دعافر ما کی اللہ تھے شہادت کی قست سے مرفراز فرما ہے'' میں نے
آئین کی تو تھے میں جدنے جس طرح موان میرا میں حب کے شادت کی دعاکر ہیں' میں نے ہتھے
کیا'' استاذ تی الم میں تھی ہوئی کے آئے وقعے کانام تھی لیے تھے۔
کیا ''استاذ تی الم میکن آئے ہوئی کے آئے موقعے کانام تھی لیے تھے۔

فرٹیکہ شہادت کے صول کیلے ٹیم شہیدگا جذبہ قائل دفک تھا اور قائل تھلید یمی سالنہ کریم نے اسپنے اس بیادے ہندے کی تمثاؤں کی لائ رکمی اور خوب رکھی ہشہادے کے علاوہ تھم بھائی کوکسی خواہش ہیں ہمی نے تو بیچ ٹیمیں دیکھا اسی تؤیب کی بنا پر اسپنے امیر کے تھم کولیک کہتے ہوئے جام شہادت نوش فرایا۔ مندات في

تا نہ تخفد خدائے بخشدہ

ابن معادت بزور باز وغيست

ش هيم شهيد كوشهيد موت كساته ساته مستجاب الدعوات بحي مانيا بول ميراول کہتا ہے کہ رس کریم نے جس طرح قیم کوشہادت کی آ رز وکرنے برطاعت شہادت ہے مرفراز فربايا بيداورجم المرت معزمت كى ربائى كالجرسواتي بيداى المرح ميرادا كاور بالك تحميركما آزادي كعواسل سيمي اسيغال نيك بندسيدكي آرزوخرود يودي فرماسة كار میرے لئے جس طرح فیم عبیدی مجتب ، حقیدتی، خدستی، اطاعتیں اور بیاری بیاری با بمن زندگی کی حسین ترین یادگاری چی ای طرح تیم عبید سکریزے براے بھائی عبد انگیم کا حوصله بهت اورمبر كاوومظا بروجي ياد كارب كاجوانبول نفاتيم شبيدي شهادت يردكما إ ب فتمان مجيم مح مالات شي لكما ب: أنبس والدكي وفات كايد جابو كني كليريد سرے مارا تھ گیا۔ والدو کی وفات کی خرالی تو کہا تیں دعاؤں سے تحریم ہو کیا۔ بوائی کی وقات کاسنا تو کینے کے میری ریزے کی بڑی ٹوٹ می اور زار وقطار رویزے۔ بھائی کی موت ، چرجوال سال بعائی ، چرفیم شهید جیها بعائی ، رشهادت کی برکت اور شهید ریخون كى عقمت بىدكى كى دالده، بعائدل ادر بينول نى بدينال مردورسلاكا مظاهره سرمے برسی کو ورطاز حمرت میں ڈال دیا۔ اللہ کریم تیم شہید کے ورجات باند فرمائے۔(آشن) (توریمولایات نیاد)

سملام اے رابرو راہ وا

pesturdubook

## عبدالله بهائي عرف حمزه شهيدر حمهاللد كي يادمين

مزوشہید فی الدین مے شن کو آھے بردھاتے ہوئے لیا ہے شہادت کی خادت زیب تن کر لی میں میں میں میں میں میں میں میں می سے ۔ جب میں میں میں میں میں اللہ کی اللہ بھائی شہید آیک مخالف اور ملتسار ساتھی تھے۔ جب سے موصوف نے ہوش سنجالا وہ شہادت جیسی نعت کی جبتی میں رہج تھے۔ انہے ووست احباب سے اکثر کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ چش کرتا چاہتا ہوں کے بعد الیکن اللہ کے قبلے افغانستان میلے گئے۔ جہاد کی تربیت کیلئے افغانستان میلے گئے۔

تقریبات ماہ تک تربیت حاصل کی اس کے بعد گھر تشریف لے آئے۔ کچھ عرصہ بعد جب موصوف کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے ایک مایہ ناز کما شرسجاد افعانی " کو ہندو درندوں نے جیل کے اعدر شہید کر دیا ہے تو یہ س کر دیگر مسلمانوں کی طرح حزہ شہید کے اعدر بھی ہندوؤں سے انتقام کی آگ بحرک بھی ۔ تو انہوں نے فوراً جیاری کممل کی اور شمیر کے اعدر چلے گئے اور عرصہ دراز تک ہندو بنتے ہے برسم پیکار ہے آخر کارمحرم ۱۳۹۱ء میں ایک محاصرہ کے دوران جز داسے ساتھیوں سمیت جام شہادت نوش کر گئے۔ (تحریر فرمان بل بھرای)

الله تعالی ایسا بھائی ہر بہن کودے

ایک بھائی کی داستان جمن کے تلم ہے۔ اس مظیم بھائی کے حالات زندگی کامختصر ساتذ کر وجس کی ایک جھک کیلئے آ تکھیں ترشق حمیں۔اس کی میٹی میٹی مسکراہٹ آئ بھی جاروں افر ف پھیل ہے۔ووریا کاری کو پیندنیس کرتا تھا۔اس لئے لکھنا خود ہے پکوٹیس جا جے تھے۔لیکن پھر بھی پکھڑو ذکر ہوکہ و بھی کسی کا مبکر کوٹ تھا، کی بہن کے ول کاسکون، بھائیوں گی آ کھے کا تارا تھا لیکن سے مجتبی اس ایک رب کی مجانع کا مناصلات کی اسکون اس پر قربان (اس کی خدمات کی ہا تمیں بہت الویل جیں لیکن بہت کوشش سے مخترکیں )۔

۲۱رجون ۱۹۹۷ء کو افغانستان جہادی مہم پر دوان ہوگیا اور پکھی طرصے کے بعد پنڈی ایک شہید کی لاٹر الا یا۔ خبریت معلوم کرنے کیلئے اس نے فون کیا تو بہن کے بے صدا سرار پر گھر آ گیا۔ اس دوران ۱۹۹۵ج نوری ۱۹۹۸ء کو دائد محترم احیا تک فوت ہوگئے۔ بیاب پنجابہ ساتھیوں کے پاس چکوال تھا اورا طلاع ملنے پرآیا، والدمحترم نیم سے بہت بیار کرتے تھے اور کہتے کہ میرادل کرتا ہے کہ فیم میری آ تکھوں یہ بندھارہے۔

تو ووآ تھ جیس بن اس بیارے کو تلاش کرنے والی بند ہوگئی تھیں ،اب اے والدہ محتر مد کی فکرنگ کی کہ کیس ان کی خدمت کی وجہ سے جھے رکنا نہ پڑے پھر اس نے اپنے سے بڑے بھائی سے بچ چھا کہ اگر آپ والدہ کی خدمت کا ذمہ اٹھا کیس تو میرا کام شدر کے کیونکہ جہاد تو کسی حال میں چھوڑ نافیس سے بیجے بہن بڑا زوال گھر پر آ جائے گا اور آپ سے بڑے دو ذمد دار بھائی بھی جیں ، آپ کے چیچے بہن جیں، میں ایک شہوا تو کیا فرق پڑتا ہے اور جھے تو قربان ہونا تی ہے۔ پھر ہارفروری ۱۹۹۸ وافعائشتان جلاگیا۔

اوراکتوبر ۱۹۹۸ء کواے گوئی لگ گئی تو وہ طلاقے میں واپس آ گیا ہ انک دفتری کام
انجام دیتارہا۔ گوئی اس کے بیچیئر ول کو چیرتی ہوئی سینے کے آرپار ہوگئی للبذا اے گاذیہ
جانے کی اجازت نہ بھی میکن وہ بارپار کہتا کہ جومز و کاذیر ہے وہ ادھر کام کرنے میں نہیں۔
اور پھرآخر کار اس کی خواہش پوری ہوگئی سب دوست احباب سے ل کر اورا پنی والدہ
محتر سے اجازت لے کروہ گاذ جنگ پر روانہ ہوگیا۔ جون ۱۹۶۹ء مطابق ۲ رصفر المنظفر
۱۳۳۰ء کوڈ ڈیال وادی ٹیلم سے اپنی بڑی بہن کی طرف خط تھھا جن کے بیٹے ولید ہے اسے
ہومد بیار تھا کہ میرا ول کررہا تھا کہ جانے سے پہلے ولید سے خوب ول پھر کر ہا تھی کر لوں
لیکن ملا قات کا کوئی فر ریونہ بن سکار مراق کے اندر کیسے گزریں کے لین اگر آ ب لوگوں سے ملا قات کرت

قرباتی چیرماهمی میری دیدسنده جائے لہذا جورب کی رضا اس برخوش بیں۔ وہ اڑھائی ساک بعد ماذ قات ان شامالله موکی بصورت دیگر آ کے ان شاماللہ ( منت میں ) ہو جائے گیا ر

شہادت اعاری آ رزو ہے مقصد تیں ،مقصد اللہ کے دین کی سر بلندی ہے اور ایک آخرتی خط گھر والوں کی طرف بڑے ہمائی جودالدے بعد ؤمد دار ہیں ان کو بھا رصفر اُمظلم \* ١٩٠٠ مه كوافعهم قام سے كلما - اور كلم آخر كار مير ب استخليم بجابه بما أن كا اسرابر بل ٢٠٠٠ م كل ورس تی شب کودادی مشمیر کی تحصیل اولاب شراخون کرا. جس نے سب ح اوغ روش کرد ہے الحدوثة \_ اورم ارايريل و و ١٠ مرطابق ٩ رئوم الحرام ١٣٧١ ما كوشام ١ بيج كمر والول كواطانات دی گی دل ہے بی کیا کہ

> البو کے تطرول کے بچ ہو کر ہزار مکشن سحانے والو تمباری یادیں کمی دیس دل میں افتی کے اس یار جائے والو ملامق يهملام تم ير

١٣٠ منال ١٠ ماه ١٠ ون ك عمر عمل شهيد موقع والع ميرس بعالي تيرا خون رایگان نیس جائے گا(ان شاماللہ) (تحریر: بمشیرہ فیم شبیدً)

## ساجد محود قریشی عرف کمانڈ رعبدالرحمٰن فارو تی شہید

بائد قامیر علی تماز مغرب کی اوا می کے بدر جب کمر پہنچا تو خناف معول کھانا وسر خوان میں میں میں ہورے المید نے بتایا کہ حاتی کی اور بند میں ہورے المید نے بتایا کہ حاتی کی خوان میں بہتر مداف کی مسافت پر رہے ہیں اون کا بیٹا مقید محتمد علی ہور ہے ہیں اون کا بیٹا مقید محتمد علی ہور ہے ہیں ہونے کا آل کے محرجانا ہے۔ جب ہم تیار ہوئے تو ایک مقید محتمد محتمد علی ہور ہے ہیں ہور کے اور آئی ایک محرجانا ہے۔ جب ہم تیار ہوئے تو ایک محرب اور ایک میں میں میں ہور ہے اور آئی ہوئی۔ چھومت بعد اور الدوم محتمد محتمد محتمد محتمد محتمد کی اور محتمد بعد اور الدوم محتمد محتمد کے قربی دوستوں سے جو حالات مداور العام محمد کے قربی دوستوں سے جو حالات مداور ہوتا ہے۔

ما جد محود قرائی داند ما تی کل درین قرائی عرف کی مضافاتی ایستی کا بیابا فزی
علی بیدا ہوئے ، ابتدائی تعلیم حری اور پھر داولینڈی جس حاصل کی ، میٹرک کے بید
کا حری کا نے داولینڈی سے ڈی کا م کیا دور مردیئر کی تعلیم کرائی کے ایک کارٹی سے
حاصل کی تعلیم کے بعد کچھرصہ با قاعدہ مردیئر کی تعریف کی شہید کے قریبی دوست
اور بچا زاد بھائی ڈاکٹر احسان الحق کا کہنا ہے کدمیرا نہیں سے جائی تک کا حرصہ شہید
کے ساتھ گزدا ہے۔ وہ اداد ہے کہ بہت کے انسان تھے ، وہ اسیاب پر تفریش دیکھتے
تے بلکہ بر معالمے جس الشری کی کائی بیٹین اور مجروسر کھتے ہے۔ وہ فود می موجود ہو اسیاب پر تفریش دیکھتے
معاشرے کی برائی اور لیونس سے دور دے اور فوجان نسل کی بے داہ دوی اور محیل
کو دے خت خالف تھے ۔ جب سے جہاد کے قیم کام سے دابستہ ہوئے کہتے تھے کہیں
ان کی اولین خواجش تھی الشدے بالیان کی میٹولیت کا انداز والی رکھوں گا اور شہادت تو

ود جب می گرز سے تو کہتے کرزیم کی تو جاد کی زیم کی ہے۔ بد گرفیس بیاتو قید خاندہے۔ ایک دومرے دوست جا ندمز بزنے تا پاک ۲۰ دان کی جب وہ جاد کیلئے رائے مغر باعدہ بچے تو تھے فون کیا ادر پھر ملا تاست پر کئے گئے " وعاکرنا بھے اور انھیں ہو۔"

besture to other, worldpress, com میری المیے کے استضار برشہید کی والدونے بتایا کیشروع شروع میں جب وہ جہاد کیلئے جانے گئے تو ہم نے کہا ہماری اولاوش تم بوے موراسیے سفیدریش والد کے ساتھ کام کائ میں ہاتھ بٹاؤیا بیرون ملک جلے جاؤاورمحت مزدوری کر کے ہماری مالی حالت بہتر بناؤاورو بی كمائي ميں سے جہاد برخرى كرويد بھى جہاد ہوگا تو كہنے گلے: " ياجى اُليك بےليكن تشمير ميں مظلوم ماؤل اور بہتوں کا کیا ہے گا۔ تشمیراور بیت المقدس کوکون آ زاد کرائے گا۔ ''ساجد شہید کی والده صاحبے کہا کہ و وجب بھی گر آتا تو میرے قید موں میں سر رکھ کر کہتا" ان دعا کریں اللہ تعالی مجھے شہادت کی موت دے' تو میں رونے لگتی لیکن عرصہ حجہ ماہ سے میں اس کیلتے شبادت کی دعا کرتی تھی ادراب ۲۰ دن قبل جب وہ جانے لگا تو ٹھر پہلے کی طرح شباوت كى دعاكى ورخواست كى، ين في اس كى خوشى كيلية اس كم مقصداور تمنا من كامياني کیلئے دعادی۔اللہ کاشکر ہے کہ اس نے میرے بیٹے گی تمنا پوری کردی۔قابل ذکر امریہ ہے كد شبيد ك دادا جان ايك بزرگ شخصيت ين اور پورا كرانه نيك بيديد شبيدكى اور جهادكى بركت بيد شبيد كروالد صاحب في بتايا كدوه جب بعي كحراً في أن كاليك على كام جوتا کہ جہاد کے سلسلے میں لوگوں ہے اور دوستوں ہے ملنا اور جہاد کیلئے عطیات اور فنڈ جمع کرنا۔ شبادت کی خبر لانے والے مجامدین کے مطابق چندون پہلے انڈین آ رمی کے ساتھ کمانڈر عبدالزمن شبيدي كمان ش اليكروپ شديد جعز بول بش مصروف قعا كدعام مي كوييروپ آری کے محاصرے میں آ گیا۔ ساتی محاصرے سے نطف میں کامیاب وے جبکہ کما غرر عبدالرطن ماجد محووقر يُثَ باردوى مرعك بطنع كا وجب جدما تعيول كي مراه شهيد وكا-شہید موصوف نے اپنے دحیت تا ہے میں جس در ددل کا اظہار کیا ہے و دامت مسلمہ اورلہولعب میں مشغول، گردونواح کے حالات سے بے خبر، تشمیر، فرجینیا، فلسفین ، افغانستان اورحر مین شریقین کے حالات ہے تا واقف لوگوں کیلئے قابل خور وقکر ہے۔

شہید" کی کرامت کا اہم واقعہ ... ساجد شہیدگی والدونے بنایا کہ آج میج میرا تھوٹا میٹا جب نیندے بیدارہ واتو کہنے اگا ای آئ جارے گھر مجاہد تمیں کے وہ ساجد شہید کو بھی مجاہد کہتا بياتو مين في يوجها كدماجدة ع كاكبنا لكانيين كونى اورجابدة كي ك- چرواقعي آج وكي عابدين مارے كرا ئے بينوں نے ساجد كى شبادت كى خرسانى ـشايدالله تعالى نے يجےكى زبان سے ایسی باتھی کہلوا کرشہید کی والدہ کو ایسی خبر کیلئے پہلے سے تیاررہ بنے کا اشارہ دیا ہو۔ ومیت نامه شبید کے ساتھی مجابدین شہادت کی شرکے ساتھ شہید کے والدین کودے گئے تھے۔

# hestudubare Monthless com

## آه!....منصورعلی شهیدر حمة الله علیه

منصور علی کوفوج میں جرتی ہونے کا برا شوق تھا گریہ باز واور آگھ آڑے آئے اللہ تو وہ عظیم کام آپ سے لینا جاہتا تھا جس کیلے سحا ہہ \* کور یکٹانوں میں اور سندروں میں جلایا گیا تھا۔ دین کی سربلندی اور اپنی ماؤں اور بہنوں کی عزت کا تحفظ کرنے کیلئے آپ کوفوج کی بجائے مجاہد میں کیجا تھا وہ اوی عبور کی بجائے مجاہد میں کیجا تھا وہ کی بجائے کا جو کھیں کے وادی میں بیجا تھا وہ کی ۔ والدین نے خصوصاً والدہ محتر مدنے اپنے بیٹے کوجس مقصد کیلئے وادی میں بیجا تھا وہ خرسنے کیلئے بتا بتھیں ۔ تقریباً فرز ھا وابور آئیا ہے کوجس مقصد کیلئے وادی میں بیجا تھا وہ کہ بینا تو نے اپنی والدہ اور بہن سے کیا ہوا وعد واپر اکیا ہے کوجس شہیدگی بہن نے اپنے بھائی سے کہا گیا کہ وادن شاء اللہ قبول بھائی میں اپنی اسلی مال اور بہنوں سے ہوگی ۔ منصور علی نے کہا کہ اس وعدہ کوجو میں اپنی اسلی مال اور بہنوں اور وہ وعدہ جو میں نے اپنی اسلامی ماؤں اور اپورا کرتے ہوئے ان کی عزتوں پران شاء اللہ قربان ہوجاؤں گا۔

اس طاقات میں شہیدئے اپنے والد کو بتایا کہ جو ٹبی میں نے وادی میں قدم رکھا اللہ تعالیٰ نے میری آ کھے کی روشی اور باز و کی کمزوری کو درست کردیا اور میں اب اس باز واور آ کھے کی روشنائی سے ہندوؤں کو ڈھویڈ کرقش کروں گی ان شاءاللہ۔

باپ نے تھیجت کی کہ بیٹا گوئی سینے پر کھانے اور ہندوؤں کو سبق سکھا کرخود جان دینا تا کہ ان کو معلوم ہوجائے کے تلم کسے کہا جاتا ہے۔ ماں نے پیغام دیا کہ بیٹے تشمیری ماں اور بھن کا تحفظ کرتے ہوئے جان دے دینا بھی تھے سے خوش ہوں۔ اپنے جذیات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ اگر تو نیازی بن کرلوٹا تو بس جمہیں دنیا کے 100 May 100 St.

مندے باحول میں نہیں دکھوں کی بلئے تیرامسکن مجاہدین کا وقتر ہوگا اور میں جاہتی ہوں کہ ۔ میرے دوسرے بیٹے بھی تیری طرح اس میدان عمل نشرانگل کھڑے ہوں۔ ویں نے ان جذبات کا اظہار کر کے محابیات کے دور کی یاد تاز و کردی اور اس سنت کو بھی زعرو کردیا کہ حضرت خنساتا ہے اپنے بیٹوں کومیدان عمل میں جانے رکھا تھا کہ بیری کل شہید کی مال کہلاؤں کی ای جم کے جذبات منصور شہید کی والدو کے تتے۔

وقت تیزی کے ساتھ گذرتار ہااور منصور شہید شہادت کے قریب ہوتا رہا کہ یائی ہاوگا حرصہ کزر کیا اور اللہ کو اس شخص پر ترس آسمیا ہو کا بنے کی رعنا نیاں ، اپنیا ہاں بہن اور واللہ کو چھوڑ کر برف پوش پہائہ ول شن اپنی واقعی رب کے حضور گذار نے والا اور وال کو ہند دوئن کو جہتم رسید کرنے والا خود جنت کا دولیا ہتے والا تھا ، حوری اس کا انتظار کرری تھیں ، جنت سیائی جارتی تھی۔ 10 روی وہ 10 م کو ایک معرکہ جن بھووک سے ٹہ بھیز ہوئی۔ اس شرک معمور شہید نے بڑی جوانم ردی سے ہندوؤں کا مقابلہ کیا اور اٹھارہ ہندوئوں کی اور ایک مجرکوجہتم واصل کیا اور اسپنے آیک ساتھی سمیت جام شہادت کی نیا اور والدین کی خواہش پر سینے برگولیاں کھا تھی۔ ان مذو تا انہ راجھون

#### منعبورشهبدكا وصيمت ثامه

منعود شہید نے جودمیت ناسد تھا تھا جب اس کو کھولا کیا تو اس شریا تھا کہ ہے۔

حتر موالدین النہ تعالی نے آپ کو تمن بیٹے دیئے ہیں لیکن اپنیا خاص رحت بھر ہوگی ہے کہ

حصابیت داستے ہی تو لی فر ایا ہے اور وصیت کی کہ جب بری شہادت کی تحرآ نے تو ردئے

کے بجائے توثی کا اظہار کر تا اور شکرانے کے تو افل ادا کر تا اور بھا تین کو تا کید کی کہ پانچ

وقت کی تماز پڑھن وردین کو تھے کی کوشش کرنا اور کھا کہ و نوشی آ نے کا سقید کھو سرنے

ہے بہلے موست کی جاری کرو والدہ نے وصیت کے مطابق شکرانے کے تو افل اوا کے اور کہا

کہ انحد لفد علی بھی ضہید کی وائدہ بن کی بول ۔ جب انھ مقام سے دابطہ ہوا تو والدہ محرّ سے

اس خوا بیش کا اظہار کیا تھا کہ شن منعود کی نے با دول اور ڈاڑھی وائی تعویر دیکھتا ہے ہی

ہوں کیونکہ منصور کی گھر میں بھی کوئی تصویر یہ بھی یعنی اس نے بنوائی ہی نہ بھی اور کہنا تھا کہ اللہ ویرا کیا ۔ تصویراسلام میں منع کی گئی ہے۔ ماں کی اس خواہش کواللہ کی طرف ہاس تھل میں پورا کیا ۔ گیا کہ والدہ صاحبہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں دیمیتی ہوں کہ میرے ایک طرف منصور کھڑا ہے ۔ اور اس کے لیے بال ہیں ، لیمی ڈاڑھی ہے اور بہت زیادہ خویصورت لگ رہا ہے تو ہا اختیار میری زبان سے لکلا کہ منصور جیٹے تم کیسے ہوتو کینے رفا کہ اس جان میں بہت خوش ہوں یہ میری زبان سے لکلا کہ منصور جیٹے تم کیسے ہوتو کینے رفا کہ اس بان میں بہت خواسورت بھگ ہوں یہ بہت خوبصورت بھگ ہے ہوں کہ وہ بھی تیں اور میں آ پ کا انتظار کروں گا آ پ پریشان نہ ہوا کریں تو میں نے کہا بیٹا میں جا ہتی ہوں کہ وہ بھی تیر نے تشش قدم پر چلیں ۔ وہ کہنے تیرے کیا بیٹان ہوں میں جا ہتی ہوں کہ وہ بھی تیر نے تشش قدم پر چلیں ۔ وہ کہنے نگا کہ ایک کی وجہ سے پریشان ہوں میں جا ہتی ہوں کہ وہ بھی تیر نے تشش قدم پر چلیں ۔ وہ کہنے ذکا کہ ای بی بان شاہ اللہ وہ بھی تیر نے تشش قدم پر چلیں ۔ وہ کہنے ذکا کہ ای بی بان شاہ اللہ وہ بھی تیر نے تشش قدم پر چلیں ۔ وہ کہنے دکھی گئی کے دو بھی تیر نے تشش قدم پر چلیں ۔ وہ کہنے ذکا کہا تی بی ان شاہ اللہ وہ بھی تیر کے تش وہ کی تیر کے تشکی اس میں جا بھی ہوں کہ وہ بھی تیر نے تشش قدم پر چلیں ۔ وہ کہنے ذکا کہ ای بی بان اللہ وہ تھی تیر کے تشکی ہوں گئی کے ۔

خود تو ڈوب محیے لیکن زخ موڑ دیا طوفانوں کا

## bestudubodis Toddpess

#### حافظ فاروق شهيدتحرف كمانڈ رابوو قاص

حافظ فاروق شہید عرف کمایٹر رابووقاص کا تذکرہ والدمحترم جناب مجدار شدرا شور کے قلم ہے بلآ خراس نے انڈین آ رمی ہے پنجہ آ زمائی کے لئے وادی تحقیر کا رخ کیا اور فارورڈ كبوف ك مقام س وادى كشيرين داخل جواروه دى رمضان المبارك مورى ١٩ ردمبر 1999ء کوشلع کو نچھے میں داخل ہوااور مختلف مقامات پر کارروائیاں کرتا ہوا تخصیل سر کلوٹ کے گاؤں گوتھل پٹن پہنچا۔ وہاں پر باقی مجاہدین کے ساتھ مل کرآ سندہ کا لائح عمل تارکیا اور الله بين آ رمي يريدوريه كارى ضربين لكائمين جس بي وثمن كا جاني و مالي نقصان جوار وثمن پر کمانڈ روقاص کے نام سے اپنی جنگی مہارت کا سکہ جمایا۔ ان کا ایک ڈیونکمل طور پر تیاہ و برباد کیا۔ وادی کشمیر کے گل وقوع پر بہت زیادہ عبور حاصل تھا۔ مور خد۲۷ رجنوری ۲۰۰۰ وکو کارروائی ہے واپسی پر مخبری ہوئی اورانڈین آ رمی نے گیر لیا اوران کو ہتھیار ڈالنے کو کہا۔ لیکن پیشیردل مجاہدا نثرین آرمی ہے پنچہ آز مائی کے لئے ہے تاب تھے۔انہوں نے صلاح و مشورے کے بعد انڈین آرمی کو للکارا اور فائرنگ شروع کردی۔ وونوں طرف ے زبردست فائرتك كا تبادله وا-اس دوران اس في اين باقى ساتيون كو يط جافي كركها، لیکن انہوں نے اٹکارکردیا۔اس کے بار ہاراصرار پر ہاتی ساتھی ایک ایک کرے نکل گئے۔ اس نے اپنے ایک مجاہر ساتھی کے ساتھ انڈین آ رمی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انڈین آ رمی کے بندوؤل كوجبنم واصل كيااور جيزفوجيول كوايك كزئل سميت شديدزخي كيا\_اورخودايين ساتحى كرساته شام جوبيج جام شباوت نوش كيا- انالله وانااليد واجعون

خونی جمڑپ میں اس نے دشمن کی تمام جالوں کو قبل کردیااور ٹابت کیا کہ جذبہ جہاد اور شہادت کی خوابش کے آگے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ جس منزل کی طرف قدم بڑھایا تھا اس کو حاصل کیا اور باقی مسلمانوں پر واضح کیا کہ مسلمانوں کی زندگی کامحور جہاد ہے۔ای بیش مسلمانوں کی شان ہے۔اس کا قول تھا کہ اسلی زندگی کا مزاجہاد میں ہے۔اس کا ذاکھ ترالا ہے۔انشد تعالی کے قریب ترین جہادہے۔انشد تعالیٰ کی نصرت کمتی ہے۔ besturdinous wordpress con

#### عبدالطا هرطيب شهيدرحمه الله

مرز مین علی پور ... جہدا ہے مقدس خون کی امین ال سرز مین سے اسلام کی آبیاری کیلئے جب بھی خون مانگا گیا، اہل جن کے تافیائہ پڑے۔ مکومت کے خلافت تحریک بوقو موادنا ممتاز شہید گرب ہے آگے، اگر صحابہ کرام پر طعن و شختی ہوئی تو بیست شہیدگا پی جان کو قربان کرے کہد گئے کہ صحابہ کرام کے مقدس و مطہر و جود کی طرف ہاتھ اشا تو تو دویا جائے گا، اورا گرز بان ورازی کی گئی تو دو زبان کدی سے محتیج کی جائے گی۔ اگر شمیر کے زشمی و جود ہے آ فظی تو یبال کے پروائے شہباز بن کر تھیے اور سے ایک موائے گا۔ اگر شمیر کے ذشمی کے بھی گئے دوند تے چلے گئے اور الا کم ان محاب کی کانام ان کے حوال پر چھا گیا۔ اور الا تھی کے اور الا تھی کی کو کر الدی جوال پر چھا گیا۔

آب کی مرتبہ شہادت جس کا مقدر بنی وہ آیک ولی کامل مولانا نظام الدین کے پوتے اور آئ کے ایک جیدعالم مولانا عبدالرجیم کے نوخیز شنرادے جیں۔ جون ۲۰۰۰ء کے اواکل میں بیدول فگار خبر کن کہ علی پور کے ہونہار مجاہد عبدالطاہر طیب تشمیر کے محافریر آزادی کیلئے حدوجہد کرتے ہوئے قافلہ شہداہے جا ملے۔

صوبہ پنجاب شلع مظفر گڑھ کی توائی تخصیل علی پورے ایک چیوئے سے قصیہ ، جھمیم والا'' کا پیپوت • ۱۹۸ م کو پیدا ہوا۔ ٹیپوٹی سی عمر میں لڑ کمڑائے قدموں سے اپنے والد ماجد کی اُنگلی کچڑ کر مدرے جاتا اور اپنے شعور کی او کو مدرے کے ماحول میں پختہ کرتا رہا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والدے حاصل کی اور قرب وجوارے مدارس میں اپنی ملم کی تھی کو بجھا تا رہا۔

بھین جی سے ہندوق جلائے کا بہت شوق تفا۔ اتنی چھوٹی عمر میں قد آ ور شکار یوں اور نشانہ ہازوں میں اٹکا شاریقیقا قدرت کی طرف سے پچھاور کروائے کا پیش خیمہ تفا۔ اب محسوس ہوتا ہے کہ قدرت نے ان کواپنے لئے نجن لیا تفاورنہ جس تعریش وہ شکار پر جایا کرتا ال عرك آن ك بجاتو سحيح طريق على محي نبيس بكز كلة \_

ر سرب برب ہوافظ ہر دونوں بھائی جب ہاتھ ٹی ہاتھ ڈالے انتدکی راہ میں جوانی محصوصی مبدالظ ہر ، عبدالظ ہر دونوں بھائی جب ہاتھ ٹی ہاتھ ڈالے انتدکی راہ میں جوانی محصوصی لٹائے کیلئے جارہ جے تھ ایسا منظر جوز مین اور آ سان کی تاریخ میں بہت کم و یکھا گیا۔ آج زمین پر دہ انسان گوڑے منظر جوز مین اور آ سان کی تاریخ میں بہت کم و یکھا گیا۔ آج زمین پر دہ انسان گوڑے اس خطے ہوں کہ عظم دیا گیا تھا۔

تھے۔ جن کی عظمت کو تشکیل ہوگئی محرکت میں سولہ لاکھ سے زائد شہدا کی مقدس سرز مین افغانستان کے محاد وال پر جہاد سے محبت کا اندازہ ان کے لکھے گئے خطے سے واضح ہے جو انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے دیسا در ایسا کہ اگر میں زخی یا شہید ہوجاؤں تو قلر نہ کرتا ہم انتد کے رائے میں انہوں نے دیسا در اس حیط میں انہوں نے دیسا در اس حیط میں انہوں نے دیسا در اس حیط میں انہوں نے دیسا در اس حیا ہیں اور مسلی اند علیہ وجاؤں تو قلر نہ کرتا ہم انتد کے رائے میں جی اور میں موجہ خود رائیس بلا کم وفیش سے دیسا در ایک دوبارتیس بلا کم وفیش سے انہیں مرجہ خود نظا در کم وفیش سے انہیں مرجہ خود نظا در کم وفیش سے انہیں مرجہ خود نظا در کم وفیش میں مرجہ خود نظا در کرتا ہم اند کے دوبارتیس بلا کم وفیش سے انہیں مرجہ خود نظا در کم وفیش میں مرجہ خود نظا در کم وفیش مرجہ خود نظا در کم وفیش میں مرجہ خود نظا در کم وفیش میں مرجہ خود نظا در کا کا می کرنا ہم انہوں کے دیا تو کرنا کی کرنا ہم انہوں کے سے کہ کرنا ہم انہوں کے دوبارتیس بلا کم وفیش سے کھی کرنا ہم انہوں کے دوبارتیس بلا کم کو کیش میں میں میں میں میں میں میں میں میں کرنا ہم کرنا کے دوبارتیس بلا کم کو کو کرنا ہم کرنا کے دوبارتیس بلا کی کرنا ہے کہ کو کرنا ہم کی کرنا ہم کرنا کے دوبارتیس بلا کی کرنا ہے کہ کو کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا کرنا ہے کرنا ہے

چراج کف ایک دن واپس آ گئے .... غازی بن کران کی ٹا تگ میں گولیاں لکیس تھیں عید سے چکھ عرصہ پہلے آ ئے۔اپ والدین رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ ان کی یہ آخری عیدتی اور شایداس ملاقات کا اہتمام خالق قدرت کی طرف سے بطور خاص ہوا۔

بالآ خراکی مرتبہ پھر شہید ہونے کی آرز و لئے جہادی سفر کی طرف گامزن ہوگئے۔ ای دوران شہید ہونے سے تعوثر اعرصہ پہلے' اٹھ مقام' سے اپنے بھائی کو دط لکھا جس میں انہوں نے اپنے شبید ہونے کی وعاکرائی اور اپنی فلطیوں اور کوتا ہیوں کی معافی ما گلی اور خصوصاً والدہ صاحبہ کوتسلیاں اور سلام پیش کیے۔

آخر کار خط لکھنے کے ایک دن بعد خونی کیر کواپنے پاؤں تلے روندااور وشمنوں سے نبرو آزیا ہو گئے ۔ ایک ون اس با گے اور بھیلے فقیم مجاہد کا خون صفہ پورو میں گرا۔ اس مجاہد کے ساتھ دومجاہداور بھی تنے میں ان کے ساتھ ل کر ایک بارودی سرنگ لگائی اور شکار کے انتظار میں بیٹے گئے ۔ تھوڑی در میں ایک فوقی جیپ اس پر سے گزری اور فیتجنا دس فلیظ ہندو فوجیوں کے چیتیوں نے ترب و جوار کی فارتوں اور در فنول پر چینے نظر آرہے تھے۔ اسی دوران مزید Jesturdunante mordbress.com أنفترى تيني كى اورماسر وكرايا اور تتعيارة النے كوكها كرانلد كان شيرول بجابدين في رائے کوڑ جج دی۔اس موقع پرایک خوز پر جھڑپ ہوئی جومج آٹھ ہے ہے سہ پہر دو بچے تک جاری رہی۔اس طویل جھڑپ کے دوران دھمن کے ایک کیٹن سمیت یا نچے فوجیوں کوجہنم واصل کیا۔ تاہم مردانہ داراڑتے ہوئے اس مجابدے علاوہ مجابدین کے ڈسٹرکٹ کمایڈرشیر احمد ڈاراور شجاع آباد ملتان نے تعلق رکھنے والے حیدرشا بین نے جام شہادت نوش کیا۔ ال عظیم شبید کی شبادت کی خربھی عجیب و فریب طریقے سے وصول ہو تی میج فون پر

اطلاع ملی کدان کے بڑے بھائی عبدالظاہر شہید ہو گئے۔ ایک دن تعمل ان کے والدین بزے میٹے کی شبادت کی میار کباد وصول کرتے رہے۔ پھرا گلے دن تقید اِق ہوئی کے نبیں چھوٹے بھائی عبدالطا ہرطیب شہیر ہوئے ہیں۔ کیسا تھا وہ لحہ جب مال کو پہنجر کمی اور مال بھی اليى جس كاجواب عظر فرشتوں كوبھى جرت ہوگئى ہوگى۔

مان نے کہا مجھے میاطلاع ملی کہ تیرا بیٹا شہیدہو کیا اور پھراطلاع ملی تین و سرا بیٹا شہید ہوگیا۔میرے لئے کوئی پریشانی کی بات نہیں کیونکہ میں نے دونوں جگر کوشے بھیجے ہی شہید مونے کیلئے ہیں چر مجھے کس بات کاغم چھوٹا شہید ہوایا بردا۔

شبيدكى والدوف اسية جهوف بيغ عبدالباسط كوكها كالحمد للد تيرايسانى شبيد بوكياتو بمى ای کی شکل وشاہت کا ہے اس کی جگہ خالی ہوگئی۔جلدی ٹریڈنگ مکمل کر اور بھائی کی جگہ سنبیال۔ صدآ فرین ہے اس خاتون کی ہمت برجس نے صحابیات کے تقش قدم پر چلتے ہوئے ایک باروه ہی مثال قائم کردی۔

> اگرائیی باہمت مائیں ہوں اوران ماؤں کے تعل طاہر، ظاہر جیسے ہوں تو کافروں کو کس طرح جرأت موسكتى ہے وہ ان مجابدين كے سامنے سرا شماعیس۔ آج آیک بھائی شہید ہوگیا دوسرا بھائی تاحال تشميرك اندر باور مندو بنة كى ده چوليس بلار باب كدات تشمير م كين جائے پناويس في يارى \_(توريد موالفارام)

besturdubor

مجواسة اسمام

#### سفيرشهبيدر حمدالله عليه

ہنمیوں نے کیڑوں کے دوجوڑے ساتھ کئے اور میدان جہاد کی طرف چل پڑے اس عظیم مروبی ہو کے حالات زندگی کا مختصر ساتڈ کرہ ،جس کی بیاری بیاری باتھی ،جن کوہم کمی قراموش تیس کر سکتے ، آج بھی تعارے دلوں پر اسپرا کیسے ہوئے ہیں۔ پورے خاندان کے دلوں پر ران کرنے والا میصعوم لوجوال تشمیر کی آزادی پر اپنے جان نچھا و کر کھیا۔

صوبہ پنجاب شلع انک کے آیک ہیما عمدہ گاؤں پنڈی سر بال میں شرحون ۱۹۸۰ کو پیدا

ہوا۔ دو بھا کیوں اور آیک بھن کے اربانوں کا مرکز بخود وار نظاست بیندا در اسمام کی جب میں

مرشاداس مر بھا بھر سفیر شہید نے اپنے گاؤں میں غدل تک تعلیم حاصل کی اور کھرون وی تعلیم

کو تیم بادکہا آ ب نے دوسال کے نہا ہے گئی اور صریمی شلع انک کے تھے باہوائی ہے قرآن

پاک کا حقد کرنے اپنے میرت اخلاق کی دیدے آپ بہت جلد منبول ہو گئے اور اسما تھ وا پ کی

میرت واخلاق کا دم تھرنے گئے۔ آپ کے والد کھڑم جوا سے ایس ایف میں طازم ہے کرتے

میرت واخلاق کا دم تھرنے گئے۔ آپ کے والد کھڑم جوا سے ایس ایف میں طازم ہے کرتے

میران ہوا واڈ اپنے آپ کو جہاد کے لئے داف کر بھے تھے۔ وہ تی پاک میلی انڈ عاب و ہلم کی اس حدیث مبادک کی کی تخیر ویش کرتے تھے۔ وہ تی پاک میلی انڈ عاب وہلم کی اس

حدیث مبادک کی کی تخیر ویش کرتا جا ہے تھے جس میں آپ اے جہاد میں شرکت پر جنت کی

مدیث مبادک کی کی تخیر ویش کرتا جا ہے تھے جس میں آپ اے جہاد میں شرکت پر جنت کی

میدالفطر کے چوتے دو محابد ہمائی اخیاز صاحب اور کا فار کو تیم شبید ہو چند ماہ پہلے شہادت نوش فرما ہے ہیں۔ مجد شرائش نے دائے اور مجد بیں جہاد کے موضوع پر جارح بیان فرمایا جس بیں خوجہ یڈنے بھی شرکت کی ۔ جہاد شمیر کے بارے بیں وہ پہلے ہی تزیب رکھتے ہے ، جہاد کی افغیلت و برکت کوئ کرآت ہے ۔ کہا تسو جاری ہو گئے اور فورا جہاد کیلئے تیار ہو گئے۔ رات انہی حضرات کے ساتھ گزاری اور نماز نجر کے وقت سے تعواز اپہلے گھر بھی آ کے اور والدہ سے اجازت طلب کی جو بالآ خرمنت ساجت کے بعدال گئی ۔ کپٹر وں کے ووجوڑ سے اور والدہ و سے اجازت طلب کی جو بالآ خرمنت ساجت کے بعدال گئی ۔ کپٹر وں کے ووجوڑ سے اور خاموش سے گھر سے نگل گئے ۔ پھر اپنے جابد بھا ئیوں کے ساتھ چکوال روانہ ہو سے اور پھر و ہاں سے سلطنت اسما میہ افغالستان کا رخیعہ سفر ہا ندھا۔ اپنی ابتدائی فریڈنگ کر وہائی میں میں میں جار شعبر کیلئے خصوصی کلاس کے اختام پر اپنی جس بھی شرکت کیلئے بھرام سے واپس معسکر تشریف لائے ۔ خصوصی کلاس کے اختام پر اپنی بھی شرکت کیلئے بھرام سے واپس معسکر تشریف لائے ۔ خصوصی کلاس کے اختام پر اپنی محافظ ای میر جار ہے ہیں اس لئے ایک گذارش ہے آپ کو اما وہ وہے ہیں آ پ گھر خوبیں گئے اس لئے گھر کا چکر لگا کر جانا ۔ بھائی سفیر فریائے گئے اس کے ایک گذارش ہے آپ ان عزیز بمائی آئے ہوں کہ چھوڑ کر گھر چلا جاؤں؟ کیا ان کے ماں باپ نہیں؟ کیا ان کا گھر ان عزیز ساتھیوں کو چھوڑ کر گھر چلا جاؤں؟ کیا ان کے ماں باپ نہیں؟ کیا ان کا گھر خبیں ہے اس کے بعد سفیر کو اداری کے اور ڈکھو اجرال پوائے پر گزارے اور خبیں ہے ایک کے دور اجدال بوائے پر گزارے اور خبیں ہے؟ اس کے بعد سفیر کو راد کی ان روڈ کیو شاجدال بوائے پر گزارے اور خبیں ہے؟ اس کے بعد سفیر کو رادی کے اندور کی کو داجدال بوائے پر گزارے اور خبیں ہے؟ اس کے بعد سفیر کی اور کی کے اندور کی کیا دور کی ہوئے۔

#### وادى كشميرے آخرى خط

پیاری ای جان!سداخوش رہو۔

السلام ملیم ....... کے بعد عرض یہ ہے کہ میں خیریت ہے ہوں اور آپ کی خیریت ہے ہوں اور آپ کی خیریت خداہ ند کریم ہے تیک مطلوب ہوں۔ صورت احوال یہ ہے کہ میں بالکل خیریت ہے ہوں اور بہت خوش ہوں کہ تشمیر چھے گیا ہوں۔ امی جان! آپ کا کیا حال ہے آپ خیریت ہے تو بین نا؟ بالکل پریشان نہ ہونا کیونکہ موت اور زندگی میرے اور آپ کے رب کے باتھ میں ہے۔ ای جان جب می مضیال چوک ہے گزرر ہا تھا (یہ و و گلہ ہے جوگاؤں ہے تا اکلومیش کے فاصلے پر ہے ) بھی تو بہت جاہا کہ آپ سے ل کر جاؤں گر کشمیر جانے کی خوشی تی اس کے نہیں آیا۔ چوک میں ایک آوی کو پیغام ویا تھا ملا ہے کہ تیں ؟ ای جان جون خوشی تاس سے نہیں آیا۔ چوک میں ایک آوی کا چکر گاگاؤں گا۔

besturblooks, worldhess com بہن آ ب کا کیا حال ہے خبر ہے ہے ہیں ناج میرے لئے وعا کیا کرو۔ بعد لَی شبع آ ب كاكيا حال ب مير سالية دعاكي كروكها فد برمشكل آسان كرسه - ( آين ) حجه في بمائي وَ قِيراً بِهِ كاكيا عال بِهِ؟ قرآن وك كاحفظ من كيا ب كينيس؟ قرآن ولي لكاكرية مناادما سناد فقرا قبال كوميراسلام كبهنا دران سيكبنا كدجهاء كدراست بهة جادك الوجان كوبهت بهت ملاسه واڈازمي ركھ ليس الوا ڈازمي شديكن بهت بروكزا ہے ۔ الوجان الجحدي بالكل ناداش بمت مونا ميري لمرف ست قمام خاعران والور وسلام. ا کی جان! می کشمیر پیچی میاجوں کا فروں ہے لڑنے کا بزا حرواتہ تا ہے۔ جمائی ارشد کو كبناكتم بحى الراطرف آجاؤ برى طرف سے بعائى ارشداور بعائى بنارت كوسام اكر كُوَلِّ تَقَلَّعَى مِولَى مِوتُومُعا فَ كُرِتابِ وَالسَّلَامِ .... آب كا يِتُاسفِيرِ

میمی سنرکا آخری عدا تھا جو کرسمیرے موسول ہوا۔ ال کے بعد تقریبا الاال انڈین آرمی کے طاف کی سعرکوں میں اٹھین آرمی کونا کوں بینے چیوائے بڈی م کے علاقے تیں۔ بال خرے مرد مبرو ۱۹۹۹ء مطابق ۱۲ رومغمان المبارک کو اعترین آ مک کے خلاف بہنے کو ارز اور آ کل بھیکر کوتیا ، کرنے کے بعد قریب عی ایک کا ڈل کے آیک محریش بناہ ف مجری ہونے پر برزول ایٹرین آ رگ نے مکان کا تھیراؤ كينساورآب وتتعيا وبينظ وكبالبكن اسلام كالبيمتوانا بعلا كافرول كحا سيحفظ کہاں "وارا کرنا تھا، مقالیلے کوتر جح دی مسلسل ۱۹۸ محفظ اس تغیم انسان نے ر کا تارمردانہ وار مقابلہ کرا۔ مالاً خربزول اعربن آرمی نے "اس عظیم اشان کے جس مكان ميں ہے ہ لى ہوئي تھی'' اس مكان كورا كہ الانجروں ہے اڑا وبار بدمرو مجابر برنو جيوں كودامسل جبنم اور كئي كوزنمي كرتے ہوئے اپنے تنظيم متنام كويا كيا اور حام شهادت نوش کر کمیا به

### مسعودالحق شهيدرحمة اللدعليه

یوں تو ہر دور میں ادل حق نے وین کی سر بلندی کیلیے مسلمانوں کے تحفظ خصوصاً ناموں رسالت کے تحفظ اور ناموں سحابہ کرام کے تحفظ کیلئے اپنی جانمیں قربان کرتے بیٹا ہت کیا کہ الل حق كا بحد بجددين كے برشع كيليما بى جان كوريان كرسكا ب كيكن دين اسلام كے كسى حصے ميں دشمن كى سازش كوكامياب نبيس بونے وے كاراى طرح آئ ميں ايك ايسے نوجوان شبيد كوخراج عقیدت پیش کرتا ہوں جس نے تشمیر کے مسلمان أو جوان بھائیوں کی مدد ہو جوان بہنول ماؤں کی عزت اورکلہ جن کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ بیش کیا۔ انہوں نے جذبہ جہاد کے شوق سے لبریز تربیت کے حصول کے بعد مخمیر کی آزادی کیلئے۔ بارڈر کراس کرتے ہوئے بھارتی فوج کے ساتھ جهزب شروع ہوگئی اور شلع کیواڑہ میں تین جار ماہ تک اپنی کامیاب کارروائیاں جاری رکھیں۔ بعد میں ڈیٹی کمان کی حیثیت سے ای شلع کی تحصیل باغذی اورہ میں دعمیٰ کونا کول بینے جہوائے۔ معودالق شهيد كخطوط كمرآت تقليكن آخرى خطوط من الك قط بش لكهاتما كدجب عابدين ميرے محر ميرى شهادت كى خبرسانے كيلے آسكى اوروائيس بكل مبر كرناب اورخوشي منافى ب اورمجابدين كومضائى اورجاول كحلائ بيس بحرالله كفشل وكرم ے مسلسل دیں ماہ ہندونوج کے ساتھ بہادری سے لاتے رہے۔ مجروہ وقت آیا کدان کی مج آ ٹھر بجا ہے ویگر پانچ ساتھیوں کے ہمراہ بھارتی فوج کے ساتھ تبھڑپ شروع ہوئی بھارتی فوجیوں نے ہتھیار ڈالنے کیلئے کہا گر انہوں نے اللہ رب العزت کے بحروسے ہتھیار ڈالنے ہے اٹکارکرتے ہوئے لڑنے کوڑجے دی۔اس کے ساتھ ساتھ اپنے ثمن ساتھیوں کو عاصرے سے تکالنے میں بھی کامیاب وے اور م رخوم الحرام شام سات یجے ایک میجر سمیت بندرہ بھارتی فوجیوں کوجنم رسید کرے خودتمن ساتھیوں سمیت شہادت کے تقلیم رہے ي فائز موع الله رب العزت ان كي قرباني كوقبول قرماع اورمظاوم مسلمانول كوآ زادى جیسی احت نوازے اور اللہ یاک جمیس جمائی مسعود التق شہید عظم فقدم بر جلتے ہوئے جباد جيے عظيم مل كوز قد در كھنے كى تو فيش عطا فريائے ۔ ( آ مين ثم آمين )

#### كامران عرف محدوروليش شهبيدرهمة اللدعليه

أبك شهيد كي كهاني ... والد ومحتر مدكى زياني

شہید کامرون کی دالدہ نے شہید کے جارت زیر کی توفقعراً بیان کیا کہ کامران شہید مزار جولا كى ١٥٥٥ وفعل آباد يس بيوابوئ بريابري تكري تك تعيم ليعل آبادي بمن ماصل كى اور يمر د نی تعلیم ساتھ تن مدرسہ میں حاصل کی ہے ہیں ہیں مصل محلے والے لیاگ آفرین کہتے کیونکہ ساڈوان ہوتے تل معجد میں جلا جاتا۔ ویلی زندگی کوشروع میں ہے اس نے ابنا شعار بنالیا میشرک کے استحان کے دنت شہید کا مران کی بہن کا انتقال ہوگیا۔ مجرنو کا مران شہیدگی زندگی ہی بدل گئے۔ تعلیم سے اس کا وجی بہت میا۔ ہروقت کسی نہ کی اسوع بیل غرقاب رہنا۔ اس کے بعد میسیق جهاعت میں جلانگا بالار سروز ولکا تا رہا اور ہرس ل وائی تاریخ کے جہائے میں شرکت کرتا رہا۔

شہوت سے قبل جاء سال تک جہاد سے خسلک ریار جمعرات کے بیان علی شرکت کرتا اور تجراس نے افغانت ان بیل تربیت ماصل کی اور تا کے مورج وں بیس کیا ۔ قلعہ مراہ یک میں کا فی حرصہ تک خدمات کے فرائقش سرانجام و بتا رہا۔ ای دوران محاذیر سے ش كولي في جو يجيد المنظر كل جين كامران شهيدًى تمنا يورق تدموي -

ا فی اس تمنا کو بودا کرنے کینے اور تشمیر جس جندود ک کے ظلم سے اپنے مسمنانوں کو بحانے کیلیے اور اسلام کی عقمت کے ملے۔ ۱۳ ماحمت ۱۹۹۶ مکوخوٹی کیبرعبور کر کے سر پنگر ہیجی غمياادرا يكساسال تحناماه بهندونوجيون يرقبر خداوندي بن كربرستارياء

محرين مسلمل خطالكه كرنتيجت كرة كديميرب بعديميري جهوسف بعائ كوخرود میرے یکھے اس رائے پر لکا النار تا کہ وہ خالم بھر واقع سے جر تا کہ انتقام سے ملکے اور ساتھ این شہادت کی دع کیفئے کہا کہ اس بہرے کے شہادت کی وعامیں کرتھی وک آب داخل مين أراً بكاية بحل شبيده و- حالانك آب بيت ال شبيد في بكن جرا- . ك E NOrdpress

آ پ دعا کریں تا کہ میں اپنے مقصد میں کا میاب ہوجاؤں۔امی پیانہیں کیوں دیر ہورہی الاصلام اللہ ہورہی۔ ہے۔امی میرے لئے شہادت کی دعا کریں۔''

> شہیدگامران نے وسیت کی کہ میرے بعدرونائیں اور بھائیوں کو ای جہاد والے رائے برنگانا ورمیرے اس مشن کی وقوت آ کے پہنچانا۔

#### والده کے تأثرات

شہیدگی والد ومحتر مدنے کہا کہ میں نے اللہ عبد کیا ہے کہا اللہ مجھے اتی مہلت و بنا کہ میں شہید کا مران کے دوسرے بھائی کو جوان ہونے پر جہاد کے لئے اپنی آسمحصوں ے رخصت ہوتے ہوئے دیکھوں۔

کامران شہیدگی والدہ نے کہا کہ شہیداللہ کی امانت بھی اس نے واپس لے لی۔ الحد للہ اعتصافریقے ہے واپس ہوئی اس پراللہ کاشکرادا کرتی ہوں۔ شہیدگی والدہ محتر سے کہا کہ میری بہن نے بھی اپنا ایک میٹا جہاد کیلئے وقف کردیا (اور وہ ہمیں وکھایا) اس کو سامنے کرکے کہا کہ اس کو بھی آپ لے جائے ہیں۔ شہیدگا بھائی چونکہ چیوٹا ہے اور وہ ابھی حفظ کر رہا ہے۔ ان شاء اللہ حفظ کے بعد آپ اے بھی لے جائے ہیں۔

شہیدگی والدونے کہا کہ الحمدمللہ ہمارا خاندان اس پرفخر کرتا ہے کہ ہمارا بچہ اللہ کے رائے جہاد میں شہید ہوا ہے اور شہید کے والد صاحب اور نانا کی بھی یہی خواہش ہوتی تھی اور وہ عابدین کے ساتھ اعزاز واکرام کے ساتھ پیش آتے تھے۔

#### شهيد" كامران عرف دروليش كي خواهش

"اسالله میرے پیچے کفارے بلد لینے کے لئے میراکوئی جمائی آئے تا کہ شمیر میں آزادی
کاسورج طلوع ہو۔اوران شاماللہ شمید کے خون کی برکت سے اللہ انظام تبدیل کریں گے۔"
عا وات: شہید" کی والدوئے کہا کہ ہمارے اس پرائیویٹ اسکول میں چونکہ بچوں
کو پڑھانے کیلئے خواتین اساتذ و مقرر ہیں۔ وہ بھی بھی ان خواتین کی موجودگی میں نہ
اساف روم میں بیشتا اور نہ دفتر میں اور نہ اجلاس میں ان کے ساتھ شرکت کرتا اور نہ ان کے
ساتھ کوئی بات چیت کرتا نہایت نرم مواج اور پر دیارتھا۔

# BEHILIHAN PER NOUNDHOUSE CON

## محدابراجيم صديقي شهيدرحمة اللدعليه

راه و فا كما يك راجر و كالتذكر ه

محمدا براہیم معدیقی عمیدگا شاران نو جوانوں سی ہوتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کے ویک کی سرف اللہ کے دین کی سر بالندی واقعہ کی تعیف کا دین کی سر بالندی واقعہ کی در فائل اور وقت کی تعیف کا جدائے کیا گئے تاکہ اور این سلمان مال اور بھن کی عزمت کی خاطر جان و مال اور وقت کی قربانی نگا کے دائلہ کے حضور چش ہو جاتے ہیں اس پر مخر فرائے ہیں اور اس راستے شراتے نے والی مشکلات کو فقد و پیشانی سے تول کرتے ہوئے مبر وقل سے کام لیتے ہیں۔

مادوکتر ماہرائیم مدیقی شہید گئے اسٹ کل سے ہمیں بتایا کہدونیافانی ہادرایک وان ختم موج سے گی اہمل و نیا تو آ کے والی ہے جو کہ زختم ہونے والی ہے۔ اس وقت کی کامیانی کی اصل کامیر اِل ہے۔

یرادیکتر ماہرائیم صدیقی شہید بھاری کائن کا پہر شہید ہے۔ کس کو معلوم تھا کہ کون پہلے

ہاڑی لے جائے گا؟ لیکن قدرت جب کی فردگوا ہے دین کیلے شخب کر لیتی ہے تعمل اٹھا ہو تھی

ہنا ہے دائے پر چلتا ہی اس کیلے آسان بنا دی ہے اور می راہ بھی جو کئی تمشن مشکلات اور
مصافی نے بہاڑا کمی تب بھی اسے ایک لیے کیلے اپنے درائے نے بہار بھی خیال ہے کہ جس کواللہ
اسپیڈسٹن میں آسے قربروہ مکل ہے ایکن چھپٹیں بہت سکن میرار بھی خیال ہے کہ جس کواللہ
معانی نے ہے دائے بھی قبول کرتا ہو کور خصوصاً چھٹے شہادت جیسے مظلم رہے پر فائز کرتا ہواس کی
مندان ایک بھی واقت تی میں قبول کرتا ہو کور خصوصاً چھے شہادت جیسے مظلم رہے پر فائز کرتا ہواس کی
مندان اور بدراری اور مشیب اٹی بھی اضافی ہی خاص میں ان اور پھر تصوصاً کھا جدین
کی خدمت اور و بدراری اور مشیب اٹی بھی اضافی ہی خاص میں ان اور بھر تصوصاً کھا جدین

besturdubooks wo

# میراشهید بھائی حافظ مقصودعرف عبدالله حیدری شهیدرحمة الله علیه

اک شخص سارے شیر کی ویران کر گیا الجيزا كجهاس اداے كدت ي بدل كن ٣٣٠رجولا ئي ١٩٩٩ م کوو وايل اوي خوني کليرعبورکرے مقبوضه تشمير ميں غزنوي وغوري کی تاريخ د برائے كيلي كافئ مسئے۔ چھلے سارے عرصے ميں ووشبادت كى جتبو ميں كى مرتب افغانستان کے سنگلاخ پہاڑوں اور شعلوں سے مزین میدانوں میں بھی سمجے ،کیکن رب قدوس نے انہیں غزنوی وابدالی کے دلیں میں سے واپس اوٹا دیاا وران کے اوجورے مشن کو تکمل کرنے کیلئے مقبوضہ تشمیر میں پہنچا دیا۔ ۳۰ راگست کوانڈین آ رمی کے ساتھ ایک طویل حجرب میں ان کے دیرینہ ہم کمت اورا تھنے لائج ہونے والے بھائی سلیم رضا شہید ہو گئے اوران کو پھرشہادت کی جبتو میں سرگر دال چھوڑ گئے ۔اس داغ مفارقت نے ان کے جذبات میں مزید آگ رگائی جوانڈین آ رمی پر بجلیاں بن کر برتی رہی۔مقبوضہ وادی میں گیار ہاہ تک انڈیا کی خبیث الباطن آ رمی کے سینے برمونگ د لتے رہے۔ جن دنوں مجامدین کی تشکیل جورى تقى ميں بارڈر بران مواصلاتى رابط كرنے كيلئے كيا ہوا تھا۔ ووجہاو كي تفكيل بر ا نے خوش تھے اور جہاد کے بارے میں اس انداز ہے اظہار خیال فربارے تھے کہ ان کے جذبات کوالفاظ ش بیان کرنابزامشکل ہے۔ جھے فرمانے گلے کہ جب شخ کی زیارت کا موقع ملے تو دو دفعہ غورے آپ کے چیرے کے ٹور کو اپنی آئکھوں کے رائے دل میں اتارنا۔ایک دفعه ای طرف ہاور دوسری دفعہ میری طرف ہے۔

اارجون ٢٠٠٠ ه وه مبارك دن ب جب شبادت كى شيري ك فرباد ف اپنى محبوبكو

م مجعالات بشمير

واصل کیا۔ ان کے امراہ مج بوفیعل شغراد ( تلا ممک ) بھی تھے۔ بیدد نول سر بکف کی خاص کا من کردوا تہ تھے کہ بابلای بیدہ میں گاؤی تصیلی سونا دائری شغرارہ مولا کے قریب دشن کے عاصرے میں آگئے۔ ان سرقرد شوں نے گرفتاری پرشہادت کو ترجے دیئے ہوئے متابلہ شروع کیا۔ طویل جنز ہے کے بیٹیج میں افرین آری کے کہادہ سور ماؤں کو و مسل جنبم کرنے کے بعد ان دونوں نے ایک موت کو حاصل کر لیا جے موت قبیل حیات کہتے ہیں اور جس موت کی حسرت دل بھی کئے معزمات خالد ہن ولید رضی الفرعان آخرت کو مدھار کئے۔ ای موت کی تحسرت دل بھی کئے معزمات الفرووں کے شیخ اور کی سات کے اس موت کے تھے ہیں ہوت کے تھے والو موت کے تھے والو میں موت کے تھے اور کی بھی دل میں مائی کے اس بار جانے دالو میں مائی کے اس بار جانے دالو میں مائی کے اس بار جانے دالو میں مائی کے دالو

besturdubouse Weidbress.com

#### راهِ وفا كاسيابى

# عبدالرحيم عرف حنيف شهيدر حمه الله

ایک عظیم مجابد کی داستان جس نے راہ و فامیں سر کھودیا جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زعد کی ملکش انقلاب <u>ہا</u>! آج موسم کچھزیادہ ہی خوشگوارمعلوم ہور ہاتھا گذشتہ یا نچ ماہ سے ہارش کے نہ ہونے كيسبب قط جبيها سال تفايعلاقه حعزو كي فجر وتبجر ،انسان وحيوان ،نشيب وفرازياني كي بوند بوندکورس مجے تھے۔ چند دنوں ہے بادل آتے تھے اور پیاے ماحول کو امید و بنم کے محفور میں سرگردال چیوژ کر غائب ہوجاتے ، لیکن آج میج سے بادلوں کی آید کا کچھاور ہی رنگ ڈ سنک تھا۔ تقریباً ون سوا محیارہ بج باران رحت کے نزول نے خٹک زوہ ماحول کے سارے گلے فٹکوے دور کردیئے اور چندساعتوں میں زمین جل بھل ہوگئی۔اس بارش کے الطارے میں مجاہدین کے مرکزی دفتر ہے فون پر رابطہ ہوا کہ حضرو کے بھائی عبدالرحیم عرف حنیف مرتبه شبادت حاصل کر یکے ہیں اوران کی لاش براستہ بیثا ورحفر و پہنچائی جاری ہے \_ خاك يركركرلو بنآے جام زعركى واقعی زخم شادت ب زعدگی مجابدین کے ساتھ موسوف شہیدگا رابط تو تھا ہی مولانا محد مجابد نے آپ کی بہت رہبری کی اور ایک مجاہد جن کا نام شبیر تھا۔ بوسیا کے محاذیر دوسال تک اڑتے رہے ان کے ساتھ تعلقات بھی بہت گہرے تھے۔جس سے ذہن جیاد کی طرف مزید منتقل ہوگیا۔ اندرین حالات ایک دن وبال کے ٹی وی پرفلم دکھائی گئی (بعد میں موصوف نے حرام کا مول ے بالکلیہ اجتناب کرلیا تھا) جس میں روی ورندوں کے باتھوں مسلمان عفت مآب بہنوں کی عزت تار تارکرنے کا منظر تھا اور مسلمان بچوں کو ذرج کرتے ہوئے ، قبقیے سائی وے رہے تھے۔عبدالرجیم اس منظری کر بنا کی کا زیادہ دیرمشاہدہ نہ کر سکا اور ول بیتا ب لے کر اٹھے گیا اب وہ مجاہدین اسلام کے ساتھے ہو کر عالم کفرخصوصاً روی ورندوں کے خلاف صف آراہونے کافیصلہ کرچکا تھا۔ تربیت کے ابعد عبدالرجیم کو گرام کے قریب باغ کے محافی پر تعارض کیلئے روانہ کردی تھی آپ نے وہاں جیتنے ایام کرزارے دوائی ترپ میں گزرے کہ آب دو بدو مقابلہ، واور روی کیجوشوں اور انگلامی اس کے ایجنٹوں سے ایک ایک بیٹ ہوئے لیو کے قطرے کا حساب چکاؤں۔ انٹہ تعالیٰ نے اس کا بندو بست بھی جلد فرمادیا۔ شہاوت سے سرف ایک دن پہلے اس کافیرین نے بھی دل تھول کر دادشجا ہوں ۔ خلاف بخت معرکہ کڑا گیا جس میں موسوف کے ملاوہ باقی مجاہدین نے بھی دل تھول کر دادشجا ہوں دی

قیضے میں کمواریسی آجائے تو موس یا خالہ جانباز ہے یا حیدا کرار
جمعرات کو ہونے والا دشن سے زور دار تعارض اس بات کا پیش فیمہ تھا کہ حبدالرجم اپنی
منت پوری کر چکا ہے کہ بچاس روی اپنے کھاتے میں وال کر شہادت کا مرتبہ حاصل کروں گا۔
آئیدہ آنے والے دن ۲۷ مرزی الاقل بروز جمعہ ۲۵ اجالا آنے میں خاصی درجی۔ بوقت
تہجہ قریباً تمن بج عبدالرجم وشوکیلئے بیدارہ واقو وشن کی طرف سے داغا ہوا 'الی ایم'' کا گولہ اس
سے قریب آ کر پیشا جس کی وجہ سے دو تمن زخم آئے ایک زخم ان کے چیرے پرجمی تھا۔ موسوف
جلد ہی دار فالے کی اطرف سرحار گئے اور اعلیٰ جنان میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔
مقتل کو چلے جیں و یوانے شاوال شاوال فرحال فرحال
کے فقل میں جمال جال کا جال وے کر فقارہ ہوتا ہے
سے معال جال کا جال وے کر فقارہ ہوتا ہے

بیجاذ دشنوں کے بہت قریب ہونے کی دیدے فاصابخت تھا۔عبدالرجیم اوران کے ساتھیوں نے گذشتہ گیارہ وفوں سے کھانے کا ایک لقمہ تک نہ کھایا تھا جس کی دیدے نقابت و کمزور کی بہت زیادہ ہوگئی تھی ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ اب پہیٹ میں کوئی چیز پڑنے کے بعد ہی کھا میں بیٹس کے ۔ پچر لڑنے کی سکت ٹیس رہی عبدالرجیم نے کہادوستو اوٹمن کوٹم کرنے کے بعد ہی کھا میں بیٹس کے ۔ پچر جعرات ۱۲ روٹے الاول کوشپور عرکہ ہوا جس میں دھن کی اچھی خاصی تعدادوا سل جہتم ہوئی۔

شہیدگا جناز و حضر وعیدگاہ بٹن اوا کیا گیابارش کی وجہ سے راستہ صاف نہ ہونے کے باوجود انسانوں کا ایک سیاا ب تھا جو ہڑھتا جا آ رہا تھا یہاں تک کہ عیدگاہ کاوستے ھا قدانسانوں ہے جمر گیا۔ شہید کے والدین کے تاثر استخصوصاً والدہ کی استقامت پوری امت مسلمہ خصوصاً اہلیان حضر وکیلئے مشعل راہ کا کام دیتی رہے گیا۔ حضرت ضما ،اور حضرت فولدرضی الشعنین کی واستا تیں اوراق میں پڑھی تھیں۔ آج ایک ضماء کو آسموں سے دیکھایا۔ ہم جب شہید کی زیارت کرنے اس کے گھرینے تو موسوفہ کھڑی، وکمٹی اور مہارا استقبال فوروں ہے کیا بیا جم چکیبراندا کیر۔ besturdinoods wordings seen

#### نويدشهيدرهمة اللدعليه

ایک جانباز سیای کا تذکره

اس کاسکران اوابروقت کھلا کھلا ساچہرہ آ تکھوں میں باربار گھوم رہاتھا۔ آ تکھوں سے آ نسورداں منے کداے رب اتن جلدی ساتھی پچھڑ جاتے ہیں۔ اتن جلدی تو اپنے محبوب مجاہدوں کوشرف قبولیت بخشش دیتا ہے۔۔

پھڑا کچھائ اداے کدت ہی بدل گئی اکھنے مارے شہر کو ویران کر گیا میرے سامنے جوائی تو ید سرور شہید کے بڑے بھائی تشریف فرما ہیں ادراپ والدگرائی کو جو کہ وہ ہیں۔ والدگرائی کو جو کہ وہ ہیں۔ جائی ہیں گئے شہید کے جوائی بن گئے تو کہ اٹھا گھدلللہ جم نے کہا بھائی گئی سعادت ہے کہ تم شہید کے بھائی بن گئے تو کہنے اگا گھدللہ فوید کی گوشش دائے گائی جو نے کیلئے ، اسلامی نظام کے کمل نفاذ کے لئے میرے بھائی نے قربائی دی ہے۔ دات گزرگی اسلامی نظام کے کمل نفاذ کے لئے میرے بھائی نے قربائی دی ہے۔ دات گزرگی میں اور میج شہید کے جمد خاکی کا انتظار تھا۔ وہ شہید جس نے اپنی جوائی کو بازار دول میں آ دارہ گردی ہے جہاد والا عزب وہ نفلہ سے کا راستہ اپنایا ادر موت تک نہ چھوڑا۔ اس فوید شہید کے جمد خاکی کا انتظار ہور ہا تھا جوایک بفتہ تیل ہی تو گیا تھا۔ بہنا سے بھوڑا۔ اس فوید شہید کے جمد خاکی کا انتظار ہور ہا تھا جوایک بفتہ تیل ہی تو گیا تھا۔ بہنا سکوں ۔ تھا۔ بنتا سکوں ۔

#### خالدمحمود شهيدر حمدالله

اعلائے کلمة الله اور کشمیری مسلمان ماؤں بہنوں کی عصمت کی حفاظت کیلئے جان کا نذرانہ ڈیٹ کرنے والے ایک جانباز کی واستان میرے عزیز دوستو! خالدمحمورًاس عزم کولے کرخصوصی تربیت کیلیے فروری ۲۰۰۰ ویس روانه ہوا۔ پیاڑوں کی طرح بلندعو صلے والا میرے بھائی خالدمحمود جس کام کا آغاز کرتے تو پچرچنون کی حد تک اس کے اندرمنہک ہوجاتے اور پچراس کام کو یا پہنچیل تک پہنچا کر ہی دم لیتے۔ بیتو دنیا کی کیفیت بھی اور دین کیلئے تو اور بھی مجنون تھے۔ چراسیے رب سے ہرنماز میں دعا کیں باٹگا کرتے تھے اور رب العزت تو ہر مدد بانگلنے والے کی ضرور مدد کرتے ہیں خصوصی تربیت کرنے کے بعد ایک ہفتہ کیلئے گھر تشریف لائے تو حالات زندگی کار خ بدل چکا تھا اب عمادات کی کچھاور ہی کیفیت تھی ، ہروقت اللہ کی طرف دعوت دینامعمول بن جکا تھا، فرض نماز وں ،سنتوں اورنفلوں کے علاوہ اب تبجد بھی معمول بن گیا تھا اور تبجد میں "اللُّهم وزقني شهادة في سبيلك" بِرٱ تُسووُل كَي اليك قطار بن جاتي، تمام گر والول كوثما زكى تلقين كرت وزندكى كاستصديان كرت اورتمام كمر والول كوعلاء اورجابدين ے محبت کی تھیجت کرتے اور خودمجاہدین اور علماء کی خدمت میں جا کران کی خدمت کرنے کے مواقع تلاش کرتے اورخوب محبت کرتے ۔اے خالد محمودٌ! تو خدا کی تئم زندگی کے مقصد کا رازیا گیا۔ آیک بفتہ گھرر ہے کے بعد مظفرة بادوائی جانے کی تیاری ہوئے گی۔

اے کاش! روائی کی کیفیت کوکوئی صاحب علم اپنے الفاظ میں بیان کرتا چیرے کی اورانیت اور ول میں بیان کرتا چیرے کی اورانیت اور ول میں پوری دنیا پر دین اسلام کونافذ کرتے کی پہاڑوں جسی پیٹنگ کے علاوہ شہادت کی موت کا اتنا بھین تھا کہ دوستوں ہے گئے کہ باروا رب کا نبات ہے بی ہا مائلنا ہے ، کوئی دعا ہے، تو کہو، میں ان شاہ اللہ اللہ ہے ضرور ملاقات کرونگا اور تبہاری بھی سفارش کرونگا اور نہاری بھی سفارش کرونگا اور نہاری بھی سفارش کرونگا اور نہاری بھی سفارش کو دیا ہم سے پہلے اس دنیا کو جیوڑ جانے والے دوستوں کیلئے کوئی پیغام ہے تو دے دو میں ان شاہ اللہ جنت میں جائے

S. Webliese con والے تمام دوستوں ہے ملوں گا۔ سِجان اللہ! اتنا اپنے رب کے وعدہ پریقین ہوتو رب بھی ہ صبر واستقامت کی توفیق عطا قرماه یتا ہے اور اپنے گھر والوں کونسیحت کی کدا گر میں شہید ہو جاؤل تواے میری مان! رونائیس بلکداس بات برخوش مونا کدیس شبیدگی مان مون اور میری شبادت کی خبرلائے والوں کوخوشی کی مشائی دینا،اے میرے ابا! آپ مجمی خوش ہونا اور فخر کرنا کہ میں ایک شہید کا والد ہوں اور اے میری بیاری جمن اور پیارے بھائی تم بھی خوش ہونا کہ ہم ایک شہید کے بہن بھائی ہیں اور گھر میں آئے والی تمام ووسری مورتوں اور مردوں کو بین کرنے سے بختی ہے رو کنا،تمہارے لئے میں اللہ سے صبر واستقامت مانگوں گا۔اور قیامت کے ول تمہارے لئے اللہ رب العزت سے جنت الفرون کی سفارش کروں گا اورتم سب علماءاورمجاهدین ای طرح تعاون کرنا که دومیه شهجیین که دواسیخ شهبید جمائی ك فم من دب جارب بي - يدوميت كى اور كمر ، دواند بوكة اشيشن كى طرف جل دیئے ، وہاں تمام دوست ان ہے بغل گیر ہوئے اور گاڑی پر بٹھا دیا ہرا یک دوست کی بیتمنا تھی کہ خالد جھے کئی بار بعل میں ہو، آخر گاڑی چلنے لگی سے معلوم تھا کہ آج خالد آخری مرتبه بغل میر ہوکر جارہے ہیں۔ گی دوستوں کی آنکھنوں میں جدائی کے آ نسو بھی موجود تھے ہرا یک کی بیخواہش تھی کہ وہ جھے آخر میں کو کی تھیجت فرماویں۔ آخر تمام دوستوں کو قبیجت فرمائی کداے دوستو! محابدین ہے رابط رکھنا اور محابدین کے ساتھ جاتی و مالی تعاون کرتے ر بنا اور میرے لئے اللہ ہے مبر واستقامت کی دعا کرنا کہ اللہ مجھے ہرامتحان میں کامیاب فرمائے۔ ارشی کو وہ ہم سب کا بیارا بھائی خالد ہم ہے جدا ہو گیااور ۱۳ ارجون کو کشمیر کے اندر واطل ہو گیا۔واوخوش همتی این لوگ مرمینوں داخل نہیں ہو سکتے ، لیکن میرا بھائی خالد محمود جو رب کا نئات کی نظر میں مقبول ہو چکے تھے اور رب کا نئات اے زندگی کے اس بڑے امتحان میں کامیاب کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کور پر جام باانے کے منتقر تھے۔ جلد ہی واقعل ہو گئے گھر اللہ کے وشمنوں پر خوف طاری ہونے لگا۔ جب شیر گیدڑوں کے رپوڑ میں داخل ہوا تو وہ اپنے بلوں میں گھنے گلے لیکن شیرنے لاکارتے ہوئے حملة كرديا ، كميد ژول كوم داركرتا موااوران كي صفي چيرتا مواا چي منزل كي طرف يوه هركيا\_رب ذ والجلال خوش ہو کے اپنی پاک مخلوق فرشتوں کے سامنے خالدمحمود شہیدگی شجاعت کا تذکرہ

besturiumoits mortiliness.

كرنے كے ادھرخالد بھى ول سے دعاكر ربا تھا اور تمناكر ربا تھا يار ب! تيراد بدار ہوجائے۔ ادهر حوض کوثر پر نبی الملاح صلی الله علیه وسلم خوش ہونے گلے اور اللہ ، دعا کرنے گلے اے الله! مجابدين كے برسيائى كوخالد كى طرح بهادراور دلير بنادے اور تى اكر مسلى الله عليه وسلم دعا کرنے گلے بااللہ اس نیک بندہ کواور محبوب بندہ کوائے پاس بلالے بہت دورے جاتا ہوا، او چی او چی پہاڑیوں سے گذر کر تیرے دیدار کورتے ہوئے، تیرے دین کی عظمت كيلئ يبال پنجاب، اے اپنے پاس بالے اور اپنادید اركرادے تاكد يس مجمى اے جام كور پااسکول بیہاں خود خالد کے ول میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ رسلم کے دیدار کا شوق تمام حديں بارکر چکا تھا۔الغرض آٹھہ عدد مجاہدوں کا بیرقا فلہ مختلف سوچوں میں تھم ہوکر او نچے یچے پہاڑوں پراپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھا۔خالد بھائی این گروپ کے کمانڈر تھے۔ بیسائقی ایک بہتی میں پھرور قیام کی فرض سے رکے ہی تھے کہ یک دم اعلان کی آواز کانوں سے نکرائی کہ آپ تمام مجاہدین نوے ہزار فوج کے قیرے میں آھیے ہیں ہتھیار ڈال دو، ورند گولی مار دی جائے گی لیکن تمام مجاہدین نے گرفتاری پرشہادت کوٹر بیٹے دی اور ایک خوفناک جنگ شروع ہوگی ایک طرف ے ٩٠ بزار جدید اسلحہ ہے لیس اگائے کا بیشاب يين والى بشدوستانى فوج، دومرى طرف صرف آشد الله كظيم سياى ، حق و باطل كامعرك شروع ہوگیا۔ جنت الفردوس سے حورمین جہا تک جہا تک کر اینے خاوند کی بہادری اور شجاعت کے کرشے و کیمنے لگیں اور اللہ ہے حزید دعا نیں کرنے لگیں۔ اللہ! اے صبر و استقامت دے،اوراے ای امتحان میں کامیاب فرما، فرشتے داوشجاعت دینے گلے،لگ مجنگ ۲۵ کھنے تک میتن و باطل کامعر کہ جاری رہاانڈین آ رمی کواندازہ ہو گیا کہ بیسر فروش عابد ہیں سرکٹا سکتے ہیں جھانیوں سکتے ۔تھک ہار کرفضائی بمباری کرے پوری کی پوری کیتی صفحہ ستی سے مناوی۔اس طرح اللہ کا بیشیر اپنے تمام ساتھیوں سمیت اپنے تحظیم رب کے سامنے سرخرہ ہو کر جام شہادت نی گیا۔ ساتی کوڑنے دوش کوڑ کے شربت سے بیاس بھائی، اورخالد جنت کی طرف بزھنے لگا۔ آج جنت خوشبوؤں ہے سجا دی گئی تھی اور حوریں بن سنور کراستقبال کیلئے جنت کے درواز ول برآ چکی تھیں۔

besturduboc

### بهائى عبداللطيف شهيد

ایک فوجوان کا ایمان افروز تذکر وجس نے زندگی کاراز پالیا بعض لوگ بھی مجیب ہوتے ہیں۔ جب ساتھ ہوتے ہیں قومشکلات کو ہل کردیے میں اور جب وہ چلے جاتے ہیں قو دل میں ہمیشہ کیلئے کمک چھوڑ جاتے ہیں اور پھران کی یاو ے دل کوراحت چھنی ہے اور ہمیشہ ان کی تصویر سامنے رہتی ہے اور اگر آ دمی بھلانا بھی چاہے تو بھانہیں سکتا۔

'' انہی جیب لوگوں میں سے ایک فخص سانولا رنگ بھنی ڈاڑھی، خاموش طبع ایک ایسا ''کمنام مجاہد ہے جب وہ چھڑا تو ایسے لگا جیسے میراحقیق بھائی بھے سے جدا ہو گیا ہے۔ جسے لوگ عبداللطیف شہید ؓ کے نام سے جانبے ہیں۔

جمائی عبداللطیف پانچ جنوری ۱۹۷۹ و کومتر معجد یار صاحب کے گھر پیدا ہوئے۔ بڑے بھائی فوج میں ملازم ہیں اور چھوٹے بھائی جن کانام محد شفق ہے ابھی زرتعلیم ہیں۔ بھائی عبداللطیف نے میٹرک تک اپنے گاؤں میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد چک تمبر ۳۹ اڈا کالج میں داخلہ لے لیا۔ دوران تعلیم ایک دن اچا تک چند تو جوانوں کا تافلہ افغانستان کے مظلوم سلمانوں کی ضاطر پچھ کرگزرنے کے جذبہ لے کرتر بیت حاصل کرنے کیلئے دوانہ ہوا ، ان میں بھائی عبداللطیف بچی شامل تھے۔

تربیت حاصل کرنے کے بعد کائی میں پڑھتے رہاور ساتھ ساتھ جہاد کا کام بھی کرتے دہدالطیف اور راتھ رہا ہے۔ بعد بحائی میں پڑھتے دہدالطیف اور راقم الحروف افغانستان چلے گئے۔ بعائی عبداللطیف کی کابل کے اندر بچھ دنوں کی الطیف اور راقم الحروف افغانستان چلے گئے۔ بعائی عبداللطیف کی کابل کے اندر بھائی عبداللطیف کی قالمہ مراد بیک پڑھ گئیل ہوئی۔ بچھ دنوں اللطیف بھی قالمہ مراد بیک پڑا کھٹے رہے۔ انہی دنوں طالبان کا جمعی قالمہ مراد بیک پڑا کھٹے رہے۔ انہی دنوں طالبان کا دشن پڑھلے کرنے کا ادادہ بنا تو بھائی عبداللطیف کی تعارضی گروپ میں تھکیل ہوگئی اور پچھ آ رام کرنے کیلئے بچھے چلے گئے۔ دوبارہ جب ملاقات ہوئی تو بھائی بہت پریشان ظرآ رہے تھے۔

شی نے پریٹائی کی دید ہے گی آو فرمایا۔ اس جگہ پرشاؤش کولیوں کی آ داشتا ہوں ندہم پر کو کے گئے ہے۔
کو لے کرتے ہیں۔ قدیمی فرکی و یکھا ہوں شہیں شہید و یکھا ہوں اور ندوشمن کے مردار نظراً ۔
جی سابس شی آئی سائے پریٹان ہوں ادان فول اللہ مراد بیک کے وسارا واکن خوالی صاحب ہے۔
ہم نے فوائی صاحب کے ہائی جا کرمنت ساجت کی اورود پار تھکیل تکک مراد بیک پرکروائی۔ وہاں
پرکائی موسے تک ہمائی حمدالعیف اسلام کے ظہر کی خاطر باطن تو توں کا ڈیٹ کرمتا بالہ کرتے
مدید کے دوائیں اسینے کھر یک ہوائی ہوئی بیایا۔

پالآخر بھائی عبدالعلیف کا کا فلر فوٹی کیر عبور کرئے معبوف سے ہی ہے۔ ایک دن مجابہ بن کا بیقا فلر ایک خصوص مٹن پر جارہا تھا کہا تا کی بردل فرج ایجیش نگا کر داستے ہی جھی تھی۔ جب مجابہ بن کا بیقافلہ طبع ہارہ موال کا تصیل تحرک کے مال تے حاتی علی کے سقام پر پہنچا توافل بن آ دی کے ساتھ چھڑپ ہوگئی۔ چھڑپ کھنے تک باری ری ساتھ دلیوانہ شما اللہ بن آ دی کے ستھ دوفری مردار ہوئے ادر پہنی کھنے تک انڈین آ دی کے ساتھ دلیوانہ مقابلہ کرتے ہوئے داومشی ووفا کا بیر قائلہ اسے خالی جیتی ہوئے ہوئے عہد سے دفا

کرتے ہوئے اس مارشی ترکی کو ریان کر کے ایدی زندگی پاکیا۔ ناشد والمالیرواجھوں کرتے ہوئے اس مارشی ترکی کو ریان کر کے ایدی زندگی پاکیا۔ ناشد والمالیروان کردی جس ترا کیلے وہ الشدرب العزرت نے بھائی عبداللدیف شہیدتی دلی تمنا پوری کردی جس ترا کیلے وہ

الشدب المعرّت ہے جوابی حمدالکھیائے۔ تبہیدی ولی تمنا چری کروی بس ممنا کیلیے و مجمعی افغالت ن بل قلمہ مراو میک سے محاذ پر جائے تو مجمعی قرمباغ کے محاذ پر۔

ة خرالله كريم في محميري مرزين يران كي تمناكو يورافر باديا.

ہمائی حیواللطیف عہید کے مقیونر تحقیر جائے سے پہلے بذر بید تھا اسپے کھر والوں کو وحیت فر الکی تھی کہ جوکابوین میری اشہادت کی خبر لے کرآ کیں ۔ اُکٹیل کڑے واکر ہم سے بھا کیں اور شنائی کھڑ کیں۔

 - Legnordoress.

#### راوحق كالشهسوار

#### خوانة محمرة صف شهبيدر حمدالله

تعارف..... نوليه فيرآ صف هبيد ۱۵ رنج م ۱۳۰ ه کواپنه tt توليد هانی مران احمد صاحب كريدان ي ابتداء من اليامين المياني محلي كي مجدين الخروقر آن كريم إراحا - يكر اسكول عن غال ياس كرئے كے بعد اسكول وقير باد كرد يا اور زركروں كا كام سيكسنا شروح مروبا اليكن ان كركان عن الله تعالى كافر مان:

ان الله اشترى من المؤمنين النفسهم واموالهم بان لهم الجنة

مینی چاتھا وہ کام چوز کراٹھ کھڑا ہوتا ہے اور دوڑنے لگنا ہے اور کہتا ہے کہ شل جنت خريدون كالترجب آسك يزحتا بسكر بقائنون لمى سبيل الله فيقتلون ويقتلون الآية ي عمل كرنا يزيد كان كيف يوك ، كرى مردى برداشت كرنا يزيد كى ان كيلت دادى تعميرك برف بیش بیازوں میں از نابزے **کا تو ایک** منٹ کیلئے ہیں کے قد ساز کھڑا وہائے ہیں لیکن لار**ا** ال كول عن دور الرشادياري تواني آنائي: وعالكم الانقاتلون في مبيل الله الآبة

اوربيعدين بحي اس كالول عن كوكل عن إن الجنة تحت ظلال السبوف بالآخر وہ شہادت کے شوق ہے سرشار ہو کر دو مرتبہ افغانستان کا سفر کرنے کے بعد تیسری مرتب تشمیرکارخ کرتا ہے اور تقریباً 9 ماہ تک ہندوؤں کو ناکول بنے چیوانے کے بعد بالآخر بروز حمعة المبادك ٢٥مرقروري ٢٠٠٠ ومخبري بونے كے بعد اللہ بن آ رمى كے مجبراؤ عَسَ ٱلصَّرَكَانَي وَرِيَعَمَالان كَ مَدِ جَعَدُ جِامِ شِهَا وَمِهَ اوْتُ كُرِيحُتُ \_

اللُّهم ارزفنا شهادة في سببلك

نہو کے قطروں کے بچ ہو کر، ہزاروں مکلفن سوانے والو نچوز کر خون جگر ہے اسے، جرائ محفل سجانے والو سلامتم ہر اے مرفروشوہ اے سر دھڑکی بازی نکانے والو تمهاری یاویں کبی ہیں ول میں واثق کے اس بار جانے والو (تحرره شدمحود)

Charless besturdubook

#### محمه طارق شهيدرهمة اللدعليه

و بیلی کی طرح کزم میادلون کی طرح کر جااه دلیرون کی خرح دشمن کی طرف ایکا آ ج اس عظیم انسان کی ماوش لکور با ہوں جو <u>محصے بہت زیا</u>دہ مجو سے تھا۔ جس نے اہمی زندگی کی سر ہ بہاریں دیکھی تھیں لیکن اس کے باوجود (وعظیم صفات کا مالک تھا۔ وہ اتی اتبی صفات حید دکی دیتے ہے ہیاں ہمی کمیا اپنی یادیں چیوز آیا۔ اس کے انھاتی وکر داریر جہمی لکھا جائے وہ بہت کم ہے۔ وہ محریں ہے ادر ہائی کی حثیت ہے تھیم تھار تو کھنٹ میں ایک وہن خدست گذارنوجوان تقاءه ومجعي بستر افعائية الله كي ماه يش بستي بستي قريه قريد محومتا نظراً تا توجمي تحريث والدين كي خدمت بش كوشال نظراً ﴿ وَرَحْق است جبال بمي ويكما فقيم تظرآ بارميدان جباديش وتتياثر وبال بمي إلى مفات کی دجہ ہے اپنے محاہر ساتھیوں ہی مغر دُنظر آیا۔ وہ جذبہ شہادت ہے مرشار مرزين شهداه افغالستان جارينجا ادرآ نحد ماه تك شهادت كي جبتح شراكا ر بار آخر کارنگل کے محاذی دوائے متصدیش کامیاب ہو گیا۔

(きゅうりんじゅう)

besturding to the dipless

### قارى يوسف شهباز شهيدر حمه اللدكي يادميس

فاری پوسف سهبار ههبیدر سمه اللدی اک پرندواژ میاطوفان کے مند پرتھوک کرا

الله تعالی نے آ پ کو بہت برا دل عطافر مایا تھا کہ دین کے جس کام کے متعلق آ پ کو معلوم ہوتا اس کی حوصلہ افزائی کواپنا فریضہ اور سعادت بچھتے ۔ آپ اپنا مدرسیمی جلارے تنے مردیر مداری آپ کی شفقت ہے محروم نہیں تھے۔ آپ بعض جمامتوں کے سرپرست اورعبد بدار تے مرابل حق کی دیگر تظیموں نے مجھی آپ کوائے سے جدانیس بایا آپ کا تعلق ایک علاقہ سے تھا گر آپ میں علاقائی تعسب کا نام وشان ندتھا برآ دی قاری صاحب كوابنا مجمتنا برايك آب كوابناس يرست مجمتنا اور جرمدرس آب كوابنا كفيل مجمتنا آب ك شهادت كى خربور ، ملك ميں جنگل كى آگ كى طرح ميسل سى ادر آب كے دفقاء برجكى بن كركرى\_آپ كے دوست احباب اور تمام ديني جماعتوں كے داہنما اور كاركنوں كا غاخيں مارتا سندرآ پ كےعلاقے را بولى اورآ پ كى ربائش گاہ پرا كنيا بوناشروع ہوگيا۔ اورآب کے جمد خاکی کا مختیج کا اتفار کرنے گئے۔ جب تشمیر بار ڈرے آپ کا جمد خاکی آپ کے گھر پہنچا تو وٹیانے و یکھا کہ شہادت کے حارون بعد بھی قاری صاحب کا چرہ گلاب کے پیول کی طرح کھلا ہوا تھا ادراس عظیم جرئیل کی شہادت پر آسان بھی رور ہاتھا۔ بلك جب وحوب يزن يرآب ك جم واور بيشاني يركين ك قطرت مودار اوع رق كماغررشبهازے وعمى اور مخالف كر نيوالے منافقين كى زبائيں گنگ ہوكىكيں اورآپ كى تماز جناز وامام المسنّت في الحديث موادتا سرفراز خان صفررصا حب في يوحالي جس مي برارول لوگ ملک بحرے على مرام اور مجامرين في شركت كى اور ونيا آج كا آب كى شہارت کی شالیں وے رای ہے۔ مجاہدین نے اسے استاد کی الم ناک شہادت کا انتقام لینے

ME INTO OND RESERVOIT کا اعلان کیا اور پھرمینظنز ول اُو چوان کا ذول کارٹ کر گئے ۔اوراغرین آ برقی پر ایسے پیرویق سلے کئے کہ جیس اپنی نہ شوں کے اعبار چھوٹر کر بھا کھناج اور چھر کی خدر شہباز کے کئی شاھرو واستان بخباعت رقم کرتے ہوئے اپنے مقیم استاد کے ہاں جنت علی بکٹی میچے رہی میں مقلیم كما غرر بعاني ممرشا إن شهيدٌ، بعالي إن التدشيدية، عافقة شهراد شبيدٌ، توقير سهاس شهيدٌ، فاروق ارشد شبيد بكساس سيقل مجى دادى تشمير عن اب استاد سيقهم يرتشميركي أزادى كيلئة يعقوب معديق شهيذ بشيرشبيذ بمعنا بمهية بمعراج خالد شبيذا ورادبنون لوجوالول نے ایک جان کا نذراندیش کیااور کے بھی آپ کے تربیت یافتہ کی جانزا نذری آری کے لے وہشت کا نشان ہے ہوئے ہیں اور آ من مجی براروں آ ب کے شاکر دعمد کے ہوئے میں کہ وہ مقلوم بینوں کی مصرت کی تفاقلت کریں کے اور ووان غلیقا بھوں کو توڑوی سے۔ جنبول نےمسمان بنیوں کی مصمت کے آسمینے قرزے ادرووان کی آنکھوں کو نکال دیں مع جن آئم محمول ف است كى ماؤل كى م وركوم لود وكيا- اور دوان كرونول كوتن سے جدا کردیں تے جوفرطون کی طرح کر رکھتی ہیں اوروہ زبان کو کھٹے لیں ہے ۔ جومقدی ہستیوں کے خلاف ہرز وسرانی کرتی ہیں اور وہ بھی کی المرح کڑ کیں ہے۔ یا ول کی طرح کر بیس ہے اورلبرول کی طرح کینیں مے اور کفر کے قرمن کوجلا کرمٹا کر کھایا ہوا بھس بناوس مے اوران کی خون أ نود كمواري : ورضعه الخلق كاشكوف معنبوط عزائم بلند زداد سد مست كبيك موم اور کا فرول کیلئے چھراور خوف ند کھانتھ الاجگر چٹان صفحت کلیجہ روئے زشن کے چپے چپے پر اسلام کوعالب کرنے کہیے استون ہوں ہے ہے

> وسن*ے کیا تیزیا کے بچین کو عقالی* بال و بے اک برندہ اڑ سمیا خوفان کے منہ بر تعوک کر (تحریر: ساجد خان )

# Desturdino

#### حافظ محر سعدشهيدر حمدالند

ليك شبيده فاكاتذكره

عیرکی بیاس لبوے بچھائے آ یابول تنب تيري رادين كرون كناكم بايون موما ہے تقبل اب تجمہ بھی ہو ہر حال میں اینا حق کیس کے یا جام شمادت نی لیں کے الات ہے جے تو کی لیس کے مؤدند ٢٠ رجولان ٢٠٠٠ وكوكراجي كے شاہين مغت لوجوان مجام صافق محد سلطان (عرف) حافظ تحد معد ملطع را جُوزُ كى كالتعيل بديل كمالاق عن مرجود ع تع كلرى موت ير اغرین آ رق کے بینکڑوں فوجیوں نے عاصرے کے بعد مجاہدین کو تھی ر بھینک کر گرفتاری وے کا کہالیکن بیشرول کام بن اغرین آ دی۔ پنجا ز الی کرنے کیلئے ہے تاب تھانہوں فے شباوت کے درجے کو حاصل کرنے کیلئے تھیارٹین پھینے بلد مجابدین نے ماکٹ کے کوسے دائے کرتی ہندوفر جیوں کووائس جہنم کر کے صیوان جنگ کرم کرنے کا اعلان کرویا۔ شام چه بج شروائ ہونے والی بہ خوز یہ جمزے میٹے پاٹھ بیجے تک جاری روی۔ اس طویل خون ریز حجرْب ش اغرین **آ رق** سکه یک میجرا درآیک کیژن سمیت ۱۸ رفوجی مردار بوخ جیک هافظ**ی**م سعد ( کرا پی ) این خالق سے ملاقات کا شرف حاص کر کے شہادت کے اعلیٰ در ہے پر فائز موصحے۔ س معرعے میں اس نے وشمن کی تمام جانوں کوفیل کرویا اور اسب مسلمہ کو بیانا بت کر کے دکھایا کدھنے جبر داورشیاوت کی خواہش کے آئے کوئی چنز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ آ کھوں سے قدد کھیا بندوؤں نے اپنے قائل کو لاشول سے اندازہ ہوگا کہ میمبید مجاہد یہ جوائی تھی

besturdub

#### محدآ صف شهيدرجمة الأدعليه

ای رئید شہادت کو بائے کیلئے لیافت آباد کی سرز مین برآ محص کھولنے والا تو جوان جذب بہا سے مرشار ہمتونی کے لیاس کو یکن کر علم جراد کو بلند کرنے کیلیے منظوم مسلمانوں کا ورد لئے: ماؤں کی عزت کی حفاظت کیلئے، بہوں کے آٹیل کے تعظ کیلئے ،اللہ کے وین کی مر بلندی کیلئے ، قرآن کی مدالت کیلئے ، نفاذ اسان کیلئے ، لیافت آباد کے اندوروول سے صدائے جہاد بلند کرتا ہوا، جہاں اس کی آواز پر چند دیوائے اس کے حوصلے کو پر معانے کیلئے آئے، چود دستوں نے لیک کہتے ہوئے اس کے تھم پر سرتنگیج نم کیا اور ہر مشکل جس س کا مجریورساتھ دیا وہاں اس کی حوصل تکنی کرنے وائے بھی چھیکم نہ تھے میسی نے مافی کیا اتو سمی نے مٹافق کالقب دیا ہمی نے لیڈری کاشوق کیا ادر کمی نے اس کے غلاف اُو وک کے ا نیار مگا دیے بھی نے اے کمتناخ علا م کہا، تو تھی انے دشمن جہاں کیکن مب ک<u>ری سننے</u> کے بعد دونوں عالم سے برگانہ جذبہ جہاد سے مرشارہ اخلاص کی دونرت سے مالا مال، بت شمکن ٹوجوان بالآخراسے ممل سے وٹیا کو بٹا کیا کہ اطامی رکھنے والے بلند با تک وہ سے نہیں كرت روش جهاديمى جان يتنفل يردك كرميدان كارزوري فيمي انزية بالحاده منافق تجمی غزوهٔ بهند شن شرکت تو در کناران کوتو افغانستان کی اسلای امارت کی زیارت بھی تعبيب نيس موتي اگر افغالستان ميں والفرض منافق بينج بھي جا کيں تو ان کے اپا کے جم کو اس ياك زيين يرجين أيس أعلية قاعة المعلى الشعليد وهم فرايا النووة والمعدي جوشر یک ہوگا دومنتی ہے۔" (الحدیث) besturdubooks.wordpress.com وہ نوجوان محملاً محاذ جنگ پر ہوتے ہوئے اپنا اخلاص ٹابت کر گیا اور منافقوں کی منافقت كايرده حاك كركمايه

> شہید تواسے مقصد می کامیاب ہوگیا۔ لیکن جارے گئے ایک پیغام چھوڑ گیا کہ کب تك جم ففلت كى جاورتان كرسوة رجي كي؟ كب تك جم جباد ب روكرواني كرت ر بین مے؟ كب تك ہم اپنى آ كھول سے اپنى ماؤل بينول كى عصمت درى و كيمت رين آتھیں گے رکین اس وقت ہم بےافتیار ہوں گے۔اس لئے میرے مسلمان غیرت مند نوجوانو! آج بي جميں آصف شهيد كے نتش قدم ير علتے ہوئے ميدان جهاد ميں خود جانا عاسة اوركافركوبية تاوينا عاسة كتم فيصرف أيك آصف شبيدكيا بهاوراب مسلمانون كو يحه بح تمهارے لئے آصف ثابت ہوگا۔

> اے آ صف شہیدًا ب نوجوان تھے ہے بیعبد کرتے ہیں کہ ہم بھارتی فوج سے تیرے خون کے ایک ایک قطرے کا حیاب لیں مے۔(ان شاءاللہ)

شبید کشیرے عشق کا بناؤں کیا اصول ہے؟ کبو کدراہ جہاد میں موت بھی قبول ہے تو بھائی آمف کہ گیا ہے زندگی فضول ہے اگرتمهاری زندگی میں بہنوں کی عزت نہ ہو محفوظ ماركباد مخصتی من و دوالدین جنهوں نے آصف شہیر جیسے عظیم نوجوان کوجنم دیا ہے۔

(شہیدی والدو کے قلم سے)

besturdinooks, wordingsess, con

### عمر معروف صديقى شهيدر حمة اللهعليه

والدون كبا .... بينا إين حابتي بول كرتم اسلام كي خدمت كرو

جہاد جنت کا مختصرترین راستہ ہے، جہاد فی سیمل اللہ کی بدولت انسان کھوں میں اللہ تعالیٰ کا قرب اوراس کی محبت کا فور عاصل کر لیتا ہے اور منتوں میں جنت کے او نچے او نیچے مقامات یالیتا

عام مسلمان جنت کی تمنا کرتا ہے جب کہ جنت مجاہدین کی تمنا کرتی ہے۔ بوے برے عابد قرب الی کی جومنزلیس سالہاسال میں طے کرتے ہیں مجاہدان مقامات کومیدان

برے عابد حرب ہی جو سوری سابہ سان کی سے سرمے ہیں ، جنگ میں محمسان کی لڑائی کے دوران چندساعتوں میں پالیتا ہے۔

تھکیل مقبوضہ کشمیر کردی گئی۔ حالا تکہ وہ کہتے تھے کہ چھے امارت اسلامیہ میں اڑنے مرنے کا بقنا شوق ہے امنا کہیں بھی ٹییں اس لئے کہ بیا اسلام کا مرکز ہے پھر والدہ کا تحریر کیا ہوا خط دکھایا۔ جس میں والدہ نے تکھا تھا:

"پیارے بیٹے عرامی چاہتی ہوں کہ تم اسلام کی خدمت کرواس کے مدرسہ میں پڑھتے کیلئے داخل کیا۔اب تم جہاویس کئے ہوتو میرادل بہت خوش ہے۔ "فتلا تمہاری ہاں" مقبوضہ وادی کی خونی کلیرع بور کرنے کیلئے بارڈر پر پہنچاتو بیار ہوگئے اوران کا قافلہ ہارڈ ریار کرکیا۔لیکن میہ بوجہ علالت روگئے صحت یاب ہونے کے بعد دوہارہ مقبوضہ وادی میں جائے کی تیاری کرلی۔ تو دس ماہ ہارڈر پر رہ بان کے ہم عمر کلی محلوں میں گیند بلے کا کھیل کھیل رہے ہے جب کہ دوہارڈ رپر ہندو ہنے ہے برس پیکار شے۔اس دوران ان کووالیس افغانستان بالیا گیا۔ اللہ رہ العزت نے ان کے افغانستان میں اونے اور شہید ہونے کے شوق کو پورا کر با شمال کئے افغانستان پہنچادیا۔ Desturdutooks was deless con

ملاقات ہوئے پر کہا ان شاہ اللہ اس دفید ضرور شہید ہوں گا اور خلاف عادت بہت جیدہ اور خامؤں سے ۔ بی نے بھی ان کی آتھی ہوں کی چک اور ماہتے پر چکتا ہوا شہادت کا نور دکھے کر ماضی میں کے ہوئے وعدے کی تجدید کی درخواست کی کہ قیامت کے دن مجھے مت بھولنا۔ گلے مل کر کہنے گئے۔ فیو بھائی آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں ؟ جدا ہوتے وقت میری آتھیوں میں آ نسو تھا اور وہ خوثی خوثی روانہ ہوگے ۔ اللہ پاک نے چھاہ تک ان سے خوب کام لیا اور کئی اسلام وشمن باغیوں کو مار کر انہوں نے اپنے دل کا خصر شندا کیا اور پھر اکبور میری آز مااتی اور پھر الکو مثین نے ایک مبر آز ان انتظار کے بعد وشمن کی بڑھئی ہوئی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے امیر الکو مثین نے طالبان کو جوائی کارروائی کا تھم دیا تو یہ بھی مجاہدین کے ستوں کے ساتھ دشمن پر جملد آور ہوئے ۔ کے بعد دیگر روشن علاقے خالی کرتا گیا۔ جب تخار پر جملے کی باری آئی تو مم معروف نے کہا کہ دو برس پہلے ای جگہ پر وشمن نے میرے عزیز دوست حافظ مران معادیہ کو شہید کیا تھا دیگر سے اس جگہ پر اس کا حساب بھی ہے باک کرنا ہے۔

ای لئے اپنی فطری شجاعت اور بے خوتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب ہے آگے بڑھے اور ڈمن کو چن چن کر مارنے گئے اس دوران دشن کی طرف ہے ایک برسٹ فائز ہوا اس کی پچھ گولیاں عمر معروف کو بھی لگ گئیں اوران کی خواہش پوری ہوگئی اور وہ لحد آپنچا ہے مجاہد بھی نہیں بھلاسکتا جنت میں جا کر بھی ، وہاں کی حوروں اور نعتوں سے لطف اندوز ہوکر بھی اور وہ لحد شہادت ملئے کا ہے۔ سب شہداء کی طرح اس کی بھی جیب شان بھی ایے سویا ہوا تھا جیسے ابھی ساتھیوں کی آ وازیں من کراٹھ پڑے گا۔ اس کی والد و کی خوشی کی کوئی ائتہا نہ مقی ہے ابھی ساتھیوں کی آ وازیں من کراٹھ پڑے گا۔ اس کی والد و کی خوشی کی کوئی ائتہا نہ

سب سانعیوں کومضائی کھلائی اور دعا ٹیں دیں کہ اللہ تم سب کو کامیاب کرے۔ شہیدٌ کے والد، والدو، بہن، بھائی وہ خوش قسست لوگ ہیں جن کے گھرے اللہ کے دین کیلئے قربانی مانکی گئی تو انہوں نے خوشی خوشی وے دی اور اس پراللہ کا شکر بھی اوا کیا۔ (تحریم: فقع علی ثیبو) A STANDARD ROSE

## حافظ محرمحفوظ يونس شهبيدر حمة اللدعليه

جمس کے ول شمہ انتہ سے طاقات کا شوق تھا اورا تک کا ترب شہیدوں کے لہد سے جو زئٹن سیراب ہوتی ہے بوئی درفیز ہوتی ہے بہت شاداب ہوتی ہے

خوبصورت وفرب میرت، جون سال ،خوش طع ،خوش اطلاق ،خوش اطلاق ،خوش مزان ،حبوا نیک ، مخاصب امیر ،خدست خلق ، بزون کااوب ، جبو نے پرشفات کرنے دانا ، جذبہ جباد سے سرشار میر سے جبورتے جمال کی طرق بھال جم محفوظ بینس شہید کے شام مرکز دھا۔

ج خرکار تشمیری خوتی کلیر مردر کیا گھراند نے ان کی دوآرز وجودہ سالوں سے کرتے آ رہے شخص کی فرران اور ان کو اگست کے مبینے عمل شیادت کے اس اعلیٰ درجہ پر فائز فرد یا جس کی آرز و معرست محصلی انتسطید کلم فرمات تھے، معرت مردشی اللہ عندا فی زندگی عمل نماز دل کے بعد وجہ کیا کرتے تھے۔ بی خراجہ فی محتوظ اللہ کے بال مرخر وجوست اور اپنیا جان، جائی آخرین کے میرو کردی، کیجنگہ جان اللہ کی اطرف سے ایات ہے اس کے جدلے جنت کو خراد ایا۔

الله کوج ان دے کرشہادت جیسا مرتبہ حاصل کر کے ستر افراد کی بخشش کا ذامہ لے لیا ۔ تو اس لحاظ ہے آپ بہت فوش قسست جی کیونکہ اس وقت السان بہت کو جی ان جی اس ان جی مسلمان بہت کم جیں۔ مسلماتوں جی جی العقیدہ مسلمان بہت کم جیں۔ کیاج یک جی شمع عجاج بی بہت کم جیں ، مجاج بین جی شہداء بہت کم جیں۔ نبذا اس است کا نجو شہداء جیں جن جی جائی تحفوظ بھی شائل ہے۔

جب ال کی شیادت کی خشخیری کے کری جرین ان کے تھر مجھ تو اس موقع پرتفونا

ode and his score

یونس شہید کے والدگرای جناب رانا تھ یونس صاحب اٹھے اور کہا گد آپ بیٹیس میں آرہا ہوں ، واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں مشائی تھی فر مایا کہ کھا کیں اور مند میٹھا کریں۔ مب مجاہدین نے بھی مشائی کھائی اور ہے افتیار بول اٹھے، یا اللہ ہمارے والدین کو بھی ایسا تی جذبہ عطافر ماصرف ای دن نہیں بلک آج تک مہمانوں اور مجاہدین کی تو اضع مشائی ، بسکٹ اور چاہئے کے ساتھ جاری ہے۔

محفوظ شبیدگی شہادت کی برکت ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی رانا محد منصور یونس صاحب نے اپنا چر وسنت کے مطابق سچانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا گہ آن کے بعد اپنے چرے وظاف سنت نجیس بناؤں گا اور میں ؤاڑھی رکھنے کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر وہ بھی تقریباً ہوں ایعد کھیے میں دن بعد کھیے ہوئے گا اعلان کرتا ہوں۔ پھر وہ بھی تقریباً ہوں وہ محتی ہوگئے جب وہ بھی چلے تو علاقے میں رہنے والے تحفوظ فیہید کے دوستوں میں ہے آئے فوجوانوں نے ای وقت جہاد پر جانے کا اعلان کردیا اور کہا کہ جس راستے پر چلتے ہوئے تحفوظ یونس شہید ہوگیا ہے ہم بھی اس کے ساتھ جنت میں اسمنے رہنا وہا ہے ہیں۔ آئی جھے استاؤ محتر موان انجم کا دیا ہوائت ہوں کو کہ ہوئی اس کے ساتھ جنت میں اسمنے رہنا یا وہ آ رہا ہے وہ اکثر محفوظ کو متا کہ کہر رکھار کے جھے اور شہادت کے بعد بھی وہ ان کو متا تی کہتے ہیں کیونکہ ہماری کلاس میں سب سے کم عمر یعنی (متا ) بھائی محفوظ تی تقے۔ وہ عمر میں تو کم تھے ہیں کیونکہ ہماری کلاس میں سب سے کم عمر یعنی (متا ) بھائی محفوظ تی تقے۔ وہ عمر میں تو کم تھے باعث میں اور ہمارے لئے باعث شاعت و نجات بنا کیں۔ (آئی مین) (تحریر بنویب احد کھسن)

#### عبوالجبادشهبيددحمة التدعليد

جفن ل ت کومے یب ش کہ تیاں وه کیے لوگ تھے کوئی بتائے تو ذرا اس شن شك ليس كروين محركي بقاء اور تحفظ كالشدرب العزت في وعده فرماياب ليكن اس دين كي نظام كال كانفاذ ادر مروج وترتى كيلته بهاري يهم جدو جدد دركار بيريم اسلام كابتدائي ادواركا مطالعكري أويد بات ميان بوتى ي كرمحا يكرام رمني الدعنيم لي اس كيلية جس تقدر عى كى والى قدراس كم ترات كالجى مشابده كياادر هرست فيي يدر فراز ودے مسلمانول کی تاریخ کی جب ورق گروانی کی جاتی ہے تو اس کا بر مطوفرز عمان تو حد ك خون سي تكين القرآ تاب اورجهال خون تهماه كي يدرهين ديمين وكي بوال خلافت، عزت وعظمت، دید به وحشمت اور شان ویژوکت صرف مسلمانو ل کا مقدر نظر آتی ہے۔ دراصل دسن اسلام ایک ایسے عشن کا تاہم ہے جس کی آ بیاری تاز واور گرم لیوے بول ہے۔ جب زمین کواس مقدس خون سے سراب کیاجا تا ہے تو دھرتی رفعل کل املیاتی ہے اور پوری ونیا کوائی فوشیوے مطرکرتی ہے۔ آئ کے دور ش اس کی زعرہ مثال خلافیہ اسلامی الغانستان ہے۔ جس کے قیم سے لئے کم دیش ۱۴ ایکوسلمانوں نے اپنامقدی خون پیش كيا الملام كالناطقيم بيوتون شي المايك عبدالببار هبيد يمي ين-راہ وفا میں ہم سو کانتے، وجوب زیادہ سمائے کم ال رہے ہے جو کی سطے دو فوش عی رہے رکھتا ہے کم ماہروی کا سب کو دعویٰ، سب کو خردر عشق و وقا

لکین اس پر چلنے والے ہم نے بہت تی بائے تم

آ ہے کا آکٹر دفت ذکرواذ کارش گزرتا تھا۔ ہرونت کسی فکریس رہتے تھے یہ دین کے ساتھ آپ کی گلن اور محبت اس مدکک تھی کہ دوران تربیت ''شرق تعلیم'' کے معالمے میں کمی قتم کی مستق او منطق برداشت جیس کرتے ہے۔ اس وقت تک کس ساتھ کی جان بیش نیس ہوئی تقی جب تک انشری تعلیم " کا کام یاد کر کے سنائیس، دینا تھا۔ غرض کرہ ب کے اندراللہ تقال نے ایک صلاحیتیں اوراوصاف رکھے تھے جن کا دعاط قلم کے ذریعے کرتا عہد مشکل ہے۔ کلات کے انتقام پر جب ساتھیوں کی تفکیلیں می ذوں پر ہور تا تھیں اور ساتھی استاد محترم ہے مکلے ل کر رفصت ہو دے تھے تو سب کی آئھیں نم تیمیں ۔ آپ جب مجمعی چھر واول کینے چھٹی برگھرا ٓ تے تو پہال ہمی چھن سے ند چھتے تھے۔ ہرواتت وہست احباب کو جِ وکی دعوت وترغیب دینے تفرآ تے رحیٰ کرایک دفعاتر ہائی سے موقع برآ پ کور پر تمور اول كيناة ع وع تعديم جدماتي دات كياده بي كريب ايس كمرير منے کئے اوران کے والد صاحب ہے مراقات ہوئی جنہوں نے بنایا کے کاٹی دیر ہوگئی ہے ہم میمی و تظاریس میں ایمی تک وائی نیس آیا۔معلوم کرنے پر بتا بیا کد مط میں قربانی کی کھالوں کے سلسلے میں ملاقا ٹی کررہے تھے۔ جب آ خری دفع افغانستان کیلئے روانہ جورے متھا دران کی بن ٹی شاوی ہو کی تھی تے میں نے ان سے باج میا کہ آپٹن و کی دائن کو مچھوڑ کر جارہے ہیں آپ کو کیسا لگ رہے؟ اس وقت جوان کا جواب تھا اس تے میرے ول میں ان کی عظمت کومزید بڑھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ' انڈے دائے میں بیوی کو یاؤں کو بيزي نون بنها جايب أالرثي شويد بوجاؤن اور دومر ومتعقم برقائم ربي توجنت شن ججيه اس ہے کئی عملا البھی حالت میں ل جائے گی ۔''اس وقت مجھے عسیل الملائکہ معتریت حظلہ رضی الشرعته کاوافقه یا دا حمیا- جو کوئی راست کی دلیمن و چھوڑ کرمیدان جباد شر اترے تھے اور شهادت کا تاج مرید یکن کرمرفرد بوے متھے۔ besturding is no different form.

امتيازالحق شاكرشهيدرحمة اللدعليه

آخرى سفر: آخرى مرتبافغانستان سے كحرآتے ہوئے فيمل آباد اور ملتان ميں اسے تمام اساتة وكرام وراحباب سال كرات افغانستان جائے الكوائي والده سيكها كراب عن آخرى مرتبهافغانستان جارباهول ميري شهادت كي دعاكن الدجب ميري شهادت كي خبرآ ئے تو روزانيس ا والدون است لخب جكركوست الكالورة ارحى يوسع ووع دعاوى كماتور فصت كيا-ٱخْرِي مَعْمِرُ كَهِ: كَيْمِالُست ١٩٩٩ه الجَعْي افغانستان مِين مُكْ بُوعَ چندون بوعَ شِيحَ كه كابل ا آ ك شالى اتحاد كى المرف چيش قدى كرتے موے ايك فينك كاندرى شهيد موسكة، یوں وہ نوجوان جس کی دنیا ہیں شاوی کی تیاریاں ہوری تھیں،مکان بن چکا تھا اللہ تعالیٰ نے اس جنت مي حرول كادولها بناف كيلي طلب كرليا اوريدا تخاب كياتى خوب باجس كوميسر ووجاك یہ رجبہ ملا جس کو مل گیا ہر مدفی کے واسطے دار و رئ کہاں بناكرد ندخوش رسيح بخاك وخون غلطيدن خدارهت كنداي عاشقان بإك فينت را پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ روح پرورمنظر آج بھی حافظے کو معطر کئے ہوئے ہے۔ جب افغانستان ہے کمایٹرر خالد زبیر شہید کا جسد خاکی علاقے میں پہنچا تو عوام کا مخاتص مارتا سندر نه جائے کہاں کہاں ہے جنازہ پڑھنے اُمنڈ آیا۔ یہ غالبًا ضلع خانیوال کا يبلا شبيد تھا۔ پھر ميرى ان كنا ہكار آئكسوں نے ويكسا اور جھے بينظر آيا كہ جہاں جہاں تك بيد كے خون كى خوشبو چيلتى چلى كى اور جدحر جدحر شيادت كاچرچه وتا كيا جباد كيلنے را بين تی تکئیں، جہاد کی عظمت لوگوں کے دلول میں اتر تی چلی گئی اور نئے بنے محاہد پیدا ہوتے معے اوران دیپ سے نئے دیپ جلتے گئے ۔ کما غررز بیراحمہ خالد شہیدگی شب وروز کی محنت ساقد سے تواہے زیادہ مجامہ تیار شہو سکے لیکن ان کا پا گیزہ خون کرنے کی دریقی کدامت کا جمود ثو ٹا اور علاقہ مجاہدین کے وجود مسعود ہے ہوں میکنے لگاجیسے پھولوں ہے باغ مہلکا ہے۔ بھائی غالب محمود ایک سال سے زیادہ عرصہ تک ہندوؤں سے معرکد آ رائیاں کرتے رہے اور کا فرول کی اشیں گراتے رہے۔انہوں نے بہت می کارروائیوں میں حصد لیا اور وُحِيرُول مِندُوقُوحِيول كُوجِهُم رسيد كيابالشبه بِمانَى عَالبِ محمود نه اسينه بِعالَى خالد شهيدٌ كابورا يورا بدله دحمن ے لیا اور چن چن کر کا فروں کو ٹھکانے لگایا۔ غالب محمود شہید نے مسلمانوں برطلم ڈھانے والی ہندونوع سے ظلم کا انتقام لے کرایتا سینہ ٹھنڈا کرلیا تھا بالآخر ۵رمتمبرو ۲۰۰۰ مواطلاع ئیچی کے جمائی غالب محدود انگر ک کے علاقے میں اپنے پانٹی ساتھیوں کے ہمراہ درجنوں فوجیوں کو واسل جہنم کرے شہادت عظمٰی کے منصب پر فائز ہو گئے۔ (تحریر: اتمیاز اندا جم)

# bestuding the second of the se

#### ساجدالله عرف رضوان شهيد

أيك عظيم المرتبه مجابد كاتذكره

ساجدالله بمائی نے • ۱۹۸ء میں سرگودھا کی تخصیل بھلوال کے نواحی گاؤں للیانی میں آ کھ کھولی، جب ساجداللہ بھائی کی عمر یا فی سال ہوئی تو انہوں نے محلے کی قریبی مجدیں ناظره قرآن ياك يزهناشروع كرديا اورعصرى تعليم كيلئ مقامي يرائري اسكول يس بهي جانا شروع كرديا، ناظروقرآن پاك اور پرائرى اسكول شي بحى جانا شروع كرديا، ناظره قرآن یاک اور پرائمری تعلیم عمل کرنے کے بعد آپ کے والدین نے آپ کوفیصل آباد کے ایک دینی عدرے میں داخل کرادیا، وہاں ساجد بھائی نے دوسال تک و بی کتب پڑھیں ساجداللہ بھائی کو تشميرين مسلمانوں يرہونے والےمظالم كاينة جلا كەتشمىر مين مسلمانوں يرطرح طرح سے ظلم اورساجد كورايا جارباب كلمد يزعف كجرم من بجول يريزول تيزك كرآ ك لكائي جارى ہے۔ تو ساجداللہ نے مدرسکوخیر یا دکہا ساجداللہ کے جذبہ جہاد کو دکھیکر ان کے اساتذہ کرام نے متعبوضہ شمیرجانے کی اجازت دے دی۔ جون ۱۹۹۹ء کوساجداللہ نے خونی ککیر کوعبور کیا اور لہورنگ وادی میں پہنچ گئے ہمقبوضہ کشمیر پہنچ کرانہوں نے بدے بدے جہادی معرکوں میں حصہ لیا جن میں آ فرڈہ اور ما گام کے یادگار معرکوں میں شرکت کی اور کئی دشمن گماشتوں کو واصل جہنم کیا۔ بھائی ساجداللہ کی تھکیل یا کستان کردی گئی، وہ یا کستان واپس آ رہے تھے کہ راہے میں بحارتی فوج کے ساتھ ایک معرے میں شہید ہو گئے اورائے جم کے گلزے کروا کریے پیغام وے مجے كەسلمانو إلىشمىر كے مظلوم بچول، بوزهول اورمورتوں كون بجول جانا جن ك\_آ فيل نوہے جارہ ہیں۔ آئ ساجداللہ بھائی ہم ےجدا ہو گیا ہاور ہمارے لئے زندگی گزارنے كى راجي متعين كركيائي "ووب جهاد في سبيل الله " (تحرية رانا قاروق طاهر)

#### محمد يوسف حسن شهيدرهمة الله عليه

ستھیوں کو پچانے کیلئے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کردیا ہر ست کچلتی کرنوں نے انسون فیپ خم توڑ دیا اب جاگ الحجے ایس دیوانے ویٹا کو بھا کر دم کیس کے

موت ایک اسک مقیقت ہے کہ جس ہے کی تخص کوا تکارٹیں ایکن کچھوکے موت کواس طرح ملے لگاتے ہیں کہ موت صرف حیات جاودال کی پیغا مبر بن جاتی ہے۔ انہیں ہی ہے ایک تقیم شخصیت ننڈ والہ بارسندھ کے کھر اعسف جس شہیدا کی ہے جنہوں نے عارتم رکو افغانستان کی مرز ہمن پراہنالہو بہا کرنسل اُوکوراہ منول کا پینادیا۔

یہ مجنون ایلائے شہادت کی الائل میں کی وفدافغانستان پہنچ اور اپنے چہرے کوزخم
جہاد کے تمذیب ہی ہجا کر آیا۔ کیمن کو ہر مقصود فہلا و آخری ہار جائے کا جہب انداز تھا۔
اپنے تمام چھن کوایک میکہ جو کرکے شہادت کے فضائل من کے اور فر و ہا کہ آگر میں شہید ہو
جاؤں تو تم نے رونائیس ہے اور اپنے دوستوں سے ما قات کے وقت فر مایا کہ اب میر ک
رفضتی ہے اب ان شاماللہ جنت شی ماز قات ہوگی۔ چٹانچ سے اراست و وجو کو انتفائستان
روانہ ہو کے سطالبان فو جیس جب ما لقان پر حکر آ ور ہو کی تو بست بھائی اور ان کے رفتا ،
ک تحکیل ' سہایہ' کالی مقام (طالقان سے فواج خار کی طرف پہنؤ ہے کہ ای معرک کے دیش ،
آ ب ہروفت ساتھوں کی خومت کا جذب موار رہتا تھا۔ آپ کے اس معرک کے دیش ،
قازی افغائستان بھائی اعجاز (جو کہ اس معرک میں رقبی ہوستے اور ان کی چنڈ کی فرق بھی ،
فازی افغائستان بھائی اعجاز (جو کہ اس معرک میں رقبی ہوستے اور ان کی چنڈ کی کر فی بھی ،
فازی افغائستان بھائی اعجاز (جو کہ اس معرک میں دیش ہوستے اور ان کی چنڈ کی کی فور ان فروز کی انتخاب کے دوفہ نماؤ فر

> ینا کر دند خوش رہے بخاک و خون خلطیدن فعا رہت کھایں حاشقان باک طینت رہ ہیںڈ کے مدید خاکی کو چھک کی دجہ سے بروزی جھٹا آ ٹھر بچے اٹھایا مجا ہورچھرات کو اسلام آباد ٹیس نماز جنازہ پڑھی گل متمام حاضرین نے شہید کے جم سے شہادت کی مبک سوتھی۔

شہید کے تاریخی کارٹا ہے ہے است مسلمہ کا سرفخر ہے بلندہ و کیا مجاہد میں اسلام جذبہ یہ بنی اور شوقی شہادت سے سرشر دو ہا تاریخی کارٹا ہے سرانجام دے دہے ہیں کہ جمن کوئن کرسر فخر سے بلندہ و جاتا ہے اور اسلاف کے کارٹا سول کی یاد تازد ہو جاتی ہے۔ بجیا تجاہد افغانستان میں روس کے فرع توں کو خودر خاک میں لما بچکے ہیں اور اب وادی کشمیر میں اپنی مسلمان ماؤں رمینوں کی حصمت و کڑت کے تحفظ کیلئے کشمیر کی طرف روات ہوئے۔

 عبدالنعيم شهيدرحمة اللدعليه

مجاہدین کے منظم ہونے پر پورے مقبوضہ کشمیر میں کارردائیوں میں جیزی آچکی تھی۔
ہرطرف وشن کے خلاف حملے کے پروگرام بنیا شروع ہوگئے اور مجاہدین ایک شے عزم اور
دلولے سے ان پروگراموں کو پاپیہ تحیل تک پہنچا رہ سے نسلع کپواڑ ہے گئے جنگلوں
میں اندھیرے اور خاموثی کا دور دورا تھا۔ ایسا اندھیرا اور خاموثی جس میں انسان کو اپنے
میں اندھیرے اور جائی کا دور دورا تھا۔ ایسا اندھیرا اور خاموثی جس میں انسان کو اپنے
میں انسان کو اپنے
میں اور جمائی شاکر کے سامنے دوزانوں میٹھے کی کارروائی ہے شعاقی مشورے
میں معروف تھے۔ سب کی نظریں بھائی قیم پرجی ہوئی تھیں جو علاقے کے نقشہ کھولے
میں معروف تھے۔ سب کی نظریں بھائی قیم پرجی ہوئی تھیں جو علاقے کے نقشہ کھولے
میا تھیوں سے حملے کی جزئیات پر بحث کردہ ہے شے اور انہیں راستوں کے متعلق چند ضرور کی
ما تھیوں نے اپنے اپنے کر بند

بھائی ہیم آ گے تھے اور راستوں کے سل واقعیت کی وجہ ان کو کی تم کی پریشانی کا سامنا نہ ہوا۔ بھائی ہیم نے مطلوبہ بدف پر موجود دشن کو گرشتہ دن جلے کا چیلنے وے دیا تھا ایک سامنا نہ ہوا۔ بھائی ہیم نے مطلوبہ بدف پر موجود دشن کو گرشتہ دن جلے کا چیلنے وے دیا تھا ایک حیار بیٹے ان کی منزل بہتی میں موجود آیک گھر تھا۔ آیک بوڑھے برزگ کا گھر جس کے چار بیٹے شہیدہ ہو چکے تھا اور اس کی تین جوان دیٹیوں کی گڑے تھو اور اس کی گئی ان کو اس بہتی ہے کہ درقم کی ضرورت تھی جس کا بندوب سے بہتی ہے کہ دوقم کی ضرورت تھی جس کا بندوب سے بوچکا تھا اور بیرقم اس وقت بھائی ہیم کے جیب میں تھی بہتی میں واض ہونے ہے پہلے ایک جو چکا تھا اور پر تھا ہو گئی گئی ہوئے ہے کہ بیٹی میں واض ہونے ہے پہلے ایک جو پکا تھا اور پر تھا کہ ایک کر ان کی افر کر کا بھوئی ہے۔ بھائی ہیم آگروپ کا افر کر کی بھوئی کر آ واز دی بھائی ہیم ہوئی ہے۔

یمانی هیم نے ساتھیوں کوروک کرائی خروجے دالے ساتھی سے تغییلات معلوم کریں اور ا ساتھیوں کو لے کرمشورے کے نئے ایک جانب بیٹھ گئے۔ اس کی تفریل اپنے مجوب ساتھی محافظ رشاکر کی جانب اٹھ کئیں۔ بھائی شاکر بھائی تھیم کی تفروں بھی چھیج ہوئے عزم کوجان کے کہ یہ کی صورت وائیں ٹیس جا کی ہے کا تی ویریک مشورہ ہوتا رہا بالآخر بھائی تیم نے اپنی کاشن پر اپنا نام کھتے ہوئے کہا ہم تکروں سے اس لئے تبیس آئے کہ داش کا من کر بہنوں کو خطرے میں چھوڈ کر وائی راستہ بدل و یہ لیا انہوں نے آئے اپنی منزل کی خرف سفر جاری رکھنے کا تم سناوی اور کروپ کی قرید داری بھائی شاکرے کدھوں ہے ڈائی دی۔

جب بيسائتي پيتي ش موجود اسے مطلوب تمرش وائل جوئے تو دشن نے ان کو تحيرے بنی کے کرہ تھیارہ النے کا حکم سایا۔ بھائی بھیم نے پہلی کوئی جدا کر ساتھیوں کو متابلہ كرنے كائتم ويا-سب سائقي الى الى يہنديد وجمبول برمورے سنيال مي تھاروات کے میاڑ ہے گیارہ زیج کیے تھے مقابلہ شروع ہو چکا تھا۔ پٹمن اندھا دھند ہارش کی طرح کولیال بر سار با تھا۔ کو لیوں کی فر فراہت عمل تنہیر کے قرے تیب ماں بیدا کررہے تھے۔ س دوران بھائی شاکر دشمن کی گوئی کانٹ نہ بن کرشمبید ہو سے اور آپ کو لی بھائی جم کو بھی جَى كُرِكِيْ \_ائبوں نے ساتھیوں کو تھم ؛ یہ کیتم نوگ عاصر وتو ڈکر نکلنے کی نوشش کرو میں کور فائز ویتا ہوں۔ چنا نچیسب ساتھی بحفاظت می صرے سے نکل مجے لیکن بوز کی فیم وشن کے مکھے کی بڈی ہے رہے۔ صبح جار بجے تک وٹھن ہریٹان دیا کہ اعدت جانے کتے ہیں بھائی تیم جُديدن بدل كروش برفائركردب نقرة كداس مجابدين كي تعداد كاعلم ندبو محكه ال كا خوان مسلسل ببنير كي مورسية كنزور كي بزيره يحكي تقل ليكن فيحرجني والت جحرا كيليد مقابله جاري ركعا اس دوران بھائی نیم کوئٹمن کی طرف سے فائز کیا گر ایک پرسٹ نگاجس ہے ان کی شہادت کی وہ خواہش بیری ہونگی جس ک خاطرآ جے تھے۔میدانوں میں لاتے نفرآ ہے ہے ب كبال. وكد لالدومكل شن قريال بوكتين 💎 فاك عن كما عندتمي بين كي جو يزار بوكتيم

# Destruction of the second

#### محمرمسعودهمز وشهبيدرهمة اللدعليه

جہادا تفاقت ان بھی جان کا نذرانہ پیش کرنے واسلے شہید کی داستان قدوزے وقائی مورچ ل پرسورٹ اپنی میک کرنیں بھیر کرجا ہرین کو سلام کہر ہاتھ۔ دات ہے آخری ہے جس دشمن نے حملہ کردیا تو گنام جا ہداس کا مقابلہ کرتے رہاور ثین تھنے کی شدید گزائی کے بعد دشمن اپنی درجن کے قریب ایشیں جیوڈ کر جماک چکا تھا اور ایس سب ساتھی فجر کی نماز کی تیاری ہیں مشخول ہے جرایک کی زبان اللہ کے ذکرے ترکی۔ فضائیں بالکی خاصوش جھا چکی تھی کمی دشمن کی طرف سے آئے والے کسی کو لے کا دھاکہ یا

ای انتاء میں بھائی مسعود مرقانے اپی خوبصورے آواز میں اذا ان کی۔ آبان کی آواز میں افران کی۔ آبان کی آواز میں ماش کشش میں بھی جس نے سب کول ہر شار مالا ماشا کیر کی صدائی سے سب کے ل ہر شار مور ہے ہے۔ ان کی حجوب سے طاقات کا حق اور نہیں مورج بر تھا۔ اس کر دب کی تھیک مورے میں ان وہ او ہوئے کو شعود تمن سے لڑائیاں بہال معمول کا حصر تھیں کی تک ان وقول قدونہ و کے ساتھ کی طرح حملوں پر حملے کر دباقات کہ کی طرح اسلام میں تھا۔ آئی می مجرے ہوئے ساتھ کی طرح حملوں پر حملے کر دباقات کہ کی طرح اسلام میں ان ان میں تھا۔ آئی میں میں ان ان ان میں ان ان ان میں ان ان ان کی تعامل کی تعامل میں ان ان ان کی تعامل میں ان ان ان کی تعامل کے ان اور داکوں کی بارش میں ان ان کیا تھا۔ ان ان کی بارش میں ان کیا تا ان کیا تا ان کیا دائی میں ان ان کیا دائی کیا دائی میں خوادے قرآن اور کمی تو آئی یا جو ساتھیوں کی خوادے قرآن اور کمی تو آئی یا جو ساتھیوں کی خوادے قرآن اور کمی تو آئی یا جو ساتھیوں کی خوادے قرآن اور کمی تو آئی یا جو ساتھیوں کی خوادے قرآن اور کمی تو آئی یا جو ساتھیوں کی خوادے قرآن اور کمی تو آئی یا جو ساتھیوں کی خوادے قرآن اور کمی تو آئی یا جو ساتھیوں کی خوادے قرآن اور کمی تو آئی یا جو ساتھیوں کی خوادے قرآن اور کمی تو آئی یا جو ساتھیوں کی خوادے قرآن اور کمی تو آئی یا جو ساتھیوں کی خوادے قرآن اور کمی تو آئی یا جو ساتھیوں کی خوادے قرآن اور کمی تو آئی یا جو ساتھیوں کی خوادے قرآن اور کمی تو آئی یا جو ساتھیوں کی خوادے قرآن اور کمی تو آئی یا جو ساتھیوں کی خوادے قرآن اور کمی تو آئی یا جو ساتھیوں کی خوادے قرآن اور کمی تو آئی یا جو ساتھیوں کی خوادے قرآن اور کمی تو آئی یا جو ساتھیوں کی خوادے قرآن اور کمی تو آئی یا جو ساتھیوں کی خوادے قرآن اور کمی تو آئی یا جو ساتھیوں کی خوادے قرآن اور کمی تو آئی کی در ان کو ساتھیوں کی خوادے قرآن اور کمی تو آئی کی در ان کو ساتھیوں کی خوادے قرآن اور کمی تو آئی کی در ان کو ساتھیوں کی خوادے قرآن اور کمی تو آئی کی کو در ان کو ساتھیوں کی خوادے قرآن اور کمی تو آئی کی کو در ان کو کمی کی کو در ان کو کمی کو کو کمی کو کمی کو کو کمی کو کو کمی کو کمی کو کمی کو کمی کو کمی

جسب کی وشمن حمل کرتا تو موریے چی جوابی فائرنگ کے بجائے موریے سے باہر آ جاتا قرم آئی اس کو ذائف ڈیٹ کرکے واپس موریے چی بلا بلاتے تو کہنا کہ مودیہ سے باہر دشمن کو ماریے کا جومزاہے وہ تم لوگ نہیں جائے ۔ گھرکہنا کہا ڈال تو موریہ سے باہری ویٹی ہے اور آئی بھی ای طرح اذان کہ رہاتھا خود می دود ہاتھ اور سید کیا ہوگی اس کی آواز من کر محت کے آسو بھارے تھے۔

المازے بعد کھرماتی ہیرے کے لئے جلے گئے اور باتی وہاں کوڑے وے وامیڈوک
کے بیچے ہوگئے تھوڑی ہی وہرکزری ہوگی کہنا جکستان سے اڑنے والے دی جہازے وہاں گئے۔
کر جمیاری شروع کردی اور اس کا ایک کولٹوک کے اوپ کواجس سے وہاں آٹھ مہاتی شہید
جو کئے جن شر بھائی سسود جز وہ کی ٹائل بھے سراتھ وں کے قوان میں سے مہال آٹھ مہاتی شہید
کامیاب زندگی کی تو بید ساری تھی۔ بھائی سسود جز وکوان کی وسیت کے مطابق و جن فی کردیا
میا میرے لئے ان کی جدائی مدے کا باعث تھی۔ انہوں نے بہت جند جباو کی وجوے کو تی ل کیا اور فران میدائوں لکام ترخ کیا ہوائی وعاؤں سے بھے بھی اس واسے جس تیول کرایا اور سول ملی
الفرط برائم سے حشق وجب کا نہائی وہائی اسے والوں کو عش کی حصل کا میست کے کہنا گئے۔

ان کی یادوں کا چراخ تا ابد میں ارسے گا اور جسی راہ کمل وکھا تاد ہے گا۔ با شہران کے والدین مباد کہا دیک سخن میں اور تخر کرنے والوں کو جائے کہ ایسے جیوں پر تخر کروں جوکل روز قیامت انگلی کچوکران کو جنت میں لے جا کمی سے

خیرے بیتے ہوئے خان کے تفرول سے آتی ہے صدا الا اللہ اسپائے وہی حیین کیلئے تو سائی مسلسل ہے واللہ اللہ اللہ کا اللہ کے باس وسائل ہیں جبز حالی و عامر ہے اللہ تکت وکڑت شرک جیس ہر بات ہے قادر ہے اللہ المثال یہ تفریل دکھ اپنی، حیرے حال کا عامر ہے اللہ تو جب مجی بگارے برائے عدد، اعداد کو حاصر ہے اللہ تو جب مجی بگارے برائے عدد، اعداد کو حاصر ہے اللہ (تحریہ جب)

# JONE WORLD TEST CON فيض اللدعرف سيف الله شهيدرهمة الله عليه

دشمن برالله کی تلوارین کرثوث برزئے والے ایک محامد کی واستان

يون قوجب ساس كائتات فاني مين انسان معرض وجوديس آياب قوابل حق في بر دور میں اعلاء کلمة الشاوردين كى سريلندى كيلية اسي خون عقربانى كى تاريخيس رقم كى بير-تكر بالخصوص بسب محديث وين حق كودنيات تمام اديان باطله يرغالب كرني بسلمانون ك تحفظ ، ناموس رسالت كورناموس حابر كرام رضى التُدمنيم ك تحفظ كيك ابني جانول ك كحيل كر مردور میں بیٹابت کرے دکھایا ہے کہ است مسلم کا بید بچھٹ اسلام کی آبیار کی اسے خون سے کرا سكا يركن كالش كركى شعيد كركسي بيول كواين زعد كى بير مرجها يا بواد كينيس سكا

اس غیرت مندنو جوان کی غیرت نے یہ گوارہ نہ کیا اور ظالم ہندوؤں ہے انتقام اور مسلمان بھائیوں کی آزادی کی فوض سے مزید ٹریڈنگ کرے تشمیر کی طرف روانہ ہوئے تگر اس متعدد کی محیل میں کم عمری آ وے آئی۔ بار باراصراراورمنت ساجت کے باوجود ثوثے ول كيماته والين آنايزا\_

محمرآ کر گھر والوں ہے بار بار دعاء شہادت کا کہتے رہے کدانڈ رب العزت مجھے شهادت کی موت نعیب فرمائے۔

بمائی فیض الله کی ایک ایک بات اوراداے شجاعت ومردا تکی میکی نظر آتی ہے۔جس کو تحریر میں لانے سے قلم بھی قاصر نظر آتا ہے۔ بھائی فیض اللہ خط کے ذریعے اینے والدین اور گھر والول ہے دعاؤل کی درخواست کرتے رہے اور والدہ صاحبے ہے وعدہ کیا کہ اگر میں اس مبارک رائے میں شہید ہوا تو آب سے خواب میں ضرور ملاقات کرونگا۔ بدو عدہ شبید ا نے شہادت کے بعد بورا کیا۔

ا یک مهینهٔ گیاره دن مسلسل دشمن سے ڈٹ کرمقابلہ کر کیا پی اس آ گ کو بجھاتے رہے جود ثمن کے ظلم وستم سے دل میں لگی ہوئی تھی۔آخر کار دہ گھڑی آگئی جس کو بینو جوان رور و کراور

زّب کراینے رہ سے مانگنا رہتا تھا۔۲۲ راگت منگل کے دن کو وہ گھڑیاں دیکھنی ٹھیپ ہو کیں۔جس وقت آ سانوں پرشادی اورخوشی کی تیاریاں زوروشور سے جاری تھیں۔ بوی بوی آتحھوں دالی حوری آنے والے شوہر کا انتظار کررہی تھیں۔ چند کمحوں کے بعد شبادت کا سبرا پكن كرجنت كي خوشبودك \_ معطر بوكريج وهي كردولباروان بون والاتفا\_

ادهر تیاریاں کمل تھیں ادحراس مجاہد کی روائلی کیلئے راستہ ہموار ہونے کی صورت بھی پیدا ہوگئی کدمجابداور جنت کے درمیان حائل موت کے پردے کو ہٹا دیا جائے۔ چنا نجی شلع كيواژ و خصيل لولاب ميں بينو جوان ايك خاص مشن پر جاتے ہوئے برول وشن كى طرف ے لگائے ہوئے ایمیش پراین ساتھیوں سمیت گھیرے میں آ گیا۔ وثمن نے ہتھیار ڈالنے کو کہالیکن مجاہرین نے گرفتاری پرشہادت کوڑ جے دی۔

بحائي فيض الله عرف سيف الله في جرأت كامظامره كرت موع تمام ساتحيول كو بحفاظت تھیرے سے نکالا اور خود یا نج فوجیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد شہادت سے مرفراز ہوکر کراچی کے شبیداؤل کا عزاز حاصل کر گئے۔ جب گھر والوں کوشہیدی شہادت ك خرجيني تو شهيد ك والدمحرم جناب شفيح الله صاحب اور شهيد ك بهائيول اورتمام كمر والول كا حوصلہ قامل ديداور قامل رشك تھا۔ انہوں نے بچائے رونے كے شكرانے ك نوافل ادائے اور مبار کہا و کیلئے آنیوائے مہمانوں کومشائیاں کھلائیں۔

جب قیامت کے دن تشمیر کی برف بوش بہاڑوں ہے جمائی فیض اللہ عرف سیف اللہ شبیدا شے گاکئ حوریں جنت کے دروازے برین سنور کرات تبال کیلئے کھڑی ہوں گی اور جنت كدرواز مرحبام حباكم كراس أوجوان كواندرآئ كيلي بلارب بول محداس خوبصورت اور الشين منظر برا كرونياكى سارى والت لنادى جائة واس كاعشر مشير ملنا بهى ممكن بيكن بيد ول شفين اور ذكت منظر صرف ان خوش نصيب لوگول كوفعيب موكا جنهول نے و نياييں الله رب العزت كساته سوداكر كاس كى قيت افي جان اور مال دين كي صورت مي اداكى جوكا -خوش قسمت ہیں وہ والدین جن کے زیرتر بیت ایے بیج بہترین پرورش یاتے ہیں جو اسينه والدين اورتمام گهر والول كيليئ قرت كي خوشنو دي كاذر ليد بنته بين - (تي منق مرابر بر)

# تذكره شهداء بدر

آج سے چودوسوسال قبل فاران کی چوٹیوں پرایک آفاب نبوت سلی اللہ علیہ وسلم طلوع ہوا۔اس آفآب کے طلوع ہونے ہے پہلے خطہ ارضی ظلمت، کفروضلالت،شرک و امنام بری اور رسوم وروائ کے مہیب اعجرول سے اٹا ہوا تھا کداس آ فاب نبوت کی نورانی کرنوں نے تمام روئے زمین کومنور ومعطر کردیا اور تمام اندھیرے رفوہو گئے۔اس آ فآب سلی الله علیه وسلم کی بعثت کے بعد دحیرے دحیرے دیوانوں ، پروانوں کی ایک منظم جماعت بنتی چلی گئے۔اس عرصہ میں جو کہ تیرہ برسوں پرمحیط ہے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تندی کے ساتھ وین مبین اسلام کی تبلیغ واشاعت فرمائی۔ نبی رحت سلی اللہ علیہ وسلم نے فروافرداد موت توحيد بينيائي - نيك بخت الوكول في آپ كى دعوت حق كوفى الفورول وجال ے قبول کرلیا جبکہ بدبخت اوگوں نے نہ صرف دعوت تو حید کوٹھکرا دیا بلکہ آ پ سلی اللہ علیہ وسلم اورآب کے جاشاروں کی تفتیک کرنے میں کوئی وقیقہ فروگز اشت نہ کیا۔ آمنہ کے لال ججوب و والجلال سلى الله عليه وسلم كو (معاذ الله ) مجتوب اورساحرتك كها "كيا\_ پحرمظالم كا آ غاز کردیا گیاجن کے تصورے رو تکفے کھڑے ہوجاتے ہیں۔اس پر بھی جب کفار،اشرار كامياب ندمو سكف توآب صلى الله عليه وسلم كومورت ، دولت اور حكم انى كى ترغيب دى كى تو اس موقع پرامام الموحدين صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه اگر ميرے ايک ہاتھ پر جاند اور دوسرے پیسورج رکھودیں اور چھ ہے کہیں کہ اللہ کی وحدا نیت والوہیت کا کلمہ بلند کرنا چھوڑ دوتوش تمام مصائب وآلام برداشت كراول كالمرتوحيدكي دعوت دينے سے بازندآؤل كا۔ جب مركين في ويحما كريتم إنقلاب صلى الله عليه وسلم اورآب صلى الله عليه وسلم ك رفقاء كرام رضي الله عنهم كے قدموں ميں لغزش نبيس آئي تو انہوں نے آپ سلي الله عليه وسلم اور صحاب كرام كوشعب اني طالب مي محصور كرديا- بيعرصه تين برس برمحيط ب-(الامان الحفيظ)

More Ja

پیر صددا عیان اسلام پر کس قدر کشن نشااس کا نشور ہی بزدا کرب ناک ہے۔ بگر نبی رشت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیر کس قدر تنظیم الشان ججزو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی ساتھی اسلام ہے ایک قدم بھی چیچے نہ بٹااور بٹرآ بھی کیے۔ خدائے لم یزل کی تو حیداورعشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشر ہی ایسا ہے۔

يه وه نشه ب جس كو ترشى مجى ند اتار كے

جب خالفت اس حد تک برندگی کدافل اسلام کی جان و مال اعزت و آبر و کی حفاظت
ایک مشکل امرین گیاتو نبوت کے تیرہ ویں برس آپ سلی الله علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں
نے اون خداوندی ہے مکہ ہے مدینہ (بیڑب) کی طرف جرت کی۔ ججرت کے بعد
مسلمانوں کوقد رہے سکون میسر آیا گرمشرکین مکہ کو داعیان تو حید کا امن وسکون ہے رہنا بھلا
مسلمانوں کوقد رہے سکون میسر آیا گرمشرکین مکہ کو داعیان تو حید کا امن وسکون ہے شرا تھیزیاں
مشروع کر دیں ۔ گر اہل اسلام نے تیل و بردیاری کا دامن تھا ہے رکھا گرمبر وحل کی ایک حد
ہوتی ہے۔ آخر کار دو جری رمضان کے ماومبارک میں جن وباطل کا معرک بیا ہوا۔
غزد وات رسول سلی اللہ علیہ وسلم میں سے غزد و بدر نبایت مشہور و متبرک ہے۔
خاتی کا نتات نے بطور اظہار احسان فرمایا:

ولفد نصو کم اللہ بیدر و انتم ادلہ (اللہ نے تو آپ کی مد بدرش کئی کی جبکہ آپ بہت دے ہوئے تھے)

آیک اور متام پرائی خزوہ کو یوم الفرقان بھی فربایا گیا ہے۔ غزوہ بدر بیس سر ور مضان السبارک کوسف بندی ہوئی۔ کفار اشرار کا تشکرایک بزار افراد پر حشمال تھا اور برطرح کے جنگی ساز وسامان سے ایس تھا۔ جبکہ تفکر محمدی تمین سوتیرہ جا اثاروں پر حشمال تھا۔ ان اللی اللہ کے پائی سامان ترب بھی پورانہ تھا۔ مگران کی نظر اسباب کی بچاہے مسبب الاسباب پتھی اور چرسالا راعظم سلی اللہ علیہ وسلم کی بروانہ دعاؤں کے صدیقے اور عظیم جنگی حکمت عمل کے ساتھ اور خصوصاً نصرت خداو تدی کی بدوات منتقع مسلم اندوں کا مقدر بنی ۔ شرکین مکہ کو عبرتا کے قلت و بزریت سے دوجار ہونا پڑا۔ مشرکین کے بدت سے گرفارکر لئے گئے۔

حق وباطل کے اس معرکد میں چورہ جاشاران اسلام حیات ابدی (شہادت) سے

word press.

سر فراز ہوئے اور قیامت تک آنے والی اسب تھر بیکوایک یادگار مبتق دے گئے کہ جب یعی جمج اسلام کو پائی کی ضرورت محسوس ہوتو اپنے گرم ابوے اس کی آبیاری کرنا۔ بقول شاعر میں اسلام و چرفیش جس نے پائی سے فغا پائی ویا خون اسحابہ نے جب اس چی بہارا آئی ہے اور ان کی ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کے کارناموں کو بھلا دیا ہے اور ان کی تاریخ اور کارناموں کو بھلا دیا جاوران کی تاریخ اور کارناموں ہے بھی ہم ہے بہرہ ہیں۔ ان عظیم ہستیوں کو پس پشت جاوران کی تاریخ اور کارناموں کو بھلا دیا دال کر ہم نے کا کتاب کے متحوی ترین افراد کو، جو ثقافت کے نام پر فحاثی و عربانی کو فروغ دے دے رہے ہیں اور دینداروں کو قدامت پند اور ویشت گرد کر کر کر، اسلام کے عبتری اصواد سے روگردان کی جرزی خوری ہیں۔ ان کو اپنا ہے در ان کو اپنا ہے ان کو اپنا ہیں۔ اس کو اپنا ہیں۔ ان کو اپنا ہیں۔ اس کو اپنا ہیں۔ اس کو اپنا ہیں۔

وائے تا کا می متاع کا رواں جا تارہا کارواں کدلے استان ذیا ہی اوران کے استان ذیا ہوا تارہا

آئے گا کی متاع کا رواں جا تارہا

آئے گا کی کامیانی کا حصول ممکن ہے۔ میدان بدرے لے کرآن تا تک عظمت اسلام پراپی
جانوں کا نذران پیش کرنے والے سیوتوں کی رومین ایک روشن پیغام سے روی ہیں۔ بھول شاعر یہ بیشہادت گہدالف میں قدم رکھنا ہے ۔ اوگ آساں تیجھتے ہیں مسلمان ہوتا

عزدوہ بدر میں اہل حق کی طرف ہے شرکت کرنے والوں کی فضیلت وعظمت کتب احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ ویل میں فضیلت اہل بدرے مناسب کی حال دوا حادیث

مبار کہ چیش کی جاتیں ہیں۔ زمعہ بن رافع الزرقی ہے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ یو چھا: آپ سلی اللہ علیہ وسلم اہل بدر کو مسلمانوں میں کیسا مجھتے جیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: سب مسلمانوں سے افضل سجھتا ہوں۔

جرائیل علیدالسلام نے بتایا کفرشتوں میں سے جوفر شتے بدر می حاضر ہوئے۔ان کادرجہ ملائکہ میں بھی ایسانی سمجھا جا تا ہے۔ (بخاری شریف)

الوجريره رضى الله عندے روايت ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا كدالله

Jan Bridgig

تعالی نے اہل بدرگود یکھااور قربایا: ابتم جو جا ہو کرو میں تم کو بخش چکا ہوں۔ (ابوداؤ دشریف) اس اضافات میں کہ بدرگود یکھا اور جو حضرات بدر

ان احاویث مبارکہ سے اہل بدرگی عظمت وشان کا انداز ولگایا جا سکتا ہے اور جو حضرات بدر

میں شہدا دیدر کے ذکر پاک سے اپنے ایمان وابقان کو حلا وت وظراوت بیشتے ہیں۔ بقول شاار
وہ ضاص بند کا حق جو جنہوں نے دنیا میں شہید ہو کے مزے تم جاوواں کے لئے

وہ ضاص بند کا حق جی جنہوں نے دنیا میں شہید ہو کے مزے تم جاوواں کے لئے

وہ ضاف بند کا حق جی میں اس جھے ہیں بیمان قد مرک جاتے ہیں۔ جبکہ حصداؤل میں
ان صفرات کے قصلی حالات ذکر کئے جا چکے ہیں بیمان قد مرک طور پراہمالاً ذکر کیا جاتا ہے۔
ان صفرات کے قصلی حالات ذکر کئے جا چکے ہیں بیمان قد مرک طور پراہمالاً ذکر کیا جاتا ہے۔

سيدنا بهجع بن صالح رضى الله عنه

سیدنا کہی بن صالح رضی انڈھندیمن کے رہنے والے تتے قوم ملک سے تنے فلام بناکر فروشت کئے گئے سیدنا عمر فاروق رضی انڈھنٹ نے خریدا اور خرید کرراوخدا بی آزاد کردیا ۔خروہ بدر میں سب سے پہلے بھی شہیدہ وئے ۔اان کی شہادت پر نجی سلی انڈھا یہ وسلم نے فرمایا 'یومنز کجی سیدا شہد او۔ بیاسلام بی کی انسانیت نوازی ہے کہ ایک فلام کوسیدا شہد اوک لقب سے نواز ا۔

#### سيدناعبيده بن حارث رضى اللهءعنه

سیدنا عبیدہ بن حارث وضی اللہ عند کا سلسار نسب عبد مناف پہ جا کرر مول کریم سلی اللہ علیہ علم سئل جاتا ہے۔ آپ قدیم الاسلام میں۔ دارار قم سے تعلیم گاہ بننے سے قبل اسلام کی دولت سے مالا بال ہو بچھے تھے۔ جمرت یہ بیند کے وقت حضرت طفیل اور حضرت حسین دونوں حضرت آپ کے رفیق سفر تھے۔ اسلام میں پہلے میر لفکر آپ میں ۔ جنہوں نے پہلے سرمیدی قیادت کی تھی۔ دفیق سفر تھے۔ اسلام میں پہلے میر لفکر آپ میں ۔ جنہوں نے پہلے سرمیدی قیادت کی تھی۔

فردو گیدر میں انہوں نے عناعظیم برداشت کی اور مشہد کریم عاصل کیا۔ کفارے اللہ ہے ہوئے شدید رقموں سے جروح ہوئے۔ بدرے واپس ہوتے ہوئے شہادت کا جام اور کے جو کے شدید رخموں سے جروح ہوئے۔ بدرے واپس ہوتے ہوئے شہادت کا جام سفر نے عرض کیا اور داوجی میں فرن ہوئے۔ ایک بارآ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے سفر نے عرض کیا کہ اور حرے کمتوری کی خوشیور آ رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں شہور جیاں ایوسعاویہ میں کی قبر ہی تھی ۔ (ابو معاویہ حضرت جید ہی کی کتب تھی ) آ بانخو برو تھے بوقت شہادت آ ہے کی تجر ۱۳ برس تھی۔

# سيدناعميربن ابي وقاص رضى اللهءنه

سیدناعمیر" قریش الزہری ہیں۔ فاتح ایران حضرت معد بن ائی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں۔غزوہ بدر میں شریک ہوئے تو نبی الملائم سلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر ہونے کی وجہ سے روکنا چاہا تو بیدرو پڑے۔ آپ کے جذبہ جہاد کو دیکھ کر نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحت فرما دی۔ جزأت و بہادری کے نقوش میدان بدر میں جب کے اورغزوہ کو بدر میں تی جام شہادت نوش فرمایا۔ شہادت کے وقت عمر مبارک صرف ۱ ابری تھی۔

### سيدناعاقل بن بكيررضي اللدعنه

حضرت عاقل کا تعلق قبیله بنولیت ہے۔ یہ بنوعدی بن ادبی کے حلیف تھے۔ داراقم میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے یہی جیں قبل از قبول اسلام ان کا نام غاقل تھا۔ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عاقل رکھادیا۔ غز وؤیدر میں خود بھی حاضر تھے اورائے بھائی عامر الیاس اور خالدرضی اللہ عنم بھی حاضر تھے۔ حضرت عاقل غز وؤیدر میں ضاحب شہادت سے سر فراز ہوئے۔ ان کے بھائی حضرت خالدرضی اللہ عنہ غز وؤرجیج میں شہید ہوئے تھے۔

## سيدناعمير بنعبدعمير رضى اللهعنه

آپ کی کنیت ابو محمد ہے اور لقب ذوالشمالین ۔ بنوز ہر و کے حلیف تھے۔ غز وہ بدر میں داد شجاعت و سینے ہوئے مقام شہادت یا گئے۔

### سيدناعوف بنء غراءرضي اللهءنهما

سیدناعوف بن عفراءانصاری نجاری تھے۔ان کے بھائی معاذ ومعوذ رضی اللہ عنہا بھی بدری بیں۔حضرت عوف رضی اللہ عندان چھائصاری سحابہ میں ہنا ہوں نے عقبہ پر بیعت کی۔ بعد از ال عقبہ کی دوسری اور تیسری بیعت میں بھی شال تھے۔ان کے والد کا نام حارث ہاوروالدہ کا نام عفراورضی اللہ عنہا ہے۔اس عظیم الرتب فاتون کے سات بیٹے تھے اور ساتوں غزوۃ بدر میں شال تھے۔جن میں سے دو حضرات توف رضی اللہ عنداور معوذ رضی اللہ عنہ غزوۃ بدر میں شہیدہوئے۔ besturdibooks mortil ress com

## سيدنامعو ذبن عفراءرضي اللدعنه

سیدنامعو ذین عفراورضی الله عنه «حضرت عوف رضی الله عنه کے بھائی ہیں۔اپنے بھائی حضرت معاذ رضی الله عنہ کے ساتھ مل کرا پوجہل لمعون پر حملہ کیا اور واصل جہنم کرنے میں بحر پورکر دارادا کیا۔آپ بھی غز و ؤ ہدر میں شبید ہوئے۔

#### سيدنا حارثة بن سراقه رضي الله عنه

بیانساری و تیاری ہیں۔ غروہ بدر ہیں شہیدہوئے بید حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چھو چھیرے بھائی ہیں بوقت شہادت نو جوان شے ۔لشکر اسلام کا پہرہ وے رہے سے کہ دشم کا تیجہ علی جائی ہیں ہوئی اللہ استے کہ دشم کا تیجہ علی اللہ واللہ ہ فیاتی حقیقی ہے جالمے۔ ان کی والدہ فی مالا را مظلم صلی اللہ علیہ وسلم! آپ جائے ہیں کہ حالا را مظلم صلی اللہ علیہ وسلم! آپ جائے ہیں کہ حال مرائی منازلت میرے دل میں کیا تھی اگر وہ جنت میں گیا ہے تو میں عبر کروں گی اورا گرفیمی و حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم ہیں و کیولیس کے کہ میں کیا پچھ کرتی ہوں۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور حارش تو جنت الفر ووں میں ہے۔ بدر کے ون انصار میں بیسب سے مبلے شہیدہ و سے شے۔

### سيدنايز يدبن حارث رضي اللدعنه

انصاری نجاری جیں۔مواخات میں عمیر بن عبدعمیر رضی اللہ عنہ کے دینی بھائی جیں۔ جدر میں شریک ہوئے اور جام شہادت نوش کیا۔

## سيدنارافع بن معلے رضی اللہ عنہ

حضرت دافع ومنى الله عندانصارى بين غروة بدر مين شريك بوئ اورجام شهادت أوش كيا-

# سيدناعمير بن حمام بن جموع رضي الله عنه

آپ وضی اللہ عندانسادی دیملی ہیں۔ موافات عی معفرت عبدہ وضی اللہ عندین حادث کے دیلی بھائی ہیں۔ انگورکھا دے تھے جب دمول اللہ علی اللہ عند وسلم نے شہادت کی عظمت اور مقام پرنسیج و بلینے خطب و یا تے خطب من کرسید تا عمیر وضی اللہ عند ہوئے خطب نوب کرسید تا عمیر وضی اللہ عند ہوئے کو کہ موف اللہ عند اور میں جنت شرا جائے کی صرف آئی بل ویر ہے کہ کنا دیس سے جھے کو کی آئی کردے۔ میں کہر کرا گئے در کہ کہ کہ کہ اور میں ہوئے وہ میں اللہ عند موافات عمل میں ایک استرا ہے دو اور میں اللہ عند موافات عمل میں بھی استرا ہے دو اور میں اللہ عند موافات عمل میں استرا ہے دو اور میں اللہ عند موافات عمل استرا ہے دو اور میں اللہ عند دو اور میں استرا ہے دو اور دو اور میں استرا ہے دو اور ان میں استرا ہے دو اور ان میں استرا ہے دو اور ان میں استرا ہے دو اور میں استرا ہے دو اور ان میں استر

# سيدنا عمارين زيادبن سكن رضى اللدعنه

ریانصاری الشبلی میں خزاہ کہ رسی قسید ہوئے ان کے بھالی شمارہ بن ایا ہ رضی القدعنداوران کے بچایز بڑیاز بڑین سکن نے غزاہ کاحد ش جام شبادت نوش کیا۔

## سيدناسعد بن خثيمه رضى الله عنهما

سیدہ سعدگی کئیت ابوعبداللہ القب سعدالخیر ہے۔ نتیب بھری سبی الفد علیہ وسلم تھے۔ غزور کو بدر میں جانے کے تو والد نے کہا بیٹا تم طلبر جاؤں تجھے جانے روتو اپنے والد معفرت عشید رشی اللہ عنہ سے کہنے کی ابا جان! بھے جنت میں جانے سے شاروکوں جہت و استقلال سے مشرکین مکہ ہے نبروآ زماجو کے اور جام شہاوت نوش کی راان کے والد معفرت خشید دشی اللہ عنہ غزور العدمی شہید ہوئے روزوں باپ بینے سحائی بھی جی اور شہید ہی ۔

## سيدنامبشر بن عبدالمنذ ررضى اللهعنه

سے افسادی الاوی ہیں۔ استے ہوائی ایولیا بدرش اللہ عنہ بن عبدالمیز رسمیت غزوہ جدشی شریک ہوئے اور جوانمروی سے شرکین مکہ کا مقابلہ کیا دراس غزوہ ش جا م شیادت لوش فریا کرجوران بہشت کے ، فک وحقدار بن مجئے ہے

ینا کر دند خوش رہے ہوک و خون خلطید ن خدا رحمت کند ایس عاشقان پاک طیشت را درج بالانگارشات بھی اختصاراً ان قدی العمل بستیوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے

یادی تازه کردو \_ای لئے توعن مداقبال مرحوم کہتے ہیں \_ فضائے ہدر پیدا کر فرشتے تیری نھرت کو افر نکتے ہیں حمدوں سے قطار اندر قضار اب ہجی انڈیشائی تمام مسمانان عالم کو قرآن وسنت ،سحا بہ کرام ہم اہل بیت عظام اور کا پر واسلان کی مقدی داور جلنے کی توفقی عظافر مائے ۔آ مین (قریر مرمان تاریخ) Destination is worth east com

بلال شہید! کب ملوگے؟

برطانیے کی زہرآ اود فضا اے بھپن سے لمی اور وہ بھی اس میں کھو گیا گرسعاوت اس کا تعاقب کررہی تھی اور شہاوت کا بلند میناراس کا منتظر تھا۔ انگریزی لباس اور انگریزی طرز زندگی والے اس نو خیز نوجوان نے خواب میں حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم کی زیارت کی اور بید پر کیف اور بجیب منظر و یکھا کہ رہمتہ للحالمین سلی الله علیہ وسلم نے اے کا ند جے پر اشار کھا ہے وہ بیٹواب اور خواب میں ہونے والی شفقت و کی کرسششدررہ گیا اور اس کی تعییر لیٹ کیلئے ایک عالم کے پاس جا پہنچا انہوں نے فر مایا: الله تعالی آپ سے کوئی بڑا کا م لینے والا کے اس لئے اب راور است برآ جاؤ۔

بس پھر کیا تھا زندگی کے مقاصد اور محبت کامحور بدل گیا اس نے نو جوانوں کی ایک چھوٹی سی ٹھر کیا تھا اندے کا اور تا تن کلیوں اور گانا ہے اؤوں کی رنگینیاں، جذب جہادے قارت کرنے لگا گناہ کے تاجروں سے اس کی کئی لڑائیاں ہو ئیں طرح طرح کی مشکلات آئیں گرعشتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فہاراس پرجذبہ جہاد کا نشہ پڑھا۔ وہ اپنے کا م بیس پڑا رہا، میدان بیس ڈیار پاکسی جباد کی تربیت پر اور وہ جہاد کی تربیت کے لئے تربیت کیمیاجی بہتیا۔ ابتدائی اور پھراملی تربیت عاصل کی اور دوبارہ برطانیہ جا پہنیا گراب وہاں چین کہاں؟ و مبر 1990ء کو واپس اوٹ آیا کچھور سے اٹھمقام شی مجاہدی تن کی شدمت کرتا رہا ساتھےوں نے اس کی چھیمی صلاحیتوں کا انداز واگا لیا اور وہ لا نینگ پوائٹ کا خدمت کرتا رہا ساتھےوں نے اس کی چھیمی صلاحیتوں کا انداز واگا لیا اور وہ لا نینگ پوائٹ کا قدمت کرتا رہا ساتھےوں نے اس کی چھیمی صلاحیتوں کا انداز واگا لیا اور وہ لا نینگ پوائٹ کا قدمت کرتا رہا ساتھےوں نے اس کی چھیمی صلاحیتوں کا انداز واگا لیا اور وہ لا نینگ بوائٹ کا قدمت کرتا رہا ساتھےوں نے اس کی جھیمی صلاحیتوں کا انداز واگا لیا اور وہ لا نینگ بوائٹ کے قدمت کرتا رہا تھی کو دل اور کی کرانے کی انسان بتا تھا گروہ کہا تک وہ کہا کہ کو دائی کی انسان بتا تھا گروہ کہا تک دو مروں کو ملی جہاد کے مزے لو نے و کھتا۔ وہ خود بھی کو دیروں کو ملی جہاد کے مزے لو نے و کھتا۔ وہ خود بھی کو دیروں کو ملی جہاد کے مزے لو نے و کھتا۔ وہ خود بھی کو دیروں کو ملی کی جہاد کے مزے لو نے و کھتا۔ وہ خود بھی کو دیروں کو ملی

آخریس بی نے خوتی کیے وجود کرتے ملی جہاد کے جنتی دروازے پر قدم رکھ ۔ سات ہم تھا۔
ماہ کے بعد پھراد کیک چا گئے پرائی کی محسوں کی جائے گی اورائے وائیل بالایا گیا۔ دو
یاد ل خواست والی آگر اورائے کا مشکن کس دو کیا وہ کام بن کی خدمت وسعادت بحوکر کرج
تھا اور خریب کا برین کی چیئے چیئے ، واحداد بھی کرکا تھے۔ واسیا تجیب اور نابطہ روا گوا تھا کہ
کوئی محاج اس سے شاکی نیا نام اس شقا اور سارے اس کی محیت ، اظامی اور افعاتی کے
کوئی محاج اس سے شاکی نیا نام اس شقا اور سارے اس کی محیت ، اظامی اور افعاتی کے
مرویدہ تھے۔ دوستوں نے اسے مجبود کیا کہ اپنے تھرکی خبر لوا 40 ماور کے شخر میں وو
مروانی بینچا تھی آگری ماہ بوج پھلے سال کی منزل فقرآنے کی۔
برفانی بینچا تھی آگری کو اپنے عزائم کی منزل فقرآنے کی۔

ي بدين كا جو كروب مقوضة كتيم ولك واض جواية وجوان اي بثل ثرال تقاء ا یک ماوتک کواڑ وشن رہاور مجرما ہو کن کے چیف کماغ رنے اسے اپنے ساتھ یا نیا وه مجابدین کی موکزی کمان کا معتبر حصدین کرکام کردبا تحالار بزارور باؤی، ببنون کی د نا کمل حمیت ربا قبل یکا کیک ایک ہفتہ پہلے وہ سر پنگر جا پائٹیا اور آئ مؤرخہ بہمررمغیان بروز پیرایس نے اپنی کا ٹری ہیں موکفہ بار ومجرکرانٹرین فوج کے بیٹر کوارٹر میں بلا کت خیز جانل می دی اور خو دانڈ بن فوجیوں کے بد جووار گنز وں کو مسكراتے ہوئے ديكي كرومب اللي كي آغوش عن جلاكيا۔ بي بال! آئ ميراوه چاناز ساتھی جام شہادت نوٹسافرہ کر بلند ہوں کی طرف بحو طرہے اور شریا ہے رشک کی نظاموں سے دیکھ رہا ہوں۔ مجامدین براس کاردوائی نے جیب کیفیت طاری کردی ہے ہرکو کی اس کے تقر کروں ہے اپنی کھلس مریکار باسے کو کی کہتا ہے وہ ہزا آ دی تھا اسٹنے اسٹنے ہزے کام میں کامیر ب ہوئی اول کہتا ہے ہے صابقتی کامِد تغاامجی اس کی بهت منرورے تمی نیکن چینی لوگ وقت پر بایی بلندی کا سکه بخیا کر یسے تل عید بیاتے تیں۔ میرق ربانی کے جدوہ مجھ سے میاد لیورآ یا تو سعوم مبیں میں اس سے <u>ملنے کیلئے ک</u>ے جاسکوں گا؟

تمصاست اسماح

# وه میکر شجاعت

(منتی محرام فرفان کے قام ہے) مقالی دوح جب بیدار بوٹی ہے جوانوں ٹی نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آ ۔ نوں جی

#### فاروق ارشد كاوا قعدشهادت

سیا اردنوری ۱۹۰۰ می بات ہے۔ بھائی مذیق نے برادد بھی واسٹل کرائیک بات ہے۔ بھائی مذیق نے برادد بھی واسٹل کرائیک بات ایکشن کا پروگرام بنایا ہوا تھا جگہ اورونٹ کی تھل تفیدات ملے ہو کئیں آج 10 مردنوری کو بھائی حفال میں اور بھائی خاند کراچی کو بھراہ لے کر اسلا فی ند کراچی کو بھراہ لے کر اسلا فی بھی ایمونیش لیتے ہے گئے وہاں سے مطلوبہ سامان لے کر 10 رونوری کی شام این ساتھیوں کی طرف واپس آ رہ سے کردروسا نظر کے مقام ہا آ ری کا فروز کی معمولی کی مشتی بارٹی سے ابھی کھرا ہوگیا۔ حذیقہ بھرتی نے تشمیر جنگ بھی کا میاب ترین بھی بارٹی سے ابھی کی دوروسا نظر کول ویا جس کے کا میاب ترین بھی نے تشمیر جنگ بھی کا میاب ترین بھی نے دورے آ ری کے فائز سے پہلے ان پر فائر کھول ویا جس کے بعد شدید چھڑے بھی تھا ہے۔ کا میاب ترین بھی تو اس کے بھی ان پر فائر کھول ویا جس کے بعد شدید چھڑے تک مقابلہ تو بھی تھی ہوگئے تک مقابلہ بھی تارپ بھی تارہ کے بھی تارہ کی مقابلہ بھی تارہ کی تھی تارہ کی مقابلہ بھی تارہ کی تارہ کے بھی تارہ کی مقابلہ بھی تارہ کی تارہ کے بھی تارہ کی تا

Smordbie

کر کے اف بی کماغ وزکوم دارکر نے کے بعد بحفاظت وہاں سے نظفے میں کامیاب ہوگئے۔
یہاں سے نظفے کے بعد بعض ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ آئ جمیں واپس چھیے جنگل
میں چلے جانا چاہئے۔ آگے کا سفر آئ کی بجائے کل پہ چھوڑا جائے تو بہتر رہے گا۔ مُرحذیفہ
جمائی کا مشورہ پر بھا کہ تھوڑا آگے جل کر بائن گاؤں میں بقیدرات اور آنے والا دن آرام کریں
پھراگلی شام کوادھرے ہی آگے۔ سفرشروع کریں۔ چنا نچے بھی طے ہوا اور پیرصغرات 'پٹن' کا گاؤں میں چلے گئے ، یبال چیننے کے بعددووہ کی ٹولیوں میں تقیم ہوکردہ گھروں میں سوگئے۔
اوھر آری کو بھی اندازہ تھا کہ تجاہدین رات کی بخت چھڑپ کے بعد کہیں وورنییں نگلے مول گائی سند وورنییں نگلے مول گائی سند کے بعد کہیں وورنییں نگلے مول گائی سند ہوئی ۔ بھائی حذیف نے جب ہول گائی سند ہوئی ۔ بھائی حذیف نے جب مول گائی ارقریب ہی واقع محسوس کیا کہ گوئوں طرف آری بھی بھی تھی تھی ۔ ان طرح ۲ ۲ رجنوری مول سے نکال کر قریب ہی واقع میں تی میں ہیں۔ وومری طرف آری بھی بھی تھی تھی ۔ ان طرح ۲ ۲ رجنوری مول میں تی شدید نوٹی ہوگئے ۔
پھی تھی ۔ ان طرح ۲ ۲ رجنوری ۲۰۰۰ء میں تھی شدید نوٹی ہوگیا۔ بھائی ارشداور بھائی حزان مول کا تا ان مول کے اور پوزیشنی سندیاں لیس۔ وومری طرف آری بھی تھی تھی تھی ۔ ان طرح ۲ ۲ رجنوری مول کا تان شروع میں بی شدید نوٹی ہوگیا۔ بھائی ارشداور بھائی حزان مول کے ان شروع میں بی شدید نوٹی ہوگیا۔

ای پریشان کن صور تھال کے بعد ساتھیوں نے ہمت کی اور مثان ہمائی خود ہی تھا کر جھاڑیوں میں گھری ہوئی ایک چھان کے بیچے چھپ کر لیٹ گئے اور ارشد کو حقہ بقہ ہمائی اشا کرایک گھر کے اندر لے گئے اس دوران ہمائی خالد مسلسل حقہ بقہ ہمائی کو کورفائر دیتے رہے اس طرح وہ وقتی کو کیکر گھر تھنے ہمائی کو کورفائر دیتے رہے کہ سکے اس طرح آری چیجے ہے ان کے بالکل قریب آگئی جبکہ کورفائر کے دوران ہمائی مالداہے میگزین کو بھی خالی کر چی ہے۔ اب انہوں نے ایر جنسی میگزین تبدیل کرنے کی کوشش تو کئی گر آری نے اتنا موقع نہ دیا اور فوجی ان کو گر قبار کرنے کی تیت سے ان پر جھیٹ پر سے بھائی خالد نے انتا کی دیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگئے تو گوری کو اٹھا کر دور بڑ جی بیٹ چیا۔ دوسرے کے تو موقع پاکہ بمائی خالد نے کا شکوف کا بت مارا جب اس طرح بید دونوں فوری دور ہوگے تو موقع پاکہ دوسرے کی کوشش کی گر دوراس مرتبہ بھی میگزین کا کر بمائی خالد نے کا شکوف کا بت مارا جب اس طرح بید دونوں فوری دورہ و کے تو موقع پاکہ دوسرے کی کوشش کی گر دوراس مرتبہ بھی میگزین کا کہ کو انتحال کے میگزین کا کہ کے کہ کی کا مشاہر کی کوشش کی گر دوراس مرتبہ بھی میگزین کا کہ کہائی خالد نے کا شکوف کا بت مارا جب اس طرح بید دونوں فوری دورہ و کے تو موقع پاکہ دورہ کو کی کوشش کی گر دوراس مرتبہ بھی میگزین کا کھوڑی کو دوراس مرتبہ بھی میگزین کا کھوڑی کو انتحال کی کھوٹ کی کوشش کی گر دوراس مرتبہ بھی میگزین کا کھوڑی کے کوشش کی گر دوراس مرتبہ بھی میگزین کا کھوڑی کو انتحال کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کو انتحال کے کہ کھوڑی کی کو انتحال کو کھوڑی کی کو انتحال کی کھوڑی کو کھوڑی کے کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کو کھوڑی کی کھوڑی کو کھوڑی کی کھوڑی کو کھوڑی کی کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کے کھوڑی کو کھوڑی کی کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کے کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کی کھوڑی کو کھوڑی کی کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کے کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کی کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کے کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کے کھوڑی کو کھوڑی کھوڑی کو کھوڑی کے ک

لگائے میں ناکام رہے اور فوجی وو بارہ ان پر جھیٹ پڑے گر اس ووسرے ریلے کو بھی خالد بھائی نے خالی ہاتھوں اور کا شکوف کے بٹ ہے مار مار کر بھگا دیا۔

اب فوجیوں کو احساس ہوا کہ آج ان کی نظر اسلام کے ایک ایے شیرے ہے جس کو
پاہیم سلاسل کرنے کی ہوئی میں نامعلوم ابھی کتنے فوجیوں کو مزید مند اور ناک تزوانا پڑی
گے چٹا نچے انہوں نے گرفتاری کی کوشش چھوڑ دی اور گئوں سے اندھا دھند فائز گل کرکے
بھائی خالد کوشہید کردیا اس طرح بھائی خالد اپنے زخی ساتھی 'معٹان' کے سامنے عزت کی
موت کوفلامی کی زندگی پرتر جج و ہے ہوئے جام شہادت پی کرخلد پریں میں پہنچ گئے۔
بنا کر دند خوش رہے بخاک و خون خلطیدن
خدا رحمت کند ایس عاشقان پاک طینت را
فدا رحمت کند ایس عاشقان پاک طینت را

اب آرمی کی توجہ اس مکان کی طرف ہوئی جس میں حذیفہ بھائی زخی ارشد کو لے کر عطے گئے بھے گراس وقت تک حذیفہ بھائی گھر کے ایک ایسے مضبوط کمرے میں پوزیشن سنجال چکے بھے جس کی دواطراف میں چھوٹی مچھوٹی کھڑکیاں گلی ہوئی تھیں اوران دونوں کھڑکیوں سے کمرے کے دونوں طرف کے حالات کا مشاہدہ کیا جاسکتا تھا۔

نے ان کے سرکا نشاند بنا کر قائز کیا جو اُن کی روٹن چیشانی کے ایک کوسے میں لگا اور پار ہو گیا اس طرح و نیا اور اس کی رنگ رلیوں سے انتہا کی نفرت کرنے والا اسمام کا بیٹر بین جارسالہ بے تاہوں اور بے چینیوں سے نجات ہا کرآئ کا کیٹ بھیٹر کیلئے چیس کی نیزدو کیا۔

فدا رصت كند اين عاشقان ياك طينت را

صدّ یفد بھائی کے همپید ہوئے ہی گھر سے فائز آ ٹابند ہو گئے گر آرل پراتی وہشت مھا چکی ٹی کہ فائز بند ہوئے کے بعد بھی کی ٹوٹی کو اندر آنے کی ہمت نہ ہوئی البتہ انہوں نے سول اوگوں کو اشکس ٹکا لئے کیلئے اندر بھیجا۔ لوگ اندر گئے اور بھائی حذیف کا جسم مبارک با ہر نے آئے اور جسب آرکی نے ان سے وہمرے بجا ہدکے بارے شراحوال کیا تو انہوں نے کہا شاید وہ مکان کے مقب سے و نواز تو ذکر بھاگ گیا ہے۔ اس طرح اللہ نے بھائی ارشد کو لوگوں کی آئے تھوں سے اوجھل رکھ کر آرئی سے تھونڈ کردیا۔

### قيصرعباس شهيدرحمة اللدعليه

قیصرعباس شہید کا تعلق شلع ڈیرہ غازی خان موضع بڑارہ سے ہا۔ ۱۱ را کتوبر ۱۹۵ مطابق ۱۹۲ مرصن است ہوں اسالتوبر ۱۹۵ مطابق ۱۹۷ مرصن است ہوں اسالتوبر ۱۹۵ مطابق ۱۹۷ مرصن است کے گھر میں آئی تعصیر کھولیں ، ان کے گھر میں آئی تعصیر کھولیں ، ان کے گھر میں آئی تعصیر کو است حاصل کی گھر میٹرک تھی اور قیصرعباس کی گھر بلوتر بہت شروع بھر میٹرک تھی اور قیصرعباس کی گھر بلوتر بہت شروع بھی سے جاہدائی کی گھر بلوتر بہت شروع بھی سے جاہدائی کی الد فوجی کے والد کے مسلم کو الدی سے ساتھ در کھتے ہے۔ اور ان کی تیاری اور البیت ساتھ در کھتے تھے بھی گار بھی گرویے تھے تھے تھی میٹرک تھی سے الدی تھی ہوئے تھی۔ اور ان ان کی تیاری اور کیک بروفعان کا ایک تھی اور کھی گار ہوئی ہوئی گار ہوئے کا بابند تھا جوان ہوتے ہوئے تھی آل وی ، وی کئی آل دور کھی آل وی ، وی کئی آل دور کھی آل دور کھی اور کھی کہ اور کھی بالوں سے تھی تھی جائے تھے سوم وسلو تا کا بابند تھا جوان ہوتے ہوئے تھی آل دور کھی ۔ وی کھی کہ اور کھی کھی کہ اور کھی کھی گار کو ٹر دیا۔

ئی وی، وی ی آ رے دلداد ولوجوالوا قیصرعیاس شہید بھی تبہاری طرح کا ایک جوان تھا شیطان اس کا بھی وشن تھا خواہشات اس کے ساتھ بھی تھیں لیکن بیسب کچھ جہاد کے مقابلے میں نیچ تھاتم بھی قیصرعہاس کے نقش قدم کوافتیار کرلومنول تمہاری منتقرب۔

قیصر عباس نے بھی گھر بیل اڑائی جھگڑائیں کیا بھیشہ بدوں کی عزت اور چھوٹوں کے لئے بے حدثیثی تنے۔ ۲۵ سال کا بیٹو جوان جہادی تربیت سے پہلے بھی اور بعد بیں بھی اکثر کمانڈ ووردی میں ملیوس رہتا تھا گھر میں ہوتے ہوئے بھی ورزش کرنے میں نافیڈیس کیا۔ امارت اسلامیہ افغانستان میں تحریک اسلامی طانبان کے ساتھ کئی دفعہ شامل جہاد رہے گئی محاذ وں پرداد شجاعت وہے ہوئے دشمن کے دانت کھے کرتے رہے۔

شہادت کا بیہ متوالدائے گھر والوں کو اکثر کہا کرتا تھا کہ میرے کئے شہادت کی وعاکرو۔ آخر ودوقت قریب آگیا جس کا قیصر عیاس شہید تشاخر تھا۔ پچھلے در ضان السیادک جس گھرے شہادت کی تڑپ اور ہندو بینے سے انتقام کی آگ سینے میں جاتا تاہ وابارڈر پر ہانچا تھوڑا سا عرصہ انتظار کرنے کے بعدواد کی کاسفر طے کیا جو نمی وادی شمیر میں پچھادھ امیر جماعت کا اعلان ہوا تو بھائی قیصر عباس نے اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ ہما عت میں شمولیت کا اعلان کردیا اور تھوڑے ہی واوں کے بعدائدین سور ماؤں سے ایک جمڑپ ہوئی ای جمڑپ میں قیصر عباس ہے تو جیوں کو واصل جہنم کرتے ہوئے ایک ساتھی سمیت جام شہادت نوش کر گئے۔ (تحریر عمولی سدیق) besturdibade Machiness com

### حافظ عبداللدانصاري شهيدرحمة اللهعليه

شبید کی جوموت ہے قوم کی حیات ہے۔۔فعرو سنا کرتے تتے عملی طور پر اس کا مظاہرہ ہے ماراگست • • • ۲ وکوشہید عبداللہ انصاری کے جناز ہ نئ عیدگاہ میں ویکھا۔ موت برین ہے اگر عبداللہ جاریائی پر بڑ کر بتار ہو کر مرتا تو شاید دوسوآ دی بھی جناز و برند ہوتے۔ غریب گھرانے سے تعلق جو تھا۔ اب تو جناز وہمی جس نے دیکھاوو و کیمنارہ کیا ہے۔ کسی امير آ دى كا جنازه بوتو جوم و كيف ش آ تا ب، فريب كا فرض كفايه ادا بوتا ب محر آ خ عبدالله شهادت كمرتبع يرتفخ كربحكر كابيروبن جكالقار جناز وكاوقت مو چكا تقا كري بحي شدید تھی۔اعلان بھی سیح طریقہ برنہیں ہوسکا تگر جناز ویس شمولیت کے لئے تی جناز ہ کی طرف مخلوق کینی چلی آ رہی تھی ۔ شہید کا چیرو دیکھنے کیلئے عوام پروانوں کی طرح تھے ۔ تین ون ہوئے شہید ہوئے شدیدگری ہے مگرشہاوت کے مرتبہ پر فائز ہونے والاعبداللہ ایسے محسوس مورباب جيسة رام سويا بواب-ابحى اشح كاادر بتصيارا فعالے كا محاذ بنك ير ات جائے گا۔ واقعات بزھتے تھے گرآج اپنی گنہگار آنکھوں ہے و کچے لیا۔مجمد عبداللہ انصاری ولدمجر اجتوب ہے سالہ نو جوان مکا نوالہ محلّہ بھکرے تعلق رکھتا تھا۔ مجاہدین ہے تعلق تفایتر یب اسلامی طالبان کے زیر اہتمام آئھ ماہ قندوز کے محاذ پر بھی واہ شجاعت دے چکا تھا۔گھرے دوبار و جلنے لگا تو خودخواب میں دیکھا کہ میں اگست کے آخری ہفتہ ستام شباوت يرسر فراز ووجاؤل كا-ال خواب كرد يكيف كے بعد شهيد وفورجذ بات س جھوم اٹھا۔ گھر والول ہے ا جازت لے کر افغانستان جباد پر روانہ ہوا۔ بگرام کے ہوائی اؤے کے قریب تھکیل ہوئی۔افغانستان میں مجرام کا ہوائی اڈوا سے مقام پر ہے جہال udda ann dhe se con

ایک طرف طالبان کے مجاہد مور چدن ہیں دوسری طرف شائی اتحاد کا فوجی اڈ ہ کسی کے بھی استعمال میں ٹیبل ہے۔ پیچھے دنو ن امریکہ اسرائیل ،انڈیا اور روس کا متحد و وفد شائی اتحاد کو المداد و ہے کی غرض ہے مصعود ، وو متم ہے ملا اور اس نے تجویز دی کہ گرام کے قریب طالبان کے فوجیوں کا صفایا کردیا جائے اور گرام کے قریب ہی پہاڑ پر طالبان کے مور پے چھین لئے جائیں تا کہ گرام کے ہوائی اڈے کہ ور یعے شائی اتحاد کو المداو مجم مور پے چھین لئے جائیں تا کہ گرام کے ہوائی اڈے کے ور یعے شائی اتحاد کو المداو مجم مرکز ہوگئی جا سے شائی اتحاد کی تمام تر طاقت مغربی طاقتوں کی تھایت ہے گرام کے محاذیر مرکز ہوگئی جا سے شائی اتحاد کی تمام تر طاقت مغربی طاقتوں کی تھایت ہے گرام کے محاذیر محمد مرکز ہوگئی ہے تعمد است المحاد البان مجاہدین نے پہا کردیا۔ جمعرات ۱۲۲ ماگت محمد موقع نے تمام کی ایک مقام پر کوئی گئے ہے موقع پر شہید ہوگیا۔ مجمع جناز ہوا ہو جا ہدین کے جیا دی شائی دیا ہو تھیں ہوا تو شہید عبداللہ کی دائد دسمیت سب نے تھی شکر انداد اکر کے شہید عبداللہ کی اش وصول کی۔

بھکرشپر کے عوام نے عقیدت کے پیول برسائے ، شہید عبداللہ کو عضیات سے نوازا، مبار کباد میں مضائیاں تقسیم کی محکیں۔ رواقل سے پہلے شہید عبداللہ کی شبادت کے متعلق خواب آکٹر لوگوں نے بیان کیا کہ خود خواب دیکھا تھا کہ میں اگست کے آخری ہفتہ شبادت کے مرتبہ برفائز ، وجاؤں گا۔

> ان شاء الله عبدالله شهید کی قربانی رنگ لائے گی اور پوری و نیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ (تحریہ: اکثرہ بن میر)

besturduboute Martingess.com

### جاويدا قبال شهيدرحمة اللهعليه

مِینًا کہاں جارہے ہو؟ ای ذرااینے مجاہد دوستوں کو ملنے جار ہا ہوں ،عشاء کی نماز بڑھ کر آؤل گارينا بھي مين بعد گرآت وواور بھي وفت احد پھيدر يو مرے يال ميندوايا كرو؟ امی ان شامانلہ عشاء کی نماز کے بعد آپ کے پاس شردر پیشوں گا آپ بس میرے لئے وها كيا كري؟ بينا جروقت بين تو آب كى سلامتى كيليد وعا كرتى رائق مول فيين اي جو دما يس آب كوكهتا و ووه وها تو آب كرتي شيس ؟ پياري اي جان آج جي كوشهاوت كي وعاميات. بالآخرية جوان جذبيشهاوت كروين كى سربلندى كركي الله كرداست مين لكل كحثرا ہوا كير جب مجاہدين دوبار و شئے اندازے منظم ہوئے تو بہ نو جوان جذبوں ، نئ مكن ، نئ امنگول کے ساتھ اسلام کی سر بلندی کیلئے مظلوم ہاؤں ، بینوں ، بیٹیوں کی آ واز پر لبیک کہتے ہوئے اسلام کا بیعظیم جرنیل افغانستان تائج عمیا اور فتلف محاذوں پر داد شجاعت و بیتے ہوئے ٤١ماگست • • • ٢ ومطابق ١٦م جهادي الاولي ٢١١ اه بروز جعمرات قندوز كے ايك اجم محاذ ورو بتكى يرروس نواز كماغ راحدشاه مسعود كےايك اہم كماغ رسميت انتاليس فوجيوں كو داعل جہم کرے خودیمی جام شہادت نوش فر ماگئے ۔انانلدواناالیہ راجعون ادر میں سبق دے گئے کہ \_ بتوں کے شہر میں جا کہ خدا کا نام لکھ وینا جبال پر کفر کلسا ہو وہاں اسلام لکے دینا اگر وہ سکتے سے پھولوں کو یاؤں تکے مسل ڈالیں تو شارغ کل کی ہر چی یہ قتل عام لکھ دینا ( ترر عمومدانشدم)